

فيشلواهل الذكران كنتم لاتعلمون

فتاوی دیوبند پاکستان

ANALIS (ES)

(جلدسوم) (افادو(ارت

محدث كبير فقيه العصر فتى اعظم عارف بالله مولانام فتى محد فريد دامت بركاتهم جامعه دارالعلم حقانيه اكوره ختك

> تخریج وترتیب مفتی محمدوباب نگلوری مدرس دارالعلم صدیقیدزرونی

> > اهتمام وإشاعت

مولاناطافظ سين احصديقي نقشبندي تم والعلوم صديقية زروبي سلعصوابي

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب: \_\_\_\_ فتاوي ديوبنديا كستان المعروف بفتا وي فريديه (جلدسوم) افادات: ---- محدث كبير فقيه العصر مفتى أعظم عارف بالله مولا نامفتى محمد فريد مجد دى زروبوى دامت بركاتهم شيخ الحديث وصدر دارالا فمآء جامعه دارالعلوم حقانيها كوژه ختك ترتیب ونخ تنج: — مولا نامفتی محمد و ہاب منگلوری نقشبندی دارالا فتاء دارالعلوم صدیقیہ معاون: — مولا نامفتى عصمت الله حقاني كميوزيّك: - حافظ ولى الرحمٰن صديقي ..... (لوندخورٌ) یروف ریڈنگ: --- سلطان فریدی ضخامت: ---- ۵۹۲/صفحات طبع بإرسوم: --- مارج ٢٠٠٩ء مربيع الأول وسهراه تعداد بارسوم: --- تيرهسو.... (۱۳۰۰) تكراني: — مولا نامفتي سيف الله حقاني دارالعلوم حقانيها كوژه ختك ا هتمام واشاعت: — مولا ناحا فظ حسين احمصد يقي نقشبندي مهتم دارالعلوم صديقيه زرو بي ضلع صوابي (يا كسّان) فون وفيكس دارالعلوم:480534-9938ر مائش:480156 موماكل:0300-5681986



| صفحه<br>ا | عنوانات                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | باب صلاة المسافر                                                         |
|           | (فصل في السفر التي تتغير به الاحكام)                                     |
| గాప       | قصرنماز کیلئے سفر میں مشقت کا ہونا ضروری نہیں                            |
| r0        | دائمی سفر یا قیام ہشریعت سے متصادم نہیں                                  |
| ۲۳        | بے قرار شخص کی اقامت اور سفر کا مسئلہ ۔                                  |
| <u>۳۷</u> | وطن اصلی پر مرور ہے بھی سفر ختم ہوجاتا ہے                                |
| <u>۳۷</u> | ملازمت بإطلب علم كے سلسلے ميں وطن اتفامت كام بم مسلم                     |
| M         | جائے ملازمت جب وطن اقامت بن جائے پھر جب تک چھوڑ انہ ہوا تمام کیا جائے گا |
| 7°9       | میلوں پرمقدارمسافت قصر کا اعتبار                                         |
| ۵۰        | ما رست بسب وطن اقامت بن جائے پھر جب تک جھوڑ اند ہوا تمام کیا جائے گا     |

| صفح | عنوانات                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| or  | شہ یا فنا شہر کے قیدی اتمام اور بیابان وصحرا کے قیدی قصر کریں گے۔                |
| ۵۳  | جنگی قید یوں کی نبیت اقامت وقصر معترضیں بلکہ وہ افسران بالا کے تابع ہیں          |
| ۵۵  | ئسى شخص كا دو وطنوں ميں جائريداد وغيرہ ،ونے كى صورت ميں سفر وقصر كا مسئلہ        |
| ra  | بیوی والدین کے گھر اور شوہر کے گھر کی مسافت کے رائے میں قصر کرے گی               |
| ۵۷  | قصرنماز کیلئے مسافت سفر کی مقدار                                                 |
| ۵۷  | دُ را ئيور جوسلسل سفر <b>مين بهو، کی نماز کا</b> تقکم                            |
| 02  | وطن اقامت سے دوسرے مقامات پر جانے کی صورت میں سفر کہاں ہے حساب کیا جائے گا؟      |
| ۵۸  | بیوی کا والدین اور شو ہر کا سسر کے گھر دل کے درمیان مسافت سفر کا مسئلہ           |
| ۵۹  | سرکار کا حکم پندرہ دن سے زیادہ ٹہرنے کا ہے جبکہ ملازم کم قیام کرتا ہے            |
| ۲۰  | ۴۸میل یا ۷۷کلومیٹر سے کم مسافت سفر میں قصر نہیں کریں گے                          |
| 4.  | مختلف مقامات میں گھر دوالدین دغیرہ کے ہونے کی صورت میں سفر دا قامت کا مسئلہ      |
| 47  | جائے ملازمت میں بندرہ ون سے کم قیام والے تصر کریں گے                             |
| ۱۲۲ | جائے ملازمت میں ایک دفعہ اقامت کرنے کے بعد تاترک اینجا اتمام کرے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۳  | افغان مهاجرین کا افغانستان میں دوران جہادقصر وانمام کا مسکلہ                     |
| ۳۳  | سفر میں تین روز کی مسافت معتبر ہے فرائخ معتبر نہیں                               |
| ۳۳  | مسافرجس راستے پر جار ہا ہواں کی مسافت معتبر ہوگی                                 |
| ar  | ا قامت کیلئے عارضی نیت معتبر نہیں                                                |
|     |                                                                                  |

| صفحه       | عنوانات                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44         | آ بائی وطن میں صرف جائدیا و ہوتو اس میں راجح قصر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ٦٢         | همروجائيداد مين مشترك دو بهائيول كى مختلف جَنَّهوں ميں رہنے كى صورت ميں اتمام وقصر كامسئله     |
| 44         | مسافر ڈرائیور وطن اصلی یا اقامت کو واپسی ہے بل قصر کرے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 44         | تاً بل اور تزوج والى مقام ميں قصر كيا جائے گا                                                  |
|            | سامان تجارت کیلئے مکان کرایہ پرلیا اور دیہات میں جا کر فروخت کرتا ہے لیکن نیت اقامت            |
| 49         | نہیں کی ہے قصر کر ہے گا                                                                        |
| ۷٠         | دیہات میں نیت اقامت درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ۷٠         | پندرہ دن ہے کم اقامت کرنے والے قصر کریں گے                                                     |
| ۱ ک        | الل وعیال کے وطن اقامت میں متألل بھی بھی آتا ہوتو قصر کرے گا                                   |
| <b>∠</b> ۲ | بحری جہاز کے ملاز مین کا قصر واتمام                                                            |
| ۷٣         | سر کاری مدارس اور مدارس عربیہ کے ملاز مین کی اپنی نبیت سفر معتبر ہے متبوع کی نہیں<br>سر        |
| ۷۳         | افسر بالا یاامبر کے تھم پر مسافت سفر کی نیت کرنے والے قصر کریں گے                              |
| ۲۳         | وطن ا قامت کو جب تک چھوڑ انہ ہوتو اس میں اتمام کرنا پڑے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۷۵         | وطن اقامت کوجنگل سے ہر ہفتہ آنے جانے میں قصر واتمام کا مسئلہ                                   |
| ۲۷         | مهاجرین افغانستان کی نیت اقامت                                                                 |
| 22         | افغان مجاہدین نے آبادی میں نیت اقامت نہ کی ہوتو قصر کریں گے                                    |
| ۷۸         | بهشتی زیور کی ایک عبارت کی وضاحت                                                               |
| <u> </u>   |                                                                                                |

صفحه

## عنوانات

## فصل في قصر الصلاة

| <b>∠</b> 9 | مبافر کامقیم امام کے بیچھے نیت کرنے کا مسئلہ                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>∠</b> 9 | مسافر مقتدی نے مسافرامام کومقیم تبجھ کر جارر کعت کی نبیت کی اب کیا کرے گا؟                                                                     |
| ۸. ا       | مسافر مقتدی کامقیم امام کے بیچھے نیت رکعات کا مسئلہ                                                                                            |
| Δi         | مسافر شرعی قصر نه کرنے سے گنهگار ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
| Ar         | سفريس صورى جسمع بيسن المصلاتين جائز ہے                                                                                                         |
| Ar         | مسافر مقیم امام کی نماز کے آخر میں شامل ہوا تو پوری نماز اوا کریں گے                                                                           |
| ٨٣         | سفر میں سنن روا تب کے اوا کرنے بیانہ کرنے میں فقہاء کا راجح قول                                                                                |
| ۸۳         | مئله ترک وعدم ترک سنن در سفر                                                                                                                   |
| ۸۵         | سفر کے بعض احکام کے بارے میں استفسار                                                                                                           |
| ۸۷         | سفرشری میں مسافر پر قصر واجب اور اتمام ممنوع ہے اور روز ہ رکھنا افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| ۸۸         | کسی کیلئے دووطن ہونے کی صورت میں قصرنماز کا مسکلہ                                                                                              |
| ٨٩         | مسافر کی حالت نماز میں اقامت کی نیت کا مئلہ                                                                                                    |
| ۸۹         | مسافر کی حالت نماز میں اقامت کی نیت کا مسئلہ<br>مسافر مقیم کے اقتداء میں چار رکعت پڑھے گا<br>ہندوستان میں قید پاکستانی اسیروں کی نماز کا مسئلہ |
| 9+         | ہندوستان میں قید پاکستانی اسیروں کی نماز کا مسئلہ                                                                                              |
| 91         | وطن اقامت سے انشاء سفر کی صورت میں قصر کریں گے ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                   |

|              | <u> </u>                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوانات                                                                            |
| 98           | آ بادی میں مقیم قیدی اتمام کریں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 92           | مسافر امام كالمقيمين كيلئ جارركعت نماز برهانا                                      |
| 92           | مسجد حرام اور مسجد نبوی میں مقیم امام کے پیچھے پوری نماز اداکی جائے گ              |
| ۲۹           | جیل میں قیدی اتمام کریں یا قصر؟<br>                                                |
| 90           | حالت نماز میں اقامت کی نیت کا مسئله                                                |
| 94           | حنبلی مسافر کے اقتدا میں حنقی مسافر کا اتمام کرنا                                  |
| 1            |                                                                                    |
|              | باب صلاة الجمعة                                                                    |
| j <b>e</b> • | نماز جمعہ فرض عین اور اس کی فرضیت ہے منگر کا فر ہے                                 |
| 100          | جمعہ کے دن اعمال صالحہ کی فضیلت                                                    |
| 1-1          | جعد کے دن بعض اعمال کرنے کے ثواب میں زیادتی اور جمعۃ الوداع کا مسئلہ               |
| 107          | نماز جمعہ کے بعد ذکر جہری کرنا بدعت نہیں البتہ بعض صورتوں میں مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1000         | عورتوں کا جمعہ کیلئے مساجد جانا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 1.0          | نماز جمعهاورنمازعیدایک ہی روز میں ادا کئے جا کیں گے                                |
| 147          | كپڑے اتار كرصرف جا در كبيث كر جمعه پڑھانا                                          |
| 1•∠          | جمعہ کے دن حرمت بیچ وغیرہ اذان ثانی کے ساتھ ہے یا اول کے ساتھ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 1.4          | دیہات میں جمعہ اور ظہر کے درمیان جمع کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ظہر پڑھناضروری ہے     |

| صفحه  | عنوانات                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1•A   | جمعہ کے دن وعظ وغیر ہ سننے کیلئے اپنے محلے کے بجائے دوسرے محلے کی مسجد میں جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 109   | ایک شخص کا ایک وقت میں تین مقامات پر خطبہ و جمعہ ممکن غیر واقع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
|       | تعدّ د جمعه جائز اور توحد افضل ہے                                                                                  |
| 111   | جمعہ کے بارے میں فقہ ہے ناواقف غیرمقلد کے عجیب مسائل                                                               |
| IIr   | جمعہ بند کرنے کی صورت میں فتنہ وفساد اور خانہ جنگی کا خطرہ ہوتو جمعہ بندنہیں کیا جائے گا                           |
| 1117. | سی معجد میں نماز جمعه ترک کر کے دوبارہ شروع کرنا مباح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ur    | جمعه کی آخری دورکعت سنت کی تا کید، عدم تا کیداور نیت کا مسکله                                                      |
| HA    | جمعہ کے بعد چار رکعت سنن کافی اور چھ رکعت بہتر ہیں                                                                 |
| 110   | جمعہ کے سنن قبلید کی قضا کے بارے میں تفصیلی استفسار                                                                |
| i i   | جمعه کی چارر کعت سنت قبلیه کی قضا کا حکم                                                                           |
| 119   | جمعہ ہے قبل حیار سنت رہ جائیں تو بعد میں پڑھنا احوط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 170   | قربه کبیرہ اور قربیہ صغیرہ میں احتیاط الظہر کا کوئی اصل نہیں ہے                                                    |
| iri   | مشكوك مقام ميں احتياط الظهر پڑھنے كا جواز                                                                          |
| IFF   | جن لوگوں پر جمعه واجب نہیں وہ لوگ نماز ظہر با جماعت ادا کریں                                                       |
| ırr   | شرا لکا جمعہ کے تحقق میں تر دو کے وقت احتیاطی پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| irr   | سنت جمعه مسجد کے ساتھ مختص نہیں ہیں                                                                                |
|       | ,                                                                                                                  |

## صفي عنوانات فصل في شروط صحة الجمعة ہرمقام میں جمعہ کے جواز کاحکم قرآن وحدیث اور فقہ ہے مخالف ہے۔ Ira جمعہ کے متعلق ضرورت شرعی کی بنا پر مذہب غیر پر فنو کی دینا درست ہے 11/2 صحت جمعہ کیلئے فوات امن عامہ ضرررسان نہیں ہے۔ 11/2 جہاں اذن عام نہ ہووہاں جمعہ کا تھم کیا ہے؟ ..... ITA انتائے مصرمیں مسافت کا اعتبار نہیں۔ 1100 ہنگامی اور وقتی مصر میں جمعہ درست ہے .... 194 جیل میں جعہ کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں ..... 100 قربیصغیرہ میں بحکم حاکم اقامت جمعہ درست ہے.. 124 میلوں سے فنائے مصراور شرا نظامصراور شافعی مسلک پر جمعہ پڑھانے کا حکم 111 ویہات میں رہنے والوں برنماز جعہ کیلئے شہر آنے اور فرضیت جعہ میں ائمہ کا اختلاف 11-1-وعظ وتبلیغ کیلئے حچوٹے گاؤں میں جمعہ قائم کرنا۔ 110 فنائےمصر میںمیلوں کا کوئی اعتبارنہیں . 110 جس گاؤں میں کنی محلےاور کنی مساجد ہوں تو قربیہ کبیرہ کے حکم میں ہے جعه فی القریٰ کے بارے میں عدم جواز کا قول راجح ومؤلد ہے 12 جمعہ وعبیدین دونوں کیلئے مصرشرعی شرط ہے..

| صفحه                                          | عنوانات                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1129                                          | سنی ،شیعه،مرزانی وغیرہ کےمشتر کہ گاؤں میں نماز جمعہ کا تھم                                           |
| +۱۲۰                                          | جیل میں تماز جمعہ درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| IM.                                           | ا قامت جمعه کیلئے قاضی ووالی کی اجازت کا مسئلہ                                                       |
| IMT                                           | نماز جمعہ کیلئے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| سهما                                          | دیہات میں اقامت جمعہ کیلئے م <i>ذہب سے عد</i> ول غیر متحن امر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| سومها                                         | سمیٹی کی حدود میں داخل و بہات فتائے مصریا مضافات میں داخل و بہات ہیں                                 |
| 100                                           | دارالحرب میں جمعہ پڑھنا درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| Ira                                           | جس جگه جمعه جائز ہووہاں متعدد مقامات پرنماز جمعہ پڑھنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 164                                           | ويبات من جمعه جائز نهين                                                                              |
| fr∠                                           | صحرا میں اقامت جمعه درست تہیں<br>- صحرا میں اقامت جمعه درست تہیں                                     |
| ۱۳۷                                           | جیل کے اندر قید نی یا حوالاتی کا جمعہ وعیدین                                                         |
| IMA                                           | صحرا و بیا بان میں جمعہ وعیدین کسی صورت میں صحیح نہیں                                                |
| ١٣٩                                           | مستقل کیمپ میں مسلمان حاکم کی اجازت ہے جمعہ قائم کرنا                                                |
| ١٣٩                                           | نماز جمعه کیلئے اذن عام اور سلطان کا شرط ہونا مقاصد ہے نہیں                                          |
| 10+                                           | ا قامت جمعه کیلئےمصر، جماعت اور خطبہ وغیرہ ضروری ہیں                                                 |
| 122                                           | مصرشری کے بارے میں حضرت مفتی صاحب کے فتوی پر نفتد اور اس کا تفصیلی جواب                              |
| ۱۵۲                                           | حضرت مولا نافضل احمد صاحب صدر مدرس دارالعلوم اسلامیه یکی مروت کا جواب                                |
| <u>.                                     </u> |                                                                                                      |

| صفحه | عنوانات                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100  | دارالا فتآ، جامعہ حقانیہ کی جانب سے حضرت مولا نافضل احمد صاحب کے جواب برِ نفتر               |
| 14+  | شهرئ پپارسومیل دور تجارتی منڈی میں جمعہ کرنا۔                                                |
| स्या | قربیصغیرہ میں جمعہ درست نہیں لہٰذا اس میں نماز احتیاطی پڑھنا بے احتیاطی ہے                   |
| 144  | تین سوافراد پرمشمل آبادی قربیه صغیرہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 144  | متعدد قری پرمشمنل علاقه مصرشری نہیں                                                          |
| 1414 | تقریباً دوہزار افراد پر مشتمل قربه میں نماز جمعه درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 144  | دو بزار افراد پر مشتمل آبادی مین نماز جمعه کا حکم                                            |
| יארו | ایک سومیں گھروں پرمشتمل افغان مہاجرکیمپ میں نماز جمعہ کا تھکم                                |
| ۱۲۵  | چار ہزارافراد پرمشمل آبادی جہاں سولہ د کا نیں ہوں میں جمعہ کا تھکم                           |
| 144  | قربیصغیرہ میں اقامت جمعہ کی اجازت نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 144  | متعدد قري پرمشمل علاقه مين نماز جمعه كافتكم                                                  |
| AFI  | نوے گھروں پرمشتمل آبادی میں جمعہ اور حکم جمعہ میں مسافر وغیرہ کا استثناء                     |
| 179  | جب آبادی نه ہوتو صرف بازار کا ہوتا تحقق جمعہ کیلئے کافی نہیں                                 |
| 14.  | اٹھارہ سو کی آبادی میں اقامت جمعہ درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 121  | ؤیڑھ ہزار مردم شاری ہوتو جمعہ درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 127  | ایک وادی میں مختلف محلات اور دور ہونے کی صورت میں جمعہ کا تھم                                |
| 127  | فتنه وفساد کی وجہ ہے دیہات میں جمعہ کا تھم                                                   |
|      |                                                                                              |

| صفحه | عنوانات                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا∠۳  | موضع شادی دھمیال میں نماز جمعہ کے بارے میں تیرہ تفصیلی مسائل                                            |
|      | فصل في الخطبة                                                                                           |
| IAT  | خطبہ جمعہ وعیدین کے الفاظ کی مقدار اور حکم                                                              |
| IAT  | جمعہ کے دن خطبہ میں یا خطبہ ہے قبل وعظ ونھیحت کا تھم                                                    |
| IAM  | خطبہ جمعہ دعیدین میں پنجانی زبان کے اشعار پڑھنا خلاف سنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| iΛr  | امام الحی کی اجازت کے بغیر مسجد میں وعظ وُتقریرِ کرنا ''                                                |
| ۱۸۵  | خطبه جمعه مين والسلطان العادل ظلل الله في الارض الخ پڑھنے کا حکم                                        |
| IAY  | خطبہ کے دوران قعدہ کی شکل میں دوز انو بیٹھنا نہ مطلوب ہے نہ ممنوع                                       |
| IΛ∠  | جمعہ کے دن مسجد میں ٹیپ شدہ تقریر سنانا نہ مطلوب ہے اور نہ ممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| I∧∠  | خطبہ جمعہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تام لینے کا تھم                                          |
| 144  | اذ ان ثانی اور خطبہ کے درمیان مسجد کیلئے چندہ کرنا                                                      |
| 1/19 | اجمعہ کے دوخطبوں کے درمیان تقریر کرنا نماز کیلئے نقصان دہ ہیں                                           |
|      | . t                                                                                                     |
|      | باب صلاة العيدين                                                                                        |
| 192  | عورتوں پرنمازعید واجب نہیں                                                                              |
| 192  | نماز عیدین میں شافعی امام کا اقتدا درست ہے                                                              |

|     | صفحه          | م عنوانات                                                                                                             |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,   | 190           | عید کے دن کیلئے پہلے ہے کپڑوں کو تیار کرنا اور رقم رکھنا درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|     | 192           | نمازعید صحرامیں بہتر ہے اور مصرمیں متعدد مقامات پر جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| -   | 194           | نماز عید کیلئے ساتھ میل کا سفر کرنا کسی کے نز دیک واجب نہیں                                                           |
| Ì   | 194           | نماز جعداورعید میں مذاخل ائمہ اربعہ کا مذہب نہیں                                                                      |
| -   | 19A           | بلاعذر عبدگاہ میں نماز نہ پڑھنا خلاف سنت اور محلّہ کی مساجد میں جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| i   | 19.6          | آبادی کی اندرونی عیدگاه اور مسجد کا کیسال حکم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
|     | 144           | نماز عید میں لوگوں کی کثرت کی وجہ ہے سجدہ شہو ترکف کرنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| -   | 499           | ایک ہی مقام پر یکے بعد دیگرےالگ الگ نمازعید پڑھنا                                                                     |
| - ¢ | <b>***</b>    | خطبہ عیدین کے شمن میں یا بعد از خطبہ ہیئت اجتماعیہ سے دعا کا تھم                                                      |
|     | <b>ř</b> •1   | نمازعید یا خطبہ عید کے بعد دعا کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قول رسول یا تعل رسول ٹابت نہیں                                |
|     | <b>**</b> *   | نمازعیدیا خطبہ عید کے بعد دعاعفواور مباح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| 3   | <b>**</b> *   | عید کے دن مصافحہ کا تھم                                                                                               |
| -   | <b>r•</b> r   | شہرے ڈیڑھ میل کے فاصلے پرصحرامیں نمازعیدادا کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| -   | <b> </b> *• * | عید کارڈ ،عید مبار کی اور عید کیلئے نئے کپڑول کے اہتمام کا تھم<br>میں سے فیصل میں |
| 4   | 7+4           | عید کے دن مصافحہ اور معانقتہ ہے منع کرنے میں تشدد نویبانہیں                                                           |
|     | <b>r•</b> A   | عیدین کی نماز میں مسبوق اپنی رکعت مع تکبیرات پوری کرے                                                                 |
|     | <b>**</b> *   | تھبیرات تشریق احادیث سے ثابت ہیں                                                                                      |
|     | 7+9           | تنگمبیرات تشریق منفرد اورعورت دنوں پر واجب ہیں                                                                        |

| صفحه        | عنوانات                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> +9 | بنابرقول مفتی به تیمیرات تشریق عرفه کی صبح ہے تیرہ ذی الحجه کی عصر تک ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ri+         | تحبیرات تشریق میں مفتیٰ بہ قول صا <sup>حبین</sup> کا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|             | كتاب احكام الجنائز                                                                                            |
|             | باب صلاة الجنازة                                                                                              |
| rim         | ایک مسلمان کو بلا جناز ہ دفن کرنے ہے تمام مطلع لوگ گنبگار ہوں گے                                              |
| rim         | نماز جنازه میں عدم تاخیر افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| 710         | جناز ہ میں عوام کی طرف ہے مقررہ قائنی امام الحی پر مقدم ہے                                                    |
| ria         | جناز ه میں فاتحه پژهنااور مذہب احناف مسلمیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| PIY         | جنازہ میں امام کا چار ہے زائد تکبیرات کہنا                                                                    |
| 114         | جنازہ ہے منع کرنے والے تو بہتائب ہو جائیں                                                                     |
| <b>71</b> ∠ | وعا بعد الجازه كالحكم                                                                                         |
| MA          | جناز ہ میں تنین صفوف بنانا افضل اور کثر ت کی <b>صورت میں طاق بنانا انسب ہے</b>                                |
| <b>71</b> 9 | جنازه میں امام کا جبر ہے وعایز هنا                                                                            |
| ***         | قبرستان میں نماز جنازه کا تحکم میں میں میں میں میں نماز جنازہ کا تحکم                                         |

| صفحه        | عنوانات                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771         | مرتکب کمبائر کے جنازہ کا تھیم                                                                               |
| rrr         | شيعه پر جنازه کا حکم                                                                                        |
| rrr         | قرض خواہ کی جانب ہے قرض دار پر جنازہ بند کرنے کا کوئی حق نہیں                                               |
| rrr         | منکوحۃ الغیر سے نکاح کرنے والے کے جنازہ کا حکم                                                              |
| rrr         | منکوحة الغیر کور کھنے والے کا جنازہ                                                                         |
| rrs         | میت کا سرجنوب اور پاؤل شال کوکر کے جناز ہیڑھانا<br>                                                         |
| 774         | گر فتاری ہے پہلے قطاع الطریق قتل کئے جائیں تو جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 777         | نابالغ کے جنازہ کی نیت                                                                                      |
| 77 <u>/</u> | میت کا صرف سرپایا جائے جنازہ کا کیاتھم ہے؟                                                                  |
| rr <u>z</u> | مفتری امام کی امامت کا تھم                                                                                  |
| PPA         | میت پرولی ابعد کے جنازہ کے بعد ولی اقر ب کا دوبارہ جنازہ پڑھا تا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| rra         | میت پرنجس حیادر یا گفن ڈالا جائے یا ریشی کیڑے میں ہوتو جنازہ کا کیا تھم ہے؟                                 |
| 77.         | تکرار جنازه کی اجازت نہیں                                                                                   |
| rmı         | امام انحی کی موجود گی میں دوسر ہے خص کا جناز ہ پڑھانا                                                       |
| rmi         | مردہ پیداشدہ بچے کے جنازہ کا تھکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| rrr         | جنازہ کی نیت میں فرض کفایہ کے بجائے کفائی پڑھنا                                                             |
| 122         | میت کو نکال کر دوسری جگہ لے جاتا اور اس پر دوبارہ جنازہ کا حکم                                              |
| rrr         | مرزائی کا جنازہ پڑھنا یا جناز ہے کا اتباع کرنا ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |

| صفحه | عنوانات                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr  | کٹی دنوں کے بعد نماز جنازہ پڑھانا                                                   |
| rm   | جنازہ کو جالیس قدم لے جانا سنت زائدہ (مشخب) ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| rro  | والدین کے قاتل، قطاع الطریق اورخودکشی کرنے والے کا جنازہ                            |
| rry  | بالغ اور نابالغ کے اکتھے جنازہ میں نیت اور دعا کا مسئلہ                             |
| drm4 | مقبره اورسژک پرنماز جنازه پژهنا                                                     |
| rrz  | امام الحی سے ناراضگی کی وجہ ہے دوسرے امام کیلئے جنازہ پڑھانا خلاف سیاست ہے۔۔۔۔۔۔۔   |
| rra  | خودکشی کرنے والے پرنماز جنازہ جائز بلکہ رائح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rra  | دریا میں بوسیدہ وبد بولاش پائی جائے تو <sup>عنس</sup> ل اور جنازہ کیا جائے گا       |
| rr.  | قادیانی پر جنازه کرنا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| rr.  | تا پاک جگہ پر کھڑے ہو کر جنازہ درست نہ ہوگا                                         |
| rmi  | جنازه میں جار پائی کی جگہ کا پاک ہونا شرط <sup>نہیں</sup>                           |
| rm   | مرزائی پر جنازه پڑھنے والوں کے نکات کا تھم<br>                                      |
| ror  | قبل البلوغ مجنون اور بعد البلوغ مجنون کے جنازہ میں فرق                              |
| rom  | بعد كسر الصفوف وعابعد الجنازه جائز ہے                                               |
| rrr  | کسرالصفو ف کے بعد دعا بعد البخاز ہ پر دوبارہ استفسار                                |
| rrs  | د عا بعد الجناز ه کی شرعی حیثیت                                                     |
| rrz  | السمقالة في الدعاء بعد الجنازة                                                      |
| 101  | غائبانه نماز جنازه کا تحکم                                                          |

| صفحه | عنوانات                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| rom  | بالغین اور نابالغ کے مشتر کہ جنازہ میں دونوں دعائیں پڑھی جائیں گی                     |
| rom  | قاتل، چور، را ہزن ،مفروراور باغی پر جناز ہ کاتھکم                                     |
| ror  | شدید بارش کی وجہ ہے مسجد میں جنازہ پڑھنا جائز ہے                                      |
| raa  | جٹازہ کے درود میں درودابراہیمی کے دیگر الفاظ ٹابت ہیں                                 |
| ran  | خنثیٰ مشکل کے جنازہ کا طریقہ                                                          |
| roz  | مسلمان والده یا والدین کی متابعت کی وجہ ہے بچہ پر نماز جناز ہ اوا کی جائے گی          |
| ron  | ولدالز تا کے کا نوں میں اذان اور جنازہ کا تھم                                         |
| 109  | اوقات مکرو ہدمیں جناز ہ حاضر ہو جائے تو جناز ہ مکروہ نہیں                             |
| 74.  | جنازه کی نیت میں بعض الفاظ کا حجموڑ نا                                                |
| 771  | قبرستان میں نماز جنازہ اور میت کومنتقل کرنے کی وجہ سے دوبارہ جنازہ کا حکم             |
| ryr  | تمام عمر نمازنہ پڑھنے والے خص کے جنازہ کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| FYF  | دوران اغوا اغوا کننده مقتول پر جنازه نہیں پڑھا یا جائے گا                             |
|      | فصل في الحمل                                                                          |
|      | والغسل والدفن والتعزية                                                                |
| FTT  | جہاں موت داقع ہود ہاں کے مقبرہ میں دنن کرنامستے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| صفحه          | عنوانات                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 244           | مرده کیلئے صندوق بنا کر دفنا نا                                                                                 |
| <b>۲4</b> 2   | میت کو دوبار ، عنسل دینا اور سلی ہوئی قمیص وشلوار پیہنا نا تعامل امت ہے مخالف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|               | بعد الغسل اور جنازہ لے جاتے وقت میت کا سراور پاؤں کس جانب ہو؟ اورلوگوں کا دنن ہے                                |
| PYA           | بہلے چلے جانے وغیرہ مسئلہ                                                                                       |
| <b>r</b> ∠•   | د فنانے کے بعد وقت تعزیت شروع ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| 1/41          | بیوی کیلئے شو ہر کواور شو ہر کیلئے بیوی کوئنسل و فن وغیر ہ کائقکم                                               |
| 1/21          | شو ہر کیلئے مردہ بیوی کو نسل دینے میں حدیث تجرید البخاری ہے استدلال سی نہیں                                     |
| <b>1</b> /2 r | میت کے کانوں میں اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں                                                                    |
| <b>1</b> 24   | قبر پراذ ان کاتھم                                                                                               |
| 72 M          | مرده پیدا شده بیچ کو قبرستان میں دفتایا جائے گا                                                                 |
| <b>7</b> 21   | قبر میں رضائی وغیرہ ساتھ رکھنا خلاف سنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| 120           | وفن کے وقت قبر گر کر دوبارہ مرمت کی جائے                                                                        |
| 120           | قبر کےسراور پاؤں کی جانب سورۃ بقرہ کااول وآخر پڑھنااور تلقین بعدالممات کا حکم                                   |
| 124           | فن کے بعدمیت کے سر ہانے اور پاؤں کی طرف سور ۃ بقرہ کا اول واؔ خر پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 122           | وفن کے بعدمسئلہ میراث بیان کرنا نہ مطلوب ہے نہ ممنوع                                                            |
| 121           | عسل دینے کے بعدمیت پرایک رات گزر جائے عسل کا اعادہ نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 121           | میت کے ساتھ بطور تیرک عدیث و و طا کف کی کتابوں کا دفن کرنا<br>نتھ میں ہے:                                       |
| <b>7</b> ∠9   | خنتیٰ مشکل کوغسل دینے کا مسکلہ                                                                                  |

| صفحه         | عثوانات                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> A•  | تعزیت میں دعا ، جنازہ کے بعد دعا اور حیلہ اسقاط میں دور قر آن کا حکم                                                    |
| M            | قبر پر سینٹ کے بنے ہوئے پیتر رکھ کرمٹی ڈالنا                                                                            |
| rar          | تلقين ميت بعد الدفن كالتحكم                                                                                             |
| 11A P        | میت کا دوسرے وطن منتقل کرنے اورمسلمان کا اہل کتاب کے مقبرہ میں دفن کرنے کا مسئلہ                                        |
| የለሞ          | ون سے پہلے لاش کو دوسری جگہ لے جانا                                                                                     |
| ۲۸۵          | نوزائيده مرده بچ کا نام رکھنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| 110          | میت کوشل دینے کا حقدار اور اجرت پرشسل دینے کا مسئلہ                                                                     |
| PAY          | بالشت ہے اوٹی قبر بنانا اور اس پرکسی درخت کی شاخ گاڑنا<br>م                                                             |
| <b>7</b> /41 | عسل کے وقت میت کے پاؤں بجانب قبلہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| <b>17</b> A∠ | میت کے تیسر ہے دن میت کے کپڑے وغیرہ دھونارسم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| 111          | جنب میت کو در دفعه شمل دیناتمسی کا مذہب نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| 744          | قبر کے اردگرد چاروں طرف پنجر کے شختے لگانا اور درمیان میں مٹی ڈالنا                                                     |
| ۲۸A          | قبر تیار ہواور جنازہ بھی ہوا ہوتو کسی کی زیارت کے انتظار میں میت رکھنا بہتر نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r/19         | نوزائیدہ مردہ بیجے کے دفنانے کفنانے کیلئے لوگوں کا جمع ہونا                                                             |
| r/\ 4        | نماز جنازه کے بعد فوراً جنازه اٹھالینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| r9•          | فن ہے پہلےمیت کے چبرہ ہے گفن ہٹا کرلوگوں کوزیارت کرانا<br>سیجند سے سرے                                                  |
| <b>191</b>   | بعداز تکفین مردہ کے چبرے کودیکھنا                                                                                       |
| <b>79</b> 1  | میت کی پہلی رات قبر کے اردگرو آگ جلاتا                                                                                  |

\*

| صفحه         | عنوانات                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191          | ۔<br>' کفن دن سے پہلے اور بعد دونوں حالتوں میں تعزیت جائز ہے                               |
| ram          | غير کی ملکیت میں دفن کرنا جا ئزنہیں                                                        |
| <b>79</b> m  | عيدين ميں تعزيت كيلئے دوبارہ جانا                                                          |
| rar          | جب ميت كاحكم                                                                               |
| 444          | بنسبت مسجد کے حجرہ میں تعزیت کیلئے بیٹھنا بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 190          | دوبارہ جنازہ اورغسل میت ہے بل تعزیق وعا کا تقلم                                            |
| ۵۹۲          | کفن برِروشنائی یامٹی ہے مبارک کلمات لکھنا                                                  |
| 794          | برزخی حیات تزوج زوجه اور ارث وغیرہ کے منافی نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 794          | منهدم شده قبر کا دوباره بنانا                                                              |
| <b>19</b> 2  | مرزائی اور رافضی مسلمانوں کے قبرستان میں ونن نہیں کئے جائیں گے                             |
| 791          | ٹامعلوم قاتل کے مقتول کوشسل دیا جائے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| <b>19</b> 1  | میت پرآیة الکری وغیره کلمات ہے منقش چا در ڈالنے کا حکم                                     |
| <b>199</b>   | میت کودس دس قدم لے جا کرتین مرتبه رکھ کرا ٹھانا<br>ایہ جہا رہے                             |
| ۳            | رسم چہلم کا حکم                                                                            |
| 7.00         | میت کے پیچھے قل خوانی کا حکم<br>الد کسار میں عنسل مالط میں کا                              |
| 14.1<br>14.1 | عالم کیلئے میت کومسل دینالبطور پیشه مکروہ ہے۔۔۔۔<br>کا ملک میں اد کی گف مارد میں میں کے ان |
| <b>7.</b> 7  | مكه مكرمه سے لائی گنی چا درمیت پر بچھا نا                                                  |
|              |                                                                                            |

| صفحه         | عنوانات                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | فصل في زيارة القبور                                                                             |
|              | وايصال الثواب وغيرها                                                                            |
| r.0          | زیارت روضه مطہرہ اور زیارۃ القبور کے آ داب ومستخبات                                             |
| <b>7</b> 04  | قبرستان میں دعا وسلام کا طریقه                                                                  |
| <b>r.∠</b>   | مقبرہ میں ایصال نواب مسنون اور تخصیص سورت وعدد التزام کی وجہ سے بدعت ہے                         |
| ۲۰۸          | میت کے پیچھے مختلف خیرات کا تھم                                                                 |
| <b>r</b> +9  | میت کے ایصال ثواب کیلئے بشب جمعہ خیرات اور چہلم وغیرہ کا تھم                                    |
| <b>174</b> 1 | پانچ آ دمیوں کیلئے ختم القرآن کرنے میں بے ترتیبی مخل ثواب نہیں                                  |
| <b>P</b> 11  | ون کرتے وقت پھروں پرسورۃ ملک پڑھ کر قبر میں ڈالنا اور جنازہ ہے پہلے جائے نماز تقلیم کرنا        |
| rır          | میت کو جمعہ کیلئے گھر پر رکھنا،میت کے پیچھے خیرات ، دعا بعد البحناز ہ دائر ہ اسقاط وغیرہ۔۔۔۔۔۔۔ |
| 7-11-        | اولیاء کی قبروں پرگنبداور چار دیواری بنا تا                                                     |
| ma           | میت کے پاس قبل الدفن تلاوت کرنا اور آیات قر آنیہ ہے منقش جا در جار بائی پرڈ النا                |
| <b>1717</b>  | عشل ہے پہلے میت کے پاس تلاوت اور اس کے حق میں دعا کرنا                                          |
| <b>m</b> 2   | بدھ یا جعرات کو دنشدہ کی قبر پر جمعہ تک پہرہ دینے کارتم                                         |
| MIN          | میت کاکسی کوخواب میں قبر تبدیل کرنے کا تھم کرنا                                                 |

| صفحه        | عنوانات                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1719</b> | ایک قبر سے دوسری قبر کوشعلہ اٹھنا                                                             |
| 119         | نابالغ بچوں سے نگیر مشکر کا سوال وجواب                                                        |
| rr.         | قبر کی مٹی تبر کا یا علاجا کھانا امر منکر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| mr1         | عورتوں کیلئے مصالح خارجیہ کی بنا پر زیارۃ القبور ممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr         | مزارات پربعض عوامی امور کی شرعی وضاحت                                                         |
| Prr         | سگ اصحاب کہف کو ایصال ثو اب<br>                                                               |
|             | دریا برد ہونے کی وجہ سے قبرول کا منتقل کرتا                                                   |
| rro         | بدعات ورسومات کی وجہ سے قبرول کو منہدم کرتا جائز نہیں ہے۔                                     |
| rry         | قبر وتعزیه کوچومنے، قبر کے پیھر بدن پر ملنے وغیرہ کا حکم                                      |
| rr2         | بو <b>قت جناز ه</b> غر بامیں کپٹر وں کی تقسیم                                                 |
| Trz         | میت یا قبر کے پاس تلاوت قر آن مجید کا تھم                                                     |
| P FA        | مٹی دم کرکے قبر میں رکھنے اور ڈالنے کا حکم<br>اند                                             |
| rra         | قبر پر ہری شاخ رکھنا جائز اور اندر رکھنا ابداع ہے                                             |
| rra         | قبر پختہ کرنے اور اس پر غلاف رکھنے کا حکم                                                     |
| drr.        | مردہ کے پاس قرآن رکھنااورامام کی جائے نماز کا مسئلہ                                           |
| i rri       | میت دفنانے کے بعد تین بار دعا کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ¶rrr        | میڈیکل کالجوں میں جسدمیت پرتجر بات کرنا<br>ت                                                  |
| rrr         | قبر پر آیات، احادیث، تاریخ وفات اور نام وغیره لکھنے کا تھم                                    |

| صفحه  | عنوانات                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Frr   | اولیاء الله اورصلحاء کی قبروں پر حجنڈ ہے لگانا اور غلاف چڑھانا                    |
| PPP   | قبرستان پر گزرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر وعا کرنا                                       |
| rra   | شرکاء جنازہ کیلئے میت کے گھر میں کھانا                                            |
| rro   | میت کے بارے میں مختلف مسائل میت کے بارے میں مختلف مسائل                           |
| rrz   | قبرستان میں کھانا کھانے کا حکم                                                    |
| rrx   | زيارة القور جائز اورعبادة القور ناجائز ہے                                         |
| rra   | قبر تیار ہو کراندرسورۃ یس پڑھ کرمٹی دم کر کے قبر میں بچھا تا                      |
| mr.   | لبعض جانوروں کا جنت جاتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| Tri   | مسئله اطعام من اهل الميت                                                          |
| gram! | بوسیده قبر مین فکش کنر Gutter بنانا                                               |
| ]rrr  | بیچے کی موت کے بعد بکری ذرج کرنے اور ہڑیوں کوقبر کے پاس فن کرنے کی رسم            |
| mar   | قبر کے اندرسور ۃ یس پڑھنا، جناز ہ کے دوران ذکر کرنا اور ناخواندہ کا جناز ہ پڑھانا |
|       | فصل في احكام الشهيد                                                               |
| rrz   | ا بندوق کے ذریعے ظلماً مفتول شہید ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| rrz   | شہید کی شہادت اخروی کا دار مدار نیت پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| rm    | شہید کو انزال اور جنابت کی وجہ ہے عسل دیاجائے گا                                  |

| صفحه | عنوانات                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mma  | شہدائی حیات قرآن واحادیث ہے ٹابت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| 1779 | توانی اور عرفی شهید میں فرق اور میت کوتیم دینے کا مسئلہ                                              |
| rai  | شہید کے اقسام اور کفن دفن کا مسئلہ                                                                   |
| ror  | ہم دھاکوں میں مرنے والے شہید ہیں                                                                     |
| rar  | نامعلوم مخص کے فائر نگ ہے مرنے والاشہید ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ror  | صحرا میں مردہ پایا جائے توغسل دیا جائے گایانہیں؟                                                     |
|      | كتاب الزكواة                                                                                         |
|      | باب وجوب الزكواة                                                                                     |
| ron  | انها الصدقات للفقراء والمساكين (الآية) من صدقه عدم اوزكوة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| rag  | ما لک نصاب پر زکوة فرض ہے اگر چہ حاجات اصلیہ مثل سواری وغیرہ حاصل نہ ہوں                             |
| Py.  | تا بالغ اورمجنون برِز كو ة واجب نہيں                                                                 |
| r4.  | لفظ صدقہ ہے کوئی چیز زکا ق کی نیت ہے دی جائے زکو قادا ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Pal  | نصاب شرعی ہے تم مال میں وجوب ز کو ۃ نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| ru   | مال بفترر نصاب نه ہوتو زکو ق واجب نہیں ہوگی                                                          |

| صفحه         | عنوانات                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FYF          | سونے اور اندی کے خلط اور انفراد کی صورت میں زکوۃ کا حکم                                |
| -yir         | حرمان زكوة كا نصاب                                                                     |
| gryr!        | ز کوۃ کی فرضیت کیلئے بلوغ شرط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| grym         | نفتر روپیه میں ہر سال با قاعدہ زکوۃ واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 740          | اوزان ن <b>صا</b> ب ز کو <b>ة می</b> ں حضرت تھانوی اور محقق لکھنوی کا اختلاف           |
| PYY          | انكم نيكس زكوة كالمتبادل نهيس هوسكتا                                                   |
| <b>P42</b>   | ريد بوء تی وی حاجت اصليه میں واخل ہیں یا نہیں؟                                         |
| 771          | سواری کیلئے موٹر کار، قالین ، ریڈیو ، د کان کے فرینچپر وغیرہ میں زکو ق <sup>نہیں</sup> |
| P49          | ز کو ق میں تاخیر مکروہ ہے۔<br>میں تاخیر مکروہ ہے۔                                      |
| <b>1</b> 179 | ز کو ة کی اوا ئیگی میں تغییل افضل ہے تا خیر بہتر نہیں                                  |
| m2.          | صاحب مال کی زکو ۃ خود اس کے ذمہ ہے دوسرے کے ذمہ پرنہیں                                 |
| 1721         | غنی بننے کے دفت سے قمری سال گزرنے پرز کو ۃ داجب ہوگی                                   |
| r21          | والد کے اموال میں بیٹوں کیلئے اباحت اوراجازت عامہ کی صورت میں زکو ۃ وغیرہ کا مسئلہ     |
| r_r          | نصاب ہے کم سونااور پچھرقم اورمہرمؤ جل کی صورت میں شو ہر پرز کو ق کا مسئلہ              |
| rzr          | والد کے ذمہ بیٹوں کا قرضہ ہوتواس قرض کی زکو ق <sup>م</sup> س پر داجب ہوگی؟             |
| P∠r          | گیارہ تو لےسونے میں شریک والد و ہیٹوں پر ز کو ۃ کا حکم                                 |
| r_r          | جیٹے کے صاحب نصاب ہونے ہے والدغنی نہیں ہوتا<br>اس پر قاص میں پر                        |
| F_*          | ز کو ق کی رقم کم ہونے کی صورت میں دوبارہ ادائیگی کا حکم                                |

| صفحه         | عواناس                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 720          | وكيل زكوة سے چورى مونے كى صورت ميں مالك كيلئے دوبارہ زكوة اداكرنے كامسكلہ                                                                                                                    |
| 724          | ز کو ق کی ادائیگی میں موجودہ شہر کی قیمت معتبر ہوگی                                                                                                                                          |
| <b>1</b> 724 | پیمیل نصاب کے وقت سے حولان حول معتبر ہوگا                                                                                                                                                    |
| r22          | حاجات اصلیه میں صرف نه کی گئی رقم پر با قاعدہ ز کو ۃ واجب ہوگی                                                                                                                               |
| 722          | زکاۃ کی رقم مقروض کے قرضہ میں دینے کا مسئلہ                                                                                                                                                  |
| 72A          | مقروض پر قرضه کی زکو قا واجب نہیں                                                                                                                                                            |
| r29          | قرض کی ز کو ق مقروض پرنہیں قرض دہندہ پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                               |
| r∠9          | مقروض کوز کو قامیں قرضہ چھوڑنے ہے ز کو قادانہیں ہوتی                                                                                                                                         |
| <b>PA</b> •  | بینک کی زکو ق فنڈ میں نفع نقصان کی بنیاد پر زیادتی کا تھکم<br>پر میں                                                                                     |
| المع         | بینک کاطریقداخذ زکو قادرست نه ہونے کی صورت میں خودادا مینگی کاطریقه                                                                                                                          |
| rar          | تا حال حکومتی نظام زکو ة درست اور با قاعدہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                             |
| PAT          | مینکوں میں جمع شدہ رقوم سے سرکاری طور پر زکوۃ کی وصولی اور تقسیم کرنے کا حکم<br>کے مداذ کا میں میں میں میں میں اور تنتہ میں میں میں میں میں میں تنتہ میں |
| rar .        | پاکتانی حکومت کے مروجہ نظام زکو ۃ پرتنقیداورا ہے شرک کے مترادف قرار دینے کا حکم<br>برن دیر نیاست میں ماہ یک میں آ                                                                            |
| 77.7         | کاغذی نوٹ کے ذریعے زکو ۃ ادا ہوتی ہے۔<br>مرقن رے نسر ک رنگ ہے ہیں۔ یہ                                                                                                                        |
| PAY          | کاغذی کرنسی کی ادائیگی ہے زکو ۃ ادا ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                           |
| PAZ          | شروجہ سری من سری ہے ہدا اس مصار کو ہا ادا ہو جات ہے۔<br>شیعہ کوز کو ہ کا عامل بنانے یا زکو ہ دینے کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| PAA          | سیعہ ور وہ 6 عال بنانے یا ر وہ دینے 6 سم<br>ز کو ق سے بیچنے کیلئے اپنے آپ کوشیعہ اور جعفری کہنا اور لکھنا                                                                                    |
|              | ر و و سے بہتے ہے اپ وسیعداور سرن ہمااور بھا                                                                                                                                                  |

| صفحه         | عوانات                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F</b> /\4 | گاڑی تجارت کیلئے نہ ہوتو اس کی آمدنی میں زکا ۃ واجب ہوگی قیت میں نہیں                                |
| F7.9         | د کال عمارت اور فرنیچر برز کو ة واجب نہیں                                                            |
| P9.          | حولان حول کے بعد مزیدرقم آنے کی صورت میں زکو قا کا مسئلہ                                             |
| P91          | ورمیان سال مال مستفاد حولان حول میں سابقه نصاب کا تابع ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| rgr          | حولان حول ہے تبل خریدی ہوئی گاڑی پرز کو ۃ کامسکلہ                                                    |
| ¶rqr         | با قاعده مېبه وتملیک کی صورت میں زکا ة موہوب له پرِفرض ہوگی<br>                                      |
| rar          | مہتم چندہ دہندہ گان کا وکیل ہوتا ہے طالبان کانہیں                                                    |
| mar          | مختلف مزکین کی زکاق کوجمع اور خلط کرنے کی صورت میں حیلہ تملیک کا حکم                                 |
| man.         | فقیر کو ز کو قام دیگر واپسی کا تقاضا جائز نہیں                                                       |
| raa          | مسی مدرسه کوز کو ة دینے کا وعدہ کیا اور اداء کسی اور مدرسه میں کردی                                  |
| Y May        | جماعتی زکا ة فندٌ میں جب تملیک کی رعایت نه ہوز کو ة ادانہیں ہوتی                                     |
| rg_          | ز کو ق کا فنڈ مضار بت میں دے کراس کا منافع کھانا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 179Z         | ڈاک پر زکو ۃ سیجنے کا خرچ سیجنے والے پر ہے۔<br>زکو ۃ چیئر مین کیلئے زکو ۃ کی رقم ہے تخواہ مقرر کرنا۔ |
| m9A          | ر کو ہ چیئر مین سینے زکو ہ کارم سے خواہ مقرر کرنا                                                    |
|              | باب الزكواة في الأموال                                                                               |
| m,           | دوسو دراجم اور چاندی کا نصاب                                                                         |

| صفحه       | عنوانات                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P4-1       | نصاب ہے کم خالص سونا اور پچاس روپے کی صورت میں زکو ق کا تھم                          |
| ror        | نصاب ہے کم سونے مع نفذرقم میں زکو ہ کا مسئلہ اور عبارت بہتی زیور کی تو منیح          |
| m. m       | گندم اور سونے چاندی کے زیورات میں زکو قاکا مسئلہ                                     |
| M• W       | تغمیری کام کیلئے رکھی گئی رقم پر زکوۃ واجب ہوگی                                      |
| r.0        | نصاب ہے کم سونا اور چاندی ہواور مجموعہ کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہوتو زکو ۃ واجب ہوگی   |
| 100        | سونے جاندی کی قیمت لگا کراس کا جالیسواں حصہ زکو ہیں دینا جائز ہے                     |
| MY         | ز کو ہ کی رقم اپنے پییوں ہے خلط ہو کرخرج ہوا تو دیگر رقم دینے سے ذمہ فارغ ہوجا تا ہے |
| <b>~•∠</b> | اصل زر اور سود کے مجموعہ ہے زکو ہ اوا کرنا                                           |
| ۲۰۸        | نصاب ہے کم زیورات اور مہر مؤجل میں زکو 5 کا مسئلہ                                    |
| 7.9        | جيڪوں ميں جمع شدہ رقوم اموال ظاہرہ كے تھم ميں ہيں                                    |
| M10        | جج کیلئے رکھی گئی رقم میں زکو ۃ واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| MI         | موجوده کاغذی نوٹ اور چاندی کا نصاب                                                   |
| רור        | ، پاکستان کرنسی کے لحاظ ہے نصاب زکو ہ<br>و                                           |
| MIT        | صرف جاندی یا جاندی اور سونے دونوں میں زکوۃ کا طریقہ                                  |
| mlm        | سونا جا ندی میں حولان حول کے وقت کی قیمت معتبر ہوگی<br>-                             |
| מות        | بیوی کومبر کے علاوہ دیئے گئے زیورات میں زکو ق کا حکم                                 |
| ma         | استعمال کیلئے حالیس بچاس جوڑ ہے کیڑوں میں زکوۃ کا مسئلہ                              |
| רוץ        | کان کی پیداوار میں زکو ہ                                                             |

| صفحه  | عنوانات                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| MIA   | مكان بنانے كيلئے ركھى ہوئى رقم ميں زكوة كا حكم                               |
| MIV   | بیوی کے زیورات سے اطلاع ویئے بغیر زکوۃ وفطرانہ دینے کا تھم                   |
| 1719  | رہن میں رکھے ہوئے زیور میں زکوۃ                                              |
| 9اما  | بینک وغیرہ سے لئے ہوئے قرضے بھی نصاب ز کو <del>ہ</del> سے منہا کئے جا کیں گے |
| mr.   | زرضانت پرزگوة كاحكم                                                          |
| rr.   | دکان کے زرضانت اور پکڑی میں زکو ۃ کا تھم                                     |
| ١٣٣١  | كاروباركے بلانوں اورسر مايہ ميں زكوة                                         |
| Mrr   | پلاٹ کی قیمت میں ہرسال زیادتی کی صورت میں زکوۃ کا تھم                        |
| 9~~~  | غير منقوله جائداد بين زكوة كانتم                                             |
| ۳۲۳   | ر ہائش یا تجارت کی نیت سے تغییر کردہ مکان میں ز کو ۃ کا مسئلہ                |
| mrm   | ر ہائش کیلئے خریدی گنی زمین میں زکوۃ کا مسئلہ                                |
| rra   | کرایہ پر دیئے گئے مکانات ود کانات میں زکو <del>ہ</del> نہیں                  |
| 6 674 | تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی زمین ومکان ود کان پرز کو ۃ واجب ہے                |
| Pry   | ٹرک اوربس کی قیمت سے نہیں بلکہ آمدنی اور حاصلات سے زکو ۃ ادا کی جائے گی      |
| rrz.  | قتطوں پرِفروخت کئے گئے ٹرک کی اقساط پر ز کو ۃ                                |
| rrz   | گاڑی اور تجارتی گیہوں میں زکوۃ کا مسئلہ                                      |
| MPA.  | تنجارتی اور کرایه کی گاڑیوں میں زکو ق کا مسئلہ                               |
| rra   | كرابه كيلئے يا ذاتى استعال كى موٹر ميں زكو ة كا مسئله                        |

| صخہ  | عنوانات                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۰  | مپرئری کی رقم پرز کو ة کا تکم                                                                        |
| m=•  | جى بي فنڈ اور سال میں دود فعہ ز کو ۃ کی کٹائی کا حکم                                                 |
| اسم  | جی بی فنڈ ظاہر میں دین ضعیف کے حکم میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| Prr  | حکومت کی طرف ہے جبراً کاٹی گئی رقم اور تنخواہ میں زکو ۃ                                              |
| 9    | تجارتی اور نفتر مال میں حولان حول کے بعد بہر حال زکو ۃ واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| חשמן | ذاتی کتب میں زکوۃ کا تھم                                                                             |
| rra  | صرف گائے یا تجینس کی صورت میں زکو ہ کا حکم                                                           |
| mmy  | بشرط بقائے نصاب مال تجارت میں نقصان کی صورت میں بھی زکو ۃ فرض ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rma  | قرضه ربن میں زکوۃ کا تھم                                                                             |
| 72   | قرضه کی رقم میں زکو ق <sup>ا</sup> کا مسئلہ                                                          |
| MEN  | مىجد فنڈ سے تجارت کرنا اور اس میں ز کو ۃ کا تھم                                                      |
|      | باب زكواة السوائم                                                                                    |
| ٩٣٩  | مجھیٹر بکریوں کا نصاب اور ز کو ۃ                                                                     |
| وسم  | نصاب ہے کم بھیر بکریوں میں زکوۃ نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 444  | مجھٹراور بکریوں کے مشتر کہ نصاب کا مسئلہ                                                             |
| ۳۳۰  | گائے اور جمینسوں کی زکو ۃ پر چراہ گاہ کے کرایہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا                                 |

| صفحه        |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ואא         | بھیڑ بکریوں کی زکو ۃ میں معیت فی الرعی شرط نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۳۲         | اجاره پردی گئی بھیٹر بکریوں میں ز کو ۃ کامسکلہ                                         |
| mpm.        | ز کو ۃ میں جانور دینے کی بجائے قیمت دینا                                               |
|             | باب زكاة الزروع والثمار                                                                |
|             | (العشس)                                                                                |
| LLLA        | عشر کے وجوب کیلئے غنا اور نصاب شرط نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| mm2         | ملک حفی کی رو سے زرعی پیداوار میں نصاب مقرر نہیں                                       |
| <u>ሮሮ</u> ለ | عشرمیوه ہامیں ایک سال ذخیرہ ہونے کی شرط معتبر نہیں                                     |
| 4           | پاکستانی زمینیں عشری ہیں خراجی نہیں                                                    |
| ro.         | زمین وقف کے عشر کا مسئلہ                                                               |
| rai         | ائمہ مساجد کو دی گئی سیر کی میں عشر واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| rai         | ر بن شده زمین کاعشر اور زرر بن میں زکو ۃ کا مسئلہ                                      |
| ror         | باغات میں عشر کا مسئلہ اور امام ابو یوسف کے قول کی تشریح                               |
| ror         | عشر کے بارے میں امام ابو یوسف کے قول پر دوبار استفسار                                  |
| ran         | عشر میں زمانہ وجوب کی قیمت معتبر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |

| صفحه        | عنوانات                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> 2 | عشر میں جنس کی قیمت دینے کی صورت میں مقامی نرخ معتبر ہے نہ کہ سرکاری                      |
| maz         | عشری زمین ہے خراج لینے کی صورت میں ذمہ فارغ نہیں ہوتا                                     |
| Man         | بہن کے حصد زمین پر غاصب بھائی اس بہن کوعشر دے سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 109         | افغان مجامدین عشر لے کتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ٩۵٦         | شراب ،تمبا کوء افیون اور بنج میں عشر کا مسئله                                             |
| M4+         | غيرممنوك جنگلات كى آمدنى اورعِشروز كۈ ة كامسئلە                                           |
| الم         | مملوک اور غیرمملوک پہاڑ کے چلغوز وں میں عشر کا تھم                                        |
| ۳۲۳         | ېېاژی گفتگور میں عشرنېیں                                                                  |
| ۳۲۳         | خشخاش، افیون اور پوست میں عشر کا مسئله                                                    |
| MAM         | افیون کاعشر پختہ ہونے کے بعد مالک زمین پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| האה         | پہاڑی در ختوں کے میوہ جات میں عشر کا حکم                                                  |
| ۵۲۹         | مالتائے باغ اور درختوں کے درمیان غلہ وغیرہ میں عشر کا تھکم                                |
| arn         | اشجارمیوه دار اور غیرمیوه دار مین عشر کا مسئله                                            |
| ۳۲۲         | سیب کے باغات میں عشر نکالنے کا طریقہ                                                      |
| ~4Z         | جارے کیلئے بوئے گئے سرسول میں عشر واجب ہے                                                 |
| ۸۲۳         | حکومتی حمایت سے خارج بہاڑوں کے میوہ جات میں عشر کا مسئلہ                                  |
| MA          | بېماژی درختوں اورلکڑیوں میں عشر کا مسئله                                                  |



| صفحه        | عنوانات                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72.         | فصل اورمیوہ جات می <i>ں عشر کے مسائل</i>                                                                         |
| M21         | نشه آوراشیا کی کاشت پرعشرواجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| 12r         | تمباكو كااستنعال اورعشر كامسئله                                                                                  |
| ۳۷۳         | گره میں عشر کا حکم                                                                                               |
| م∠م         | گنے اور گڑ میں عشر کا تھم                                                                                        |
| 72r         | تمبا کو میں عشر کا مسئلہ                                                                                         |
| 720         | محصیوں کے شہد میں عشر واجب ہے                                                                                    |
| 720         | فصل کے تیج میں عشر نہیں<br>۔                                                                                     |
| 17Z4        | مجوسه میں عشراحوط ہے واجب نہیں                                                                                   |
| 124         | خود روگھاس میں عشر واجب نہیں                                                                                     |
| 722         | درخت کے پتول میں عشر کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| r22         | توت کے بتوں، درخت اور ٹہنیوں میں عشر واجب نہیں                                                                   |
| ۳∠۸         | نہر کے کناروں پر بوئے گئے درختوں میںعشر واجب نہیں<br>                                                            |
| 1°Z 9       | تھریشرے کمائے گئے گندم میں عشرنہیں<br>۔                                                                          |
| 12A         | بېاژی خود رو درختول می <i>ن عشر</i> واجب نهین<br>سرین مین مین مین مین در مین |
| MA•         | گھر کے بھلدار درختوں اور سبزی وغیرہ میں عشر واجب نہیں                                                            |
| ۳۸ <b>٠</b> | کٹائی ہخرمن والے ،لو ہاراورتر کھان کو دینے والے گندم میں عشر زمیندار پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |

| صفحه         | عنوانات                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAI          | زمین کے حاصلات زمین ہی پرخرچ کرنااور قرض مانع عشرنہیں                                                                                                     |
| ۳۸۲          | پیداوار سے اجارہ کی رقم منہانہیں کی جائے گی                                                                                                               |
| MAT          | زيني پيداوارميں بل وغيره كاخر چەنهانېيں كياجائے گا                                                                                                        |
| M            | باغات کاعشر بالغ پر ہے یا مشتری پر؟                                                                                                                       |
| 77A 77       | اجارہ کی صورت میں عشر کس پر واجب ہے؟                                                                                                                      |
| <b>ሰ</b> ላ ሲ | مختلف مسائل در باره عشر واجاره                                                                                                                            |
| PA2          | اجارہ اور مزارعت کی مختلف صورتوں میں عشر کے دجوب کا مسئلہ                                                                                                 |
| ۳۸۸          | متاجر پرعشر کااشتر اط مفسد عقد نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |
| ٩٨٩          | مزارعت کی صورت میں عشر کا تھم                                                                                                                             |
| 79.          | مثین کے ذریعے سیراب شدہ فصل میں نصف العشر واجب ہے                                                                                                         |
| r9.          | کاریز سے سیراب ہونے والی زمین میں عشر کا مسئلہ                                                                                                            |
| rai          | مالیه کی نهری زمینوں میں عشر ونصف عشر کے مسئلہ میں مناظر ہ اور فیصلہ                                                                                      |
| ۳۹۳          | بارانی اور مالیه والی نهری زمینول کے عشر میں فرق<br>به دس مدر مدر میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں |
| רפרי         | عشرکو مالیہ میں نہیں دیا جائے گا                                                                                                                          |
| 792          | اجاره کے عشر میں ائمہ کا اختلاف اور نہری زمینوں کا حکم<br>مثابیر و میزندار میں سیاست کے مصابق میں میں                                                     |
| ۲۹۲          | مشتر که نهر برخلالمانه قبضه اورآ بیانه کی صورت میں عشر کا مسئله                                                                                           |
| 79Z          | سرکاری نہر کے آبیانہ کی صورت میں نصف عشر کا مسئلہ                                                                                                         |

| صفحه | عنوانات                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | باب صدقة الفطر                                                              |
| ۵+۱  | صدقة الفطر كي مقدار                                                         |
| arr  | صدقه فطر میں مقامی نرخ معتبر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 20r  | صرف تين توله سونے برصدقة الفطر اور قربانی                                   |
| ۵۰۳  | مجنون اور پاگل کی طرف سے با قاعدہ فطرانہ اوا کیا جائے گا                    |
| ۵۰۳  | قیدی کے جر مانہ میں فطرانہ دینا                                             |
| ۵۰۵  | صدقه فطرمتعددمسکینوں کو دینا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ۵•۵  | اجرت میں فطرانہ دیتا جائز نہیں                                              |
| ۲٠۵  | صدقه فرا کی مقدار                                                           |
| ۲•۵  | تنخواه دار امام کا فطرانه وصول کرنا                                         |
|      | باب صدقة التطوع                                                             |
| ۵۰۸  | نا بالغ کے مال ہے تضدق اور تبرع کا تھم                                      |
| ۵+۹  | مال حرام کا تقیدق کی نبیت ہے دینا اور معطی لہ کامعطی کیلئے دعاء کرنے کا تھم |
| ۵٠٩  | صدقه ہے خود کھانا اور رد بلاء وآفات کیلئے ذرج کرنا                          |
| ۵۱۰  | مشترکه مال ہے صدقات ادا کرنا                                                |

| صفحه     | عنوانات                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۵      | و بنی طلباء کیلئے گھروں ہے روٹی سالن جمع کرنے کا تھم                                                    |
|          | باب مصارف الزكاة                                                                                        |
| ماده     | پرنده چرند مصرف عشر وز کو ة نهین                                                                        |
| ماده     | مال ومتاع میں شریک فقیر کو زکو ة دینا                                                                   |
| ۵۱۵      | میت کے قرضہ میں زکو ق کی رقم دینے سے زکو ق ادانہیں ہوتی                                                 |
| ۵۱۵      | کیا ز کو ق کنویں کے بنانے اور اس برمشین لگانے میں صرف کی جاسکتی ہے؟                                     |
| 217      | ز کو ة اور مصارف کے بعض مسائل                                                                           |
| ے10      | وہ زمین موجب غنانہیں جس ہے سال بھر کی قوت یا اس ہے کم حاصل ہور ہی ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ۸۱۵      | فقير مطلقه عورت کو زکو ة دينا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ۸۱۵      | مالدارىجامدين برصرف زكوة نهيس هوسكتا                                                                    |
| 19 ا     | ز کو ۃ کی رقم ہے پچھ پکا کرکھلانے ہے فراغت ذمہ کا مسکلہ                                                 |
| ar.      | مقروض اور مکان بنانے والے فقیر کو نصاب سے زائد زکو ۃ دینے کا تھم                                        |
| ori      | فقیر کو زکو ق ہے غنی بنا تا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| arr      | ز کو ۃ ہے کتاب کی طباعت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| arr      | پچپیں گائیوں یا پینیتیں بکریوں کا ما لک زکو <del>ہ</del> لے سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| orr      | حاجت اصلیه کی اشیاء نه رکھنے والے صاحب نصاب کیلئے زکو ۃ لینا حرام ہے                                    |
| <u> </u> |                                                                                                         |

| صفحہ | عتوانات                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٢  | جج کیلئے رقم جمع کرنے والے خی کوز کو ة دیتا جائز نہیں                                                |
| ٥٢٣  | عيالدار اورمقروض فقير كومقدار نصاب زكوة ويتا                                                         |
| ora  | سودی کاروبارکرنے والے کی زکوۃ نا دارطلباء پرصرف کرنا                                                 |
| oro  | سودی کاروبار کرنے والے سے زکو ق <sup>ا</sup> کی رقم لینا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ary  | نا بالغ كوز كو ة دينے كائتكم                                                                         |
| 012  | عاقل ومراہق نابالغ کو زکوۃ دیتا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ۵۲۷  | مالدارآ دمی کا تادار بالغ بینامصرف زکوة ہے                                                           |
| ۵۲۸  | باپ جیٹے کی مشتر کہ زکو ۃ نہ ہوتو بہوکودینا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۵۲۸  | وكيل كا اپنى بيوى كوز كوة ديينے اور داما د كوز كوة دينے كا تھم                                       |
| ara  | فقير مال باپ بهن بھائی کوز کو ۃ دینے کا مسئلہ                                                        |
| 05.  | بهوؤل کو زکو ة دیتا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| or.  | عزیزیارشته دارکوکتنی رقم تک زکو ة دی جاسکتی ہے؟                                                      |
| ا۳۵  | اگر باپ مالک نہیں صرف تصرف کرتا ہے تو بیٹے بہن کو زکو ۃ دے کیتے ہیں                                  |
| ٥٣٢  | بیٹی اور پوتے پوتیاں مصرف زکو ہنہیں                                                                  |
| ۵۳۲  | عاقل نابالغ بچے كا اپنے لئے اور نابالغ بھائيوں كيلئے زكوة ليناجائز بے                                |
| ٥٣٣  | والده اورغیر شرعی نکاح میں از دواجی زندگی گزارنے والوں کو زکو ۃ دینا                                 |
| مسم  | سوتیلی مال کو زکوۃ وینا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| arr  | صاحب نصاب شوہر کی فقیر بیوی کیلئے زکوۃ لینے اور مہر غیر معجّل ہے غنی نہ بننے کا مسئلہ                |

| صفحه | عنوانات                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ara  | عیالدار عالم اور متعلم اقارب پرمقدم کئے جائیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ara  | مدرس کیلئے بطور صله عشر وز کو ة لینا جائز ہے                                                   |
| ary  | فقیرامام سجد کوز کو ۃ بطور ترحم اور صلہ جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| orz  | ائمَه مساجد کو زکو ق وصدقات دینا                                                               |
| ۵۲۸  | ز کو ة وعشر کے مصارف فقراء ومساکین ہیں خواہ ائمة المساجد ہوں یا علاء                           |
| arg  | روافض کےعلاقے میں اہل سنت کی اقلیت کی بنا پرز کو ۃ وعشر سے دین مدرسہ کا قیام                   |
| ami  | وینی مدارس کو زکو ة وغیر با دینے کا تھم                                                        |
| orr  | مسى فقير مسكين كو مال زكوة ملا تومعلمين كواجرت ميں دے سكتا ہے                                  |
| ممر  | تملیک بالذات یا بواسطت مهتم مدارس کو زکو ة دینا جائز ہے                                        |
| Sorr | حکومتی زکو قاسمینی ہے دینی مدارس کیلئے زکو قالینے کا تھم                                       |
| arr  | مدرسه کیلئے زکو ق کی مدمیں با قاعدہ حیله کی صورت                                               |
| orr  | حیلہ زکو <b>5 میں تملیک حقیقی ضروری ہے ہزل ہے نہیں ہوتا</b><br>                                |
| ۲٦۵  | حکومت سے مدارس کیلئے حیلہ پر رقم لینا درست ہے                                                  |
| arz  | ز کو ق میں با قاعدہ حیلہ کے بغیر فراغت ذمہ نہیں ہوتی                                           |
| ar∠  | مدرسہ کے مطبخ میں زکو ۃ خرچ کرنے اور تخواہ میں زکو ۃ کیلئے عجیب حیلہ                           |
| g am | بيت المال اور حيله زكوة كائتكم                                                                 |
| ۵۳۹  | غنی عالم اور متعلم کیلئے زکوۃ لینے کا حکم                                                      |
| ٥٥٠  | مدارس كاساتذه وغيره "و العاملين عليها" مين داخل بين بين السنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |

| صفحه | عنوانات                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا۵۵  | ز کو ة کی رقم مدرسه کے اساتذ واور طلباء پرخرچ کرنا                                        |
| ssr  | صاحب نصاب طالب علم بسا اوقات مصرف ز کو ۃ بن سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ممم  | طالب علم اوراحوج كيليّے د وسرے شهركوز كۈ ة تبھيجنا                                        |
| ۵۵۳  | غنی معلم اور متعلم کوز کو ق دینا اور علامه شامی کا قول                                    |
| ۵۵۵  | ز کو ق کی رقم ہے طلباء کی ضروریات پوری کرنا                                               |
| ۵۵۵  | کالج کامسکین طالب علم زکوۃ ہے وظیفہ لےسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| raa  | سادات کو زکوه دینے کا تھم                                                                 |
| ۵۵۷  | سادات اور بنو ہاشم کوز کو <b>ة دینے کی شرعی حیثیت</b>                                     |
| ٩۵۵  | سادات کوزکوۃ دینے اور لینے کا تھم                                                         |
| ۵۵۹  | سوائے بنی ہاشم کے دیگر قریشیوں پر صرف زکو ۃ میں اختلاف نہیں                               |
| ۰۲۵  | سادات كے مسلميں حضرت تھانوى اور مفتى شفيع د حسمه ما الله كى رائے بالكل درست ہے            |
| ŀΥ¢  | عیسائی اورتمام غیرمسلموں کوز کو ہ دینے ہے ذمہ فارغ نہیں ہوتا                              |
| ıra  | شیعه کوز کو ق کی رقم دینے ہے فریضہ ادائبیں ہوگا                                           |
| ٦٢٥  | سلطان جائر کوز کو ق دینے سے ذمہ کا فراغ اور بیاموال ٹھیکا پریلینے کا حکم                  |
| דים  | عشروز کو ة میں ٹھیکداری نظام اورمشاہرات ملاز مین میں دینے کا تھم                          |
| ara  | سیلاب زدگان کیلئے چندہ میں ز کو ۃ دیتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۵۲۵  | مال زکوٰۃ کو دفاعی آلات واہلحہ پرخرچ نہیں کیا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۲∠  | ز کو ہ کی رقم سے فری ہیٹتال جلانا                                                         |

| صفحه        | عنوانات                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۵         | ز کو ة فنڈ اور تعلیمی فنڈ تغمیر مسجد میں لگانا                                         |
| ٩٢٥         | ہائی سکول بنانے کے قومی چندے میں عشر وز کو قردینا درست نہیں                            |
| ۵۷۰         | ز کوۃ کی رقم ہے ٹرسٹ قائم کرنا                                                         |
| ۵۷۰         | ز کو ۃ فنڈ اور بینک کے سودی ماغیر سودی کھاتے میں رکھنے کا حکم                          |
| 02r         | ز کو ق کی رقم ہے دین کتب کی اجرت کتابت اور کاغذخر بداری کا تھم                         |
| §3∠r        | ز کو ق کی ادویات وصول کرنے والے مریضول سے دورو پید پر چی کی بجائے پانچ رو پیدوصول کرنا |
| 102m        | میت کے درتاء اور مصیبت زدہ اشخاص کیلئے زکوۃ وغیرہ فنڈ کا حکم                           |
| معم         | مال زکو ة کا دوسری جگه انتقال اور مال زکو ة ہے دوائی خرید کر دینے کا تقلم              |
| محم         | مسجد کی تغمیر میں زکوۃ دینے ہے ذمہ فارغ نہیں ہوتا                                      |
|             | مسائل شتی                                                                              |
| ۲۷۵         | مسافر کامقیم امام کے پیچھے فساد نماز کی وجہ سے اعادہ رکعات کا مسئلہ:                   |
| 7<br>7<br>7 | صدقة الفطر كودومسكينوں پرتقسيم كرنا جائز ہے:                                           |
| 022         | موجودہ کرنسی کے اعتبار سے مہر فاظمی کی مقدار:                                          |
| ۵۷۸         | شریکین میں ہے ایک کومیراث یا ہدیہ و ہبدہ ملی ہوئی رقم میں دوسرا شریک نہیں ہوگا         |
| 029         | قرض مؤ جل پرمصالحت کر کے معجل کی صورت میں تم رقم لینے کا مسئلہ:                        |
| ۵∠۹         | تعلقی طلاق کی ایک صورت ادر اس سے نجات کا طریقه                                         |
| ۵۸۰         | '' طلاق، طلاق طلاق، مان بہن' کا تکم:                                                   |

| صفحه   | عنوانات                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 300    | بیوی کا شو ہر کو یا اپنے آپ کوطلاق دینے کا مسئلہ                           |
| امم    | طلاق کی نیت سے بیوی کو مال، بہن یا عمد کہنا:                               |
| 0/1    | بیوی کے ساتھ لواطت موجب حرمت مصاہرت نہیں ہے:                               |
| ۵۸r    | سالی کے ساتھ زنا کرنے ہے ہوی حرام نہیں ہوتی:                               |
| عمما   | بغير ہاتھ پاؤں والے اور منہ پرزخی آ دمی کی نماز کا تھم:                    |
| DAr    | فاقد الطهورين قيدي كي نماز كائتكم:                                         |
| ٥٨٣    |                                                                            |
| John P |                                                                            |
| ٥٨٣    |                                                                            |
| onr    | حرام کمائی کرنے والے شخص کی دعوت طعام میں شرکت:                            |
| ممد    | قصل ہے عشر علیحدہ کئے بغیر کھانے کا تھم:                                   |
| ۵۸۵    | پیداوار سے عشر دیتے وقت کراہیمز دوری چوکیداری وغیرہ کی رقم کا تھکم: تا است |
| اممم   | اجاره کی صورت میں عشر کا مسئلہ:                                            |
| ۲۸۵    | مزارعت کی صورت میں عشر کا مسئلہ:                                           |
| PAG    | عاریت کی صورت میں عشر کا مسئلہ:                                            |
| ۵۸۷    | فصل فروخت کرنے کی صورت میں عشر کا مسئلہ:                                   |
| 01/2   | اہل حرب کیلئے معاون اور جاسوی کرنے والے منافق مسلمانوں کا تھکم             |
| ۵۸۸    | جہاد مقدس عبادت اور انسداد فساد ہے ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔                       |

#### بهم الله الرحيم أمكاره العرب الكوال مرالم عرف التعام

## فآوی دیوبند پاکستان المعروف بفتا وی فریدیه (جلدسوم)

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ... أمابعد! الله كريم كى خصوصى عنايات اورمهر بانيول يربنده كا قلب دو ماغ حمد وشكر اورمسرت بي لبريز اورجبين نياز رب كريم ك آ مے سر سجو دے کہ نومسینے کی قلیل مدت میں فرآوی فرید ہے کی جلد ٹالث منظر عام برآ رہی ہے اس جلد میں کتاب الصلوٰ ۃ کے آخری ابواب اور کتاب الز کا قاممل شامل ہے اس طرح کل دو ہزار دوسو پیاس مسائل تقریباً اٹھارہ سوسترصفحات میں آپ کے ہاں پہنچ میکے فتاویٰ کی تر تیب وتخ تنج اور تہذیب وتز کمین میں جس عرق ریزی ادر محنت شاقہ ہے واسطہ پڑتا ہے ارباب علم وفضل اس ہے بے خبر نہیں ہیں لیکن بیسب کھ خداوند کریم کی رحمت خاص کی وستگیری اور تو فیق نصیب ہونے برموقوف ہے، دارالعلوم حقانیہ کے تمیں سالہ غیر مرتب ریکار ڈ جوسينكرول رجشرول يمشمل بيس سان بمحرب موئ مسائل كى تخريج وترتبيب كى بيدارمغزى كے ساتھ برايك مسئله كا مطالعه كيا اور پھر ہرا یک مسئلہ کیلئے فقہی و خامر ہے انتخراج جزئیات اور یا حوالہ ذکر کرنا انتہائی مشکل اور تخص کام تھالیکن تو فیق رہی اور بزرگ ومبریان اساتذہ دمشائع اور والدین کی دعاؤں سے معظیم علمی خدمت کامیابی سے ہمکنار بور بی ہورنہ بھے جیسے تا کارہ اور سیاہ کار کیلئے اس كانفسور بهى محال تغاء اورالله كريم كاريم كاريم كاريم فضل وكرم اورمبرياني يه كدسيدى ويفخي وسندى ومولائي حضرت مفتى صاحب متعنا المله تعالیٰ بطول حراته و فیوضه نے باری ادرضعف دنقابت کے باوجوداس جلدی بھی فصل فصل اور باب باب پرنظر ٹائی فرماکر ا ہے مزید استناداورا شخکام ہے نواز ااور جہاں تک بعض مسائل میں ضروری حواشی اور بحث و تحقیق کا تعلق ہے اس میں حتی الوسع کوئی کوتا بی گئی ہے پیم بھی انسان معوکر کھانے سے محفوظ نہیں ، برائے اصلاح مطلع فرمانے پر ہم مشکور ہوں ہے ، یہاں بندہ اپنے محكران اورمشفق! تناذ حصرت مولانا مفتي سيف الله حقاني رئيس دارالا فناء جامعه حقائيه كي خدمت ميں مديبه امتنان وتشكر پيش كرنا ابنا فریفت مجمتا ہے جنہوں نے اول سے اب تک قدم قدم پر بنمائی اور حوصله افزائی کی ہے، حضرت الشیخ مفتی صاحب دامت بر کاتہم کے تلافدہ مریدین اور متعلقین کی خدمت میں بھی ہدیہ عقیدت ومبت پیش کرتا ہوں جن کی دلی دعاؤں اور حوصلہ افزا کلمات ہے بیساری جدوجهد جاری وساری ہے امید ہے حضرات علماء کرام اور طالبان علوم نبویداستفادہ کے وقت اپنی و عاؤں میں بندہ حقیر پر تقصیراور رفیقان كار حفزت مولايًا عافظ حسين احمرصدُ لقي ،مولا نامفتي عصمت الله حقاني ، جناب سلطان فريدي اور حافظ ولي الرحمٰن صديقي اوران تمام حسرات کوجنہوں نے اس کام میں جس طور پرہمی کچھ حصدلیا ہے یا در کھیں مے۔اللہ کریم اے قبول فرمائے اور ہم سب کیلئے زاد آخرت اورفلاح دارين كاذراجه بنائه المرقم

طالب دعا: محمد و ہاب منگلوری عفی عنہ غادم العلم والا فقاء بدار العلوم صدیقیہ زرو کی ( صوابی ) ۲/رجب ۲۳۲ اھ





#### بسم الله الرحمن الرحيم

# باب صلاة المسافر

### (فصل في السفر التي تتغير به الاحكام)

### قصرنماز كيلئے سفر میں مشقت كا ہونا ضرورى نہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہاس زمانہ میں سفرتمام ترسہولیات کے ساتھ کیا جاتا ہے جس میں کسی قتم کی مشقت نہیں ہوتی مثلاً ہوائی جہاز کے ذریعہ سفر میں کوئی مشقت نہیں ہوتی ،تو پھر قصر کیوں کی جاتی ہے؟ بینواتو جروا

المستقتى :عبدالغنى شيوه ضلع صوابي .....٨١٩٥٨ م/١٠/١٨

السجسواب: واضح رب كرقه كادار مدارس برب نه كرمشقت بركونكر سفرقائم مقام مشقت به كونكر سفرقائم مقام مشقت به ويبدل عليه مسافى شرح التنبويره: حتى لواسرع فوصل فى يومين قصر، فافهم هامش ردالمحتار ص ٢٥٥ جلد الله الله في فافهم. وهو الموفق

### دائمی سفریا قیام ،شریعت سے متصادم نہیں

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسلد کے بارے میں کدایک ڈرائیور ہے جو ہمیشہ سفر پر ہوتا ہے یا کوئی افرون ہے؟ کہ ہمیشہ کیلئے یہ ہوتا ہے یا کوئی افرون کی افرون ہے؟ کہ ہمیشہ کیلئے یہ مسافر دوئی رکعت پڑھے گا؟ بینو اتو جووا المستقتی: نامعلوم.....

<sup>﴿</sup> إِلَّهِ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٥٨٠ جلد ا مطلب في سجدة الشكر )

الجواب: تمام عمر عيم بونايا مسافر بونان شريعت سے متصادم ہاور نفس الامرسے ﴿ا﴾ و هو الموفق \_\_\_\_\_ و هو الموفق \_\_\_\_ \_\_\_\_ قرار شخص كى اقامت اور سفر كامسكله

سبوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم جی ٹی الیں یعنی گورخمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کے ملازم ہیں بماری سروس پشاور ہے مختلف علاقوں کو بوقی ہے لا بور، فیصل آباد، سوات وغیرہ ہم اب نوکری کی وجہ ہے کرایہ کے کروں میں رہائش پذیر ہیں ہمارے ساتھ بال بجنہیں ہیں، تو ہم قصر کریں گے یا یوری نماز؟ بینوا تو جو وا

المستفتی : نورعلی شاه جی ٹی ایس ڈرائیورگڑ منڈی پیثاور.....ےا/رمضان ۴۰۰ه

المنجسواب: آپ ہمیشہ مسافر ہوں گے ﴿٢﴾ اور قصر کریں گے ظہر، عشاء، عصر کی نماز وں کو دودور کعت پڑھیں گے ظہر، عشاء، عصر کی نماز وں کو دودور کعت پڑھیں گے ﴿٣﴾ اوراگر آپ تھیے اقتداء کریں تو چارر کعت پڑھیں گے ﴿٣﴾ اوراگر آپ کو بیتھم ہوکہ پندرہ دن تک آپ کی ڈیوٹی دن کو ہوگی اور رات کو پشاور میں ٹہریں گے تو آپ پشاور میں اتمام کریں گے ﴿٣﴾. و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الحصكفي: اولم يكن مستقلا برايه او دخل بلدة ولم ينوها اى مدة الاقامة بل ترقب السفر غداً او بعده ولو بقى على ذلك سنين.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٥٨٢ جلد ١ باب صلاة المسافر)

﴿٢﴾ وهي الهندية: ووطن الاقامة يبطل بوطن الاقامة وبانشاء السفر وبالوطن الاصلى هكذا في التبيين؛ (فتاوى عالمگيرية ص٢٥ اجلد الباب الخامس عشر في صلاة المسافر) ﴿٣﴾ قال العلامة شرنبلالي: وان اقتدى مسافر بمقيم يصلى رباعية ولو في التشهد الاخير في الوقت صح اقتداؤه واتمها اربعا. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ص ا٣٥ مطلب في اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه) ﴿٣﴾ قال العلامة ابن نجيم: كوطن الاقامة يبقى ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر (البحر الرائق ص ١٣١ جلد ٢ باب المسافر)

### وطن اصلی برمروریے بھی سفرختم ہوجا تا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مئلہ کے بارے ہیں کہ ہیں ایک ڈرائیورہوں روزانہ
پپاس ساٹھ میل سفر کرتا ہوں، میرا گھر کروڑہ (کالام) میں ہے جو کہ مینکورہ سے پپاس میل دورہے جب
گھر جاتا ہوں تو اتمام کرتا ہوں لیکن گھر سے باہر مینکورہ کے راستے میں یا مینکورہ میں نماز سفر اواکرتا ہوں، اور
مینکورہ میں رات کرایہ کی ایک جینے میں گزار کر کھاتا وغیرہ ہوئل سے کھاتا ہوں، اب مطلوب ہے کہ
راستہ میں میری نماز سفرانہ ہوگی یا پوری ؟ دوسری بات ہے کہ بھی بھار میری روائی مینکورہ سے ہوکرکوئی ستر
میل کے فاصلے پر جاتا ہوں اور میراگز راپنے گاؤں پر ہوتا ہے یعنی گاؤں سے ہیں میل آگے جاتا ہوں لیکن
روائی مینکورہ سے ہوتی ہے کیا اس مقام میں بھی قصر کروں گا ؟ بینو اتو جرو ا

المجواب: محترم آپ گرے مینکورہ جانے کے وقت قصر کریں گے یعنی سفر اندنماز پڑھیں گے اور مینکورہ سے اس مقام تک جو کہ سترمیل ہے اور آپ کے گھر سے ہیں میل دور ہے جانے کے تھم میں تفصیل ہے وہ یہ کہ گھر تک تصرکریں گے اور باقی ہیں میل اتمام کریں گے ای طرح والیسی کے وقت گھر تک اتمام اور باقی پچاس میل قصر کریں گے اور مینکورہ میں آپ مسافر شار ہوں مے ، ماخوذاز شامی ، عالمگیری ﴿ اَلْهِ وَ وَهُو المَّو وَقَى مَلْ وَمُنْ مَا قَامَت كام بِمُ مَسَلَمُهُمُ مُسَلَمُهُمُ مُسَلَمُ عَلَيْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُونُ وَالْمُولُونَ وَلَمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُونُ ولِيُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَلِمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَلِمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُو

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جوطلباء واساتذہ دارالا قامة میں تنہا

﴿ آ﴾ قبال العلامة ابن عابدين: والحاصل ان انشاء السفر يبطل وطن الاقامة اذا كان منه اما لو انشأ من غيره فبان لم يكن فيه مرور على وطن الاقامة او كان ولكن بعد سير ثلاثة ايام فكذلك ولو قبله لم يبطل الوطن بل يبطل السفر لان قيام الوطن مانع من صحته. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٢٥٨ جلد ا مطلب في الوطن الاصلى والاقامة)

**السجیسواب:** اگران طلباء نے ایک دفعہ پندرہ دن اقامت کی نیت کی ہے تواس کے بعد تقیم شار ہوں گے بشرطیکہ ان کا ضرور کی سامان بود و باش ان کے پاس ہو ﴿ ا﴾ ۔ و هو الموفق

<u>جائے ملازمت جب وطن اقامت بن جائے پھر جب تک چھوڑ انہ ہوا تمام کیا جائے گا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کچھ عرصہ سے یہاں قیام پذیر ہے اور پانچ یوم کے بعد وطن اصلی کولوٹ کرجاتا ہے، وطن اصلی میں ایک دودن رہ کروایس آتا ہے اور فاصلہ قریباً چونسٹھ میل ہے، سوال یہ ہے کہ بیٹو اتو جروا ہے اور فاصلہ قریباً چونسٹھ میل ہے، سوال یہ ہے کہ بیٹو اتو جروا ہماد تا میں میں میں میں مولوی فضل ہادی بغدادہ مردان

الجواب: اگراس ملازم كااس مقام ملازمت مين بودوباش كاضرورى سامان موجود بوتو ييخص ايك وفعه پندره دن اقامت كى نيت سے ديگر دفعات مين بيمقام ،مقام اقامت شاركرے گا،خواه يهال پندره دن رہے يا پانچ دن رہے ، بہر حال وطن اقامت سفر سے اس وفت باطل ہوتا ہے جبکہ اس شخص كا ﴿ ا ﴾ قال ابن نجيم رحمه الله: كو طن الاقامة يبقى ببقاء النقل وان اقام بموضع آخر . (البحر الوائق ص ١٣٦ جلد ٢ باب المسافى)

وقال العلامة علاؤ الدين الحصكفي رحمه الله: ويبطل بمثله اذالم يبقى له بالاول اهل فلو بقى لم يبطل بل يتم فيها. (الدرالمختار على صدر ردالمحتار ص ٥٨٦ جلد ا باب المسافر) وقال العلامة كاسانى: وينتقض بالسفر ايضا لان توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة فاذاسافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به فصار ناقضاً له دلالة. (بدائع الصنائع ص ٢٨٠ جلد ا الكلام في الاوطان)

سامان الرض المحت من شهر، يبدل عليه مافي البحر ص ١٣١ جلد ٢ كوطن الاقامة يبقى ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر انتهي ﴿ ا ﴾. ويدل عليه كلام البدائع ص ١٠٠ اجلد اعلى ان قصد عدم الترك كاف في بقاء الوطن الاولى وغيره بخلاف ما اذا قصد الترك كاف في بقاء الوطن الاولى وغيره بخلاف ما اذا قصد الترك كالمهاجرين رضى الله عنهم ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

#### ميلول يرمقدارمسافت قصركااعتبار

الجواب: اکابرد یو بندنے مسافت قصر کواڑتالیس میل انگریزی شہرایا ہے (کے مافی فتاوی دار العلوم دیوبند ص ۱۳۳۳ جلد ۲) وجہ یہ ہے کہ ظاہر الروایت میں اگر چہ مسافت اور میلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے (کیمافی الهدایة و شروحها و جمیع کتب الفتاوی) (۳۳ کی موجوده زیائے ﴿ الْهِ حَرَالُونَ ص ۱۳۲ جلد۲ باب المسافر)

(٢) قال العلامة كاساني: واصله ان رسول الله الشيئة والمهاجرين من الصحابة رضى الله عنهم كانوا من اهل مكة ، وكان لهم بها او طان اصلية ، ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارا لانفسهم، انتقض وطنهم الاصلى بمكة حتى كانوا اذا اتوا مكة يصلون صلاة المسافرين حتى قال النبي المنيئة حين صلى بهم اتموا يا اهل مكة صلاتكم فانا قوم سفر لان توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة فاذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به فصار ناقضا له دلالة. (بدائع الصنائع ص ٢٨٠ جلد ا الكلام في الاوطان)

میں پیدل سفر کے ناور اور کا لعدم ہونے کی وجہ سے تین دن کی ممافت معلوم اور معین کرتا بہت مشکل ہے، البذاعلاء کرام نے آسانی کیلئے تحد ید کیا ہے لینی اڑتا لیس میل مقرر کئے ہیں اور اس تحدید کی دلیل ہے کہ در محتار اور ردالمحتار کے بیاب صلاۃ المسافر میں مسطور ہے کہ تین دن کی ممافت سے مراد ہے کہ سال کے چھوٹے دئوں میں فجر سے زوال تک (باستناء استراحات مقاوہ وغیر باش قضاء حاجت، وضوء، نماز ، خوراک وغیرہ معتدل رفتار سے تین دن کا ہواور تین میل فی گفنہ کے حماب سے روز انہ سول میل قطع کرنے سے اڑتا لیس میل بنتے ہیں، فی ردالمحتار: و مجموعہ ثلثة ایام فی دهشق عشرون ساعة الافلٹ مماعة تقریباً لان من الفجر الی الزوال فی اقصر الایام عندنا ست ساعات و شلئی مساعة الا درجة و نصفا ﴿ البان من الفجر الی الزوال فی اقصر الایام عندنا ست ساعات و شلئی مساعة الا درجة و نصفا ﴿ البان می الفجر الی الخویطة (النقشه) و المعتاد المجوب قطع ثلثة امیال ایضا لاتحاد السمت فلیر اجع الی الخویطة (النقشه) و المعتاد المجوب قطع ثلثة امیال فی ساعة و احداد قاذا استشی لقضاء الحاجة ، و الطہارة و الصلاۃ و الاکل و غیرہ ساعة و شلث ساعة لانه اقل ما یکفی فیقیت خمس ساعات و ثلث فافهم و جوب. فقط

ملکی سرحدومحاذ برکیمپلگائے ہوئے فوجی سپائی قصرواتمام میں افسران بالا کے تابع ہیں سے والی: کیافرہ تے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بندہ فوج میں فرائض امامت سرانجام دیتا ہے ابھی ہم سرحد یعنی محاذ پر ہیں اورا یک جگریمپلگا دیا ہے جس کے تقریباً تین مہیئے گزرگئے پہلے تو ہم قصر نماز پڑھتے تھے اب کیا ہم یہال نیت اقامت کر سکتے ہیں یانہیں؟ اگر جھے اپنا کمانڈر تھم دے کہ ہم (بقیمه حاشیم) احتراز عن قول عامة المشائخ فان عامة المشائخ فلدوها بالفراسخ ایضا ٹم اختلفوا فیما بینهم بعضهم قالوا احد وعشرون فرسخا و بعضهم قالوا ثمانیة عشر و بعضهم قالوا خمسة عشر و الفتوی علی ثمانیة عشر

(فتح القدير ص۵ جلد۲ باب صلاة المسافر)

﴿ الله (ردالمحتارهامش الدرالمحتار ص ٥٥٥ جلد ا باب صلاة المسافر)

یہاں پندرہ دن تک رہیں گے تو کیا ہم اقامت کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بات بھی یا در کھنی کی ہے کہ فوج کا کمانڈر دوسرے جزل کا ماتحت ہوتا ہے، اب ہمارے لئے اپنے کمانڈر کی بات کا فی ہوگی یا اس دوسرے بالا کی، نیز میں نے ان کے تکم میں بغیر نیت اقامت کی ہے کیونکہ مجھے غالب گمان ہے کہ ہم یہاں تقریبا تین مینے رہیں گے کیا میری یہ نیت سے ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی : مولوی سے اللہ ہر گیڈ ہیڈ کو ارٹرایس پی بی او

المجواب: اگريكس بيابان بين لگايا گيا بوتو بهان نيت اقامت درست نين باگر چكاندر وغيره كافكم اوراجازت موجود بو، اوراگر آبادى بين بوتو نيت اقامت كماندرك كم كي بعدورست ب، في المدر المسخت ولي ولي نوى غيرهم (اهل الاخبية) الاقامة معهم لم يصح في الاصح و الله المدر المسخت ولي ولي ولي الهندية ص ١٣٨ جلد الله ونية الاقامة انما وهامش ردالمسختار ص ٣٩٠ جلد الله وفي الهندية ص ١٣٨ جلد الله ونية الاقامة انما توثير بخمس شرائط (الى ان قالوا) وصلاحية الموضع حتى لو نوى الاقامة في بر او بحر او جزيرة لم يصح و ٢ وفيها ايضا ص ١٩٨ اجلد الوكل من كان تبعاً لغيره يلزمه طاعته يصير مقيما باقامته ومسافراً بنيته وخروجه الى السفر كذافي محيط السرخسي، وفيها ايضاً الاصل ان من يمكنه الاقامة باختياره يصير مقيما بنية نفسه ومن لا يمكنه الاقامة باختياره يصير مقيما بنية نفسه ومن لا يمكنه الاقامة باختياره لا يصير مقيما بنية نفسه حتى ان المرأة اذا كانت مع زوجها في السفر ..... والجندى مع اميره فهو لاء لا يصيرون مقيمين بنية انفسهم في ظاهر الرواية المسفر ..... والمحيط و ۴٠٠٠ وهو الموفق

<sup>﴿</sup> ا﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٥٨٣ جلد ا مطلب سجدة الشكر باب صلاة المسافر) ﴿ ٢﴾ (فتاوى عالمگيرية ص١٣٩ جلد ا الباب الخامس عشر في صلاة المسافر) ﴿ ٣﴾ (فتاوى عالمگيرية ص١٣١ جلد ا الباب الخامس عشر في صلاة المسافر)

#### شہریا فناشہرکے قیدی اتمام اور بیابان وصحراکے قیدی قصر کریں گے

سوال: ہم جنگی قید ہوں کی حیثیت ہے ہندوستان میں نظر بند ہیں، ہم حکومت ہند کے تمام ذہبی
سہولتوں کے فراہمی کے ساتھ ساتھ اس مسئلہ ہے دو چار ہیں کہ ہمیں ہندوستانی کیمیوں میں کوئی نماز اداکر نی
چاہئے نمازقصر یا پوری نماز ، آپ صاحبان نے جونتو کی ارسال فرمایا ہے بیاس ہے مختلف ہے جو جناب مفتی اعظم
مفتی محمشفیج (رحمہ اللہ) صاحب کراچی والے نے دیا ہے انہوں نے قصر کا لکھا ہے مولا نا مودودی صاحب نے
ہمی قصر کی رائے دی ہے آپ نے جورد الحتار کے حوالے نے نقل کیا ہے کیا ہم اب اس کے مطابق عمل کریں یا
ان اکا برعلاء دین جن کی علمی حیثیت مسلم ہاس پڑمل کریں ، ہمار ہے کہ بیس ہم دوسر کے مہ بیس نہیں جا سکتے
اور نہ ہمکو معلوم ہے کہ ہم کب رہا ہوں گے؟ کب کہیں دوسر کی جگہ جائیں گا کریں؟ بینو اتو جرو ا
فریس کر سکتے ہمیں پڑھ پیت نہیں کہ ہمار سے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ، جواب سے آگاہ کریں؟ بینو اتو جرو ا

### جنگی قیدیوں کی نبیت اقامت وقصر معتبر نہیں بلکہ وہ افسران بالا کے تابع ہیں

سسوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بھارت میں یا کستان کے جنگی قیدی نماز قصر پڑھیں گے یا نماز اتمام؟ بعض حضرات قصر کے ثبوت میں قاضی خان کے ص ۸ جلدا کا حوالہ دیتے ہیں اوربعض جمہور اہل علم جواز کے قائل ہونے کا اجمالی حوالہ دیتے ہیں کہ وہ قصر کا حکم دیتے ہیں، جہاں تک بندہ کاعلم ہے مٰدکورہ صورت میں حنفیہ کے نز دیک اتمام کا تکم سیجے ہے، کیونکہ تقریباً تمام فقہا ء حنفیہ نے اسپر کوان لوگوں کے زمرہ میں شار کیا ہے جن کی اپنی رائے اور نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ وہ قصر داتمام میں دوسروں کے تابع میں مثلاً عورت، غلام وغیرہ،اگران لوگوں پر قصر کا حکم اسیر ہونے کی وجہ ہے بتوریخ نبیل بلکه اتمام کا تھم سے ہے (فتح القدیر ص ۲ ۰ ۳ جلد ا مصری)، (در المنتقی شرح الملتقى) اور مجمع الانهر بس اسطرح متقول ب، ليس مراد المصنف قصر التبع على هولاء الثلاثة (المسرأة والعبد والجندي) بلهو كل من كان تبعاله وتلزمه طاعته (ص ۲۰ اجلد ۱) اس طرح صلوة مسعودي مين بھي اس يے زياده تفصيل ہے سهم مهم جلد امطبع محرى يمبئ بمنر،اورفتح الله المعين على شرح الكنز ومن الاتباع الاجير مع المستأجر والتلميذ مع استناذه والمكره على السفر والاسيرآه (فتح الله المعين للعلامة محمد بن المسعود المصري المعنفي ص • استجلد ا )اى طرح اور بھى مختلف كتب شامى وغيره سے بھى ابت ہے۔

ندکورہ تصریحات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفیہ کے زویک قیدی کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے متبوع کے حکم کے تابع ہے، اسلے قصر کا حکم ان تصریحات کی روسے جے نہیں ہے، اوراس وقت (بقیمه حیاشیه) والسفینة فلیست موضع الاقامة حتی لونوی الاقامة فی هذه المواضع خمسة عشریوما لایصیر مقیماً.

(بدائع الصنائع ص ١ ٢ ٢ جلد ا بيان مكان الصالح للاقامة)

کاسیراوراس زماند کاسیرول میں ما بدالا تمیاز اگر کوئی وجه فرق ہے تو نشاند ہی فرماوی، اگر میکہا جائے کہ سلح افواج میں جن کا تعلق مغربی پاکستان سے ہیں وہ شرقی حصہ میں لاتے وقت مسافر سے اوراس تکم کو بحالت اسیری کے قائم رکھا گیا ہے تو یہ بالکل نا قابل فہم ہے، شوافع کے نزویک پیش آمدہ صورت میں قصر کا تکم محکوم ہوتا ہے جیسا کہ نہایة المحمد حت اج ص ۲۵ جلد ۲ اور التجوید لنفع السید ص ۳۹ جلد اسے معلوم ہوتا ہے، حنا بلد کے نزدیک بھی اسیراور کرہ کیلئے قصر کا تکم ہے کہ معلوم ہوتا ہے، حنا بلد کے نزدیک بھی اسیراور کرہ کیلئے قصر کا تکم ہوتا ہے، حنا بلد کے نزدیک بھی اسیراور کرہ کیلئے قصر کا تکم کے کہ معلوم المنافی الانصاف ص ۱ ساجلد البتہ مدونة الکبری سے امام مالک کا ند بہ اتمام کا معلوم ہوتا ہے، ملاحظہ وحدونة الکبری سے امام مالک صلاۃ الاسید فی موتا ہے، ملاحظہ وحدونة الکبری کے اور کوالہ جات کریں گے اور دارالے حوب ادبع در کعات المنے۔ امید ہے مسکلہ ندکورہ پر کماحقدر وشنی ڈال کرمدل ثابت کریں گے اور حوالہ جات بھی نقل فرما کیں گے۔ بینو اتو جو و ا

المستقتى :محدر فيع الله اداره تحقيقات اسلامي اسلام آباد..... الجولائي ١٩٧٣ء

المبواب: واضح رب كاسراور قيدى كي نيت كاكوئي اعتبار نيس بلك نيت قيدكنده افرك معتبر بوگ ، كسمافى الدر المختبار والمعتبر نية المتبوع لا التابع كامر أة وعبد و جندى واحيسر واسير و غريم و تلميل الخ بحذف (االله هامش ردالمحتار ص ٢٥،٧٥٠ بجلد الله وبمعناه في جميع كتب الفقه ، نيز واضح رب كريابان اور مندريس نيت اقامت ورست نيس به كمافى الهندية ص ٢٨ الجلد الله ونية الاقامة انما توثر بخمس شرائط ترك السير حتى لو نوى الاقامة وهو يسيسر لم يصح و صلاحية الموضع حتى لو نوى الاقامة في بر او بحر او جزيرة لم يصح انتهى (٢ و و معناه في سائر كتب الفتاوي ، يكن ال قواعد كريابان وطن الاصلى ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيرية ص ٣٩ اجلد ا الباب الخامس عشرفي صلاة المسافر)

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک شخص اپنے وطن اسلی بعنی اباء واجداد کے موروثہ جائیداد وغیرہ میں مع جمیجے اہل وعیال کے مقیم ہے، جبکہ اس کا دوسر ابھائی یا چیا وغیرہ دوسرے وطن جدید میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ مقیم ہے، اور دونوں اوطان میں حد مسافت اڑتا کیس میل سے زیادہ ہے، اب وطن اصلی کے رہنے والے وطن جدید کوآتے ہیں تو اگر شخص پندرہ ون سے کم رہتا ہے تو یہ تقیم ہوگا یا مسافر؟ جبکہ یہاں اس کا بھائی وغیرہ موجود ہے مکان اور جائیداد وغیرہ بھی شریک ہے اور وطن اصلی والی جائیداد بھی شریک ہے۔ بینو اتو جو و ا

الجواب: جب شخص اس وطن جدید کے زمین اور مکانات میں حصہ دار ہے تو تو اعد کی روسے

﴿ اللهِ (فتاوي عالمگيرية ص ١٣ ا جلد ١١ لباب الخامس عشر في صلاة المسافر)

ميخص ال وطن جديد مين بحى اتمام كركا، كما يدل عليه مافى الهندية ص ٣٣ ا جلد ا ولو انتقل باهله ومتاعه الى بلد وبقى له دور وعقار فى الاول قيل بقى الاول وطناً له واليه اشار محمد فى الكتاب كذا فى الزاهدى ﴿ ا ﴾. فافهم قلت يؤيده ما وجه به اتمام عثمان فى حجه من اتخاذه عقاراً بالطائف ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

## بیوی والدین کے گھر اور شوہر کے گھر کی مسافت کے راستے میں قصر کرے گی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک لڑی کی شادی اڑتالیس میل سے زائد فاصلہ برہوگئی ہے اب والدین کے گھر آنے کی صورت میں قصر کرے گی یا اتمام؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: حاجی عظیم شاہ ایران منزل ٹا تک ڈی آئی خان

البوات بيروى راسة بين آت جات وقت او قررك كي كارراسة بين كون نماز قضاء بوكي تورك تماز اواكركي، وهوالموفق قضاء بوكي تو المحتار ص ٢٣٢ حلد الوطن الاصلى هو موطن الاصلى هي وهوالموفق كمافي ردالمحتار ص ٢٣٢ حلد اللوطن الاصلى هو موطن الاصلى هي هو المعوفق في المحتار ص ٢٣٢ علد اللباب المحامس عشر في صلاة المسافر) في عنه المحتوية ص ٢٣١ علد اللباب المحامس عشر في صلاة المسافر) الاقامة وفي منهاج السنن ان النبي المنت في غزواته وفي فتح مكة وفي حجة الوداع عند الاموال بالطائف وفيه انه لوكان الاتمام بناء على هذه الوجوه لما انكر على عثمان الصحابة الاموال بالطائف وفيه انه لوكان الاتمام بناء على هذه الوجوه لما انكر على عثمان الصحابة رضى الله عنهم. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ص ٢٩ جلد ابواب السفر) وشي الله عنهم. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ص ٢٩ جلد ابواب السفر) له بالاول اهل قلو بقي لم يبطل بل يتم فيها، قال ابن عابدين: ولوكان له اهل ببلدتين فايتهما له بالاول اهل قلو بقي لم يبطل بل يتم فيها، قال ابن عابدين: ولوكان له اهل ببلدتين فايتهما دخلها صار مقيماً فان ماتت زوجته في احداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا يبقي وطنا له اذالمعتبر الاهل دون الدار كما لو تاهل ببلدة واستقرت سكناله وليس له فيها دار وقيل تبقي (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ٢٥٨ جلدا مطلب في الوطن الاصلى والاقامة باب المسافر)

#### قصرنماز كيلئے مسافت سفر كى مقدار

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حد سفر تین روز کا ہے کیا اس سے پیدل سفر مراد ہے یا گاڑی، جہاز وغیرہ کا بھی؟ بینو اتو جرو ا پیدل سفر مراد ہے یا گاڑی، جہاز وغیرہ کا بھی؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: ملنگ غزنوى متعلم دارالعلوم حقانيه .....۲/ رجب ۴ ۱۳۰ه

الجواب: ارتاليسميل يااثبر كلوميرمسافت معترب ﴿ الله وهو الموفق

ورائيور جوسلسل سفر ميس ہو، كى نماز كاتھم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ڈرائیور جوا کثر سفر میں ہوتا ہے اور لا ہور سے بیٹا ورآتا ہے اس کی نماز کا کیا تھم ہے قصریا اتمام؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :عبد الودود تیراوی کو ہائ ....۱۹۷۱/۵/۱۹۱

الجواب: ايبادُ رائيورقصركر \_ گاجب تك وطن اقامت وغيره كودالس نه آيامو (٢) - وهو الموفق

وطن اقامت سے دوسرے مقامات برجانے کی صورت میں سفر کہاں سے مصادہ : میں کی مار مرکزہ :

#### حساب كياجائے گا؟

والا ہے اور گذانی (جوکرا چی سے تقریباً چالیس میل کے فاصلے پر ہے) میں متیم ہے تین ماہ وہاں پر دہے کا ارادہ کیا ہے اور دہ کرا چی آتا جاتا ہے تو کرا چی جانے کی صورت میں کوئٹہ یعنی وطن اصلی کا اعتبار ہوگایا گذانی بعنی وطن اقامت کا اعتبار ہوگا؟ بینو اتو جرو ا

المجواب: شخص کراچی نیز دیگران مقامات پرجوکهاس مقام سے مقدار سفر (اژ تالیس میل یا المجتواب میں المجر کلومیٹر) سے کم دور ہوا تمام کرے گا (شامیة ص۲۳۷ جلد ۱) ﴿ اللّٰ وهو الموفق

بیوی کا والدین اور شوہر کا سسر کے گھروں کے درمیان مسافت سفر کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے ایسی جگہ نکاح کرلیا ہے جو مسافت سفر پر ہے، اب جب یہ ہوی والدین کے گھریا نچ چیر دنوں کیلئے جاتی ہے تو پوری نماز اواکر سے گی یا قصر، نیز شوہر سسر کے گھر جا کراتمام کر سے گایا قصر؟ بینو اتو جو و المستفتی: حافظ عبد المالک نریاب ضلع منکو

البواب يشوبرسركا و المان الما

(ردالمحتار ص٢٨٥ جلد ا مطلب في الوطن الاصلي ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

### سرکارکا حکم بندرہ دن سے زیادہ شہرنے کا ہے جبکہ ملازم کم قیام کرتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکلہ کے بارے میں کدایک آدی سرکاری ملازم ہاور جاور جائے ملازمت اڑتالیس میل سے زیادہ ہے سرکاری تھم بیہ ہے کہ بیدملازم اپنی ملازمت کی جگہ پر پندرہ دن سے ملازم تی ملازم سے گا،لیکن بوجہ کی کام کے یاویسے ہی بیدملازم پندرہ دن سے کم قیام کرتے ہیں ،ان ملامین میں سے بعض اپنی نیتوں کے اعتبار سے قصر کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہماری نیتوں کا اعتبار نہیں ہم مرکار کے تھم کی وجہ سے ہم بوری نماز اداکریں گے،اس میں کونسا قول معتبر ہے؟ بینو اتو جو و ا

البعداب: صورت مسئوله مين اس مقام ملازمت پرندسر کار ڈیوٹی پر ہے اور نہ بالا قائم ، تو اس

قاعده معروف وسل السام المورت من جارى كرنابدي به وسل الموفق

(۱) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٢٥٦ جلد ا مطلب في الوطن الاصلي ووطن الاقامة) و لا كالمعتار هامش الدرالمختار ص٢٥ جلد ا مطلب في الوطن الاصلي و طنبه و كان المعاجرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا من اهل مكة و كان لهم بها اوطان اصلية ثم لما هاجروا و تو طنبوا بالمدينة و جعلوها داراً لانفسهم انتقض وطنهم الاصلي بمكة حتى كانوا اذا اتوا مكة بصلون صلاة المسافرين. (بدائع الصنائع ٢٨٠ جلد ا الكلام في الاوطان) و المعتبر نية المتبوع لانه الاصل لاا لتابع كامرأة و اها مهرها المعجل وعبد غير مكاتب و جندي اذا كان يرتزق من الامبر او بيت المال واجير واسير وغريم وتلميذ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ١٨٥ جلد ا مطلب في الوطن الاصلى ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

﴿ ٣﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله واجير) اي مشاهرة ... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

### ۴۸میل یا ۸ کاکومیٹر سے کم مسافت سفر میں قصرنہیں کریں گے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ بندہ اپنے گاؤں سے باسٹھ کلومیٹر دور کالج میں لیکچرار ہے اور ہر جمعرات کو گھر واپس آتا ہے بالفرض اگر دو ہفتے بھی وہاں قیام کروں جب بھی پندرہ دن پورے نہیں ہوتے اب بندہ قصر کر ہے گایا پوری نماز؟ بینو اجو و ا پندرہ دن پورے نہیں ہوتے اب بندہ قصر کر ہے گایا پوری نماز؟ بینو اجو و ا المستفتی بعل دادخان با بوزئی ضلع مردان ۔۔۔۔۲۹/۱/۱۹۸۹

**المبواب:** آپای کالج میں مسافر نہیں ہے مقدار قصراڑ تالیس میل یا اٹہتر کلومیٹر ہے ﴿ الله ۔ وهو الموفق

<u>مختلف مقامات میں گھر و والدین وغیرہ کے ہونے کی صورت میں سفروا قامت کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرمات بیس علاء دین شرع متین اس مسلد کیارے بیس کے چہمقامات بیس۔ (۱)
دوکی (۲) سنجاوی (۳) لورالائی (۲) پوئی (۵) کی (۲) بڑہ۔ ان چہمقامات بیس سے برایک کے ساتھ بنده
کاکی نہ کی طریقہ سے تعلق ہے وہ یہ کہ (۱) دوکی بنده کا وطن اقامت ہے (۲) سنجاوی بیس والد کا گھر ہے
(۳) پوئی میراوطن ولادت ہے نیز یہاں ایک قطعہ اراضی بھی ہے (۳) بڑہ بنده کے والد کا وطن سکونت ہے
اس بنا پر بنده بڑه کو دوراستوں سے جاتا ہے بھی ایک راستہ سے جو ۵ میل بنتا ہے بھی دوسر سراستہ سے جو
کمیل بنتا ہے بہلا راستہ لورالائی سنجاوی اور چ کے راستہ سے جو ۱۳ ہے ، اور دوسر اراستہ سنجاوی اور پوئی کے
راستے بڑہ جاتا ہے ، اور دوسر اراستہ سنجاوی اور پوئی کے راستے سے جاتا ہے ، اور دوسر اراستہ سنجاوی اور پوئی کے
راستے بڑہ جاتا ہے ، اور دوباں سے بڑہ وجار ہا ہے جوآ بائی قلعہ ہے اور سنجاوی ، پوئی اور بڑہ و بنیوں
یہاں پیدائش ہو چکی ہے اور وہاں سے بڑہ وجار ہا ہے جوآ بائی مسکن ہے تو کیا بندہ سنجاوی ، پوئی اور بڑہ و بنیوں
فسخھا اذا فرع النہار فالعبرة لیته (ردالمحتار ہامش الدرالمختار ۱:۵۸۵ قبیل باب الجمعة)
و بہ قبال العلامة ابن نجیم: (قوله من جاوز بیوت مصره) مریدا سبرا و سطا ثلاثة ایام فی بر

مقامات میں قصر کریں گے بیا اتمام، اور اگر بھی دو کی ہے جڑہ براستہ لور آلائی اور کی جانا ہوتا ہے اب لور آلائی اور کی ہے بندہ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو قصر کریں گے بیا اتمام؟ بینو اتو جو و ا استفتی: مولوی بختیار فاضل حقانیہ دو کی ضلع لور آلائی ۱۹۸ جنوری ۱۹۸۴ء

الجواب: وبالله المتوفيق: چونكرآ با في والدكى تبعيت اورعيالت عارج بوئين الهذا آب مقام نمرا اور مقام نمرا كواپنا وطن شارنبيس كريس كاورا كرمقام نمرا عين آب كا الل وعيال نه بول صرف زيين بوتواس كوينا برقول رائح وطن شاركيا جائك الان هدا و ان كان فيه قولان كما في المسحوص ١٣١ جدد اله المحتاج المسمحتين لاكن يويد كونها وطناله ماوجه به اتمام عثمان بن عفان رضى الله عنه انه اتحذ في الطائف الاموال فافهم (٢٠٠٠) بس اكرآب مقام نمرا لورالائي كراسته سه والدك پاس جائيس تو قعركرين دوسر سراسة پر جائے كوفت اتمام كرين هي الموال فافهم والموفق

﴿ ا ﴾ قال العالامة ابن نجيم: وفي المحيط ولو كان له اهل بالكوفة واهل بالبصرة فمات اهله بالبصرة وبقى له دور وعقار بالبصرة قيل البصرة لا تبقى وطنا له لانها انما كانت وطنا بالاهل لا بالعقار الا ترى انه لو تاهل ببلدة لم يكن له فيها عقار صارت وطنا له وقيل تبقى وطنا له لانها كانت وطناله بالاهل والدار جميعا فبزوال احلهما لا يرتفع الوطن كوطن الاقامة يبقى ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر وفي المجتبى نقل القولين فيما اذا نقل اهله ومتاعه وبقى له دورو عقار الخ. (بحر الرائق ص ٣٦ ا جلد ٢ باب صلاة المسافر) في المنهاج: وروى عن عثمان وعائشة الاتمام كما في حديث متفق عليه ... وقيل ان عثمان رضى الله عنه نوى الاقامة وقيل انه تاهل بمكة وقيل انه اتخذ الاموال بالطائف. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٩ > جلد ٣ باب التقصير في السفر ابواب السفر) وحدهما مسيرة ثلاثة ايام ولياليها والآخر دونها فسلك .....(بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

### جائے ملازمت میں بندرہ دن ہے کم قیام والے قصر کریں گے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں پاڑہ چنار میں ملازم ہوں ، اور بنوں کار ہنے والا ہوں ، اور پاڑہ چنار میں پندرہ دن سے کم شہرتا ہوں بعنی ہفتہ بہفتہ واپس آتا ہوں کیا میں قصر کروں گایا اتمام؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: اميرالله ليكجرر ذكرى كالج ياژه چنار

المجواب: بظاہرآ پ مسافر ہیں پاڑہ چنارنہآ پ کاوطن اصلی ہےاور نہ وطن اقامت آپ قصر کیا کریں ﴿ ا﴾ ۔ وهو الموفق

#### <u>جائے ملازمت میں ایک دفعہ اقامت کرنے کے بعد تاترک اینجا اتمام کرے گا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے ہارے ہیں کہ میری ملازمت گاؤں سے تقریباً
ساٹھ میل کے فاصلے پر ہے اور میں ہر دوسرے جمعہ کو گھر جاتا ہوں جو کہ تقریباً رتیرہ دن بنتے ہیں تو اس
صالت میں اتمام کروں گایا قصر؟ اور اگر ایک دفعہ پندرہ دن پوری کروں اس کے بعد ہر دوسرے جمعہ کو جاتا
ر جوں تو اس صورت میں اتمام کروں گایا قصر؟ قرآن وحدیث اور فقہ فی کی روشنی میں تسلی بخش جواب سے
نواز کر عند الله ما جوراور عند نام شکور ہوں ۔ بینو اتو جو و ا

المستقتى: ماسٹرمعراج الدين خيروخيل ککی مروت .....١٩٩٠ ء/١١/ ٢

(بقيه حياشيه) البطريق الابعد كان مسافرا عندنا ..... وان سلك الاقصريتم كذا في البحر. (فتاوي علم علم علم عدد الباب الخامس عشر في صلاة المسافي

﴿ ا ﴾ قال المرغيناني: ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الاقامة في بلدة او قرية خمسة عشر يوما او اكثر وان نوى اقل من ذلك قصر.

(هداية على صدرفتح القدير ص ٩ جلد ٢ باب صلاة المسافر)

البواب: آپایک دفعه اس جگمقیم ہوجائیں تواس کے بعد آپ کا بدوطن اقامت سفر سے باللہ ہوگا ہوئی ہوجائیں ہوگا ہوئی ہوجائیں ہوگا ہوئی ہوجائیں ہوگا ہوئی ہوگا ہے۔ وھوالموفق

#### افغان مهاجرين كاافغانستان ميس دوران جهادقصرواتمام كامسكه

سوال: محترم مفتی صاحب!عرض میداریم اینکدهایان مهاجرین بدانفانستان از برائے جهاد میرویم ودرآن جامدت چهار ماه بودوباش میکنم درکوه یا درقری کدسکان آن جمرت کرده است و مایان ازین مراکز بردشمن حملها میکنم وامکان وارداگر دشمن بالائی مایان جدی نماید، مایان قرارخواجم کرد ایا مایان مقیم گردیم ویانه، افغانستان وارحرب است یا نه باقی از شاخواجش میکنم که جواب را برائے مایان وضع نمائید بعیداز لطف تان نخواجد بود - بینواتو جووا

المستقتى :عبدالنصيرمها جرافغانستان دارالعلوم حقانيه .....١٩٨٨ ١٣/٣/

· وقال العلامة كاسانى: وينتقض بالسفر ايضا لان توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة فاذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به فصار ناقضا له دلالة ، انتهى. (بدائع الصنائع ص ٢٨٠ جلد ا باب صلاة المسافر)

(٢) قال العلامة ابن نجيم: والخلاصة ثم نية الاقامة لا تصح الا في موضع الاقامة ممن
 يتمكن من الاقامة وموضع الاقامة العمران والبيوت المتخذة من الحجر والمدر والخشب
 لاالخيام والاخبية والوبر. (البحر الرائق ص ١٣١ جلد٢ باب المسافر)

اوراً كرورقرى داخل شده باشندونيت بإنزوه روزنه كرده باشندقصرخوا مندكرد ﴿ الله وهو الموفق

### سفرمیں تین روز کی مسافت معتبر ہے فراسخ معتبر ہیں

سوال: کتب فقد میں مسطور میں کہ قصر کیلئے فراسخ کا اعتبار نہیں ہے جبکہ علماءاڑتالیس میل کو معتبر کرتے ہیں کیا یہ تضافر بیل جواب سے نوازیں۔واجو سم علمی الله المستقتی:عبدالودودمسجدروڈ کوئٹہ شہر۔۔۔۔۳/صفر۲۴۱ھ

الجواب: شامی اور بحروغیره مین مسطور بے کہ ہمار نزدیک اعتبار فرائخ نہیں ہے اوراعتبار مسافت تین روز ہے اور وہ تین دن جوموسم سرما کے دن ہوں اور کوتاہ ہو ہو کا اور اس حساب سے سولہ میل مسافت تمین روز ہے اور وہ تین دن جوموسم سرما کے دن ہوں اور کوتاہ ہو ہو کا اور اس حساب سے سولہ میل مسافت ظہر تک روز مرہ مطے کرتا برفقار متوسط ثابت ہے (۲۱×۳۳ = ۴۸) پس بریں وجہ ہمارے علماء اڑتا لیس میل انگریزی پرفتوی دیتے ہیں۔ و هو الموفق

### مسافرجس راستے پر جار ہاہواس کی مسافت معتبر ہوگی

سوال: كيافرماتي بين علماء دين اس مسئله كے بارے بيس كدا يك قرية ظيم كلے سے قرية فالحيل ميں ميل كے فاصلے پرواقع ہے جبكه دوسرارات بينتاليس ميل بنتا ہے جبكه تيسر سراست پر باسٹھيل بنتے ﴿ الله قال العلامة الموغيناني: ولا يزال على حكم السفو حتى ينوى الاقامة في بلدة او قرية خمسة عشر يوما او اكثر وان نوى اقل من ذلك قصر.

(هداية على صدر فتح القدير ص ٩ جلد٢ باب صلاة المسافر)

﴿ ٢﴾ قبال العلامة الحصكفي رحمه الله: مسيرة ثلاثة ايام ولياليها من اقصر ايام السنة و لا يشترط سفر كل يوم الى الليل بل الى الزوال و لا اعتبار بالفراسخ على المذهب بالسير الوسط مع الاستراحات المعتاده.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٥٨٥ جلد ١ باب صلاة المسافر)

ہیں اب وہ ملاز مین جو خانخیل کو جاتے ہیں اور جان بو جھ کر ہاسٹھ میل والے راستے سے جاتے ہیں تو کیا ہے مسافر شار ہوں گے اور قصر کریں گے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتی:مولوی ولی داد تجوژی کلی مروت .....۷/ رمضان ۴۵۰۱ه

نوث: ......لان رعباية قواعد الفقه اولى مما سواه بخلاف اذاخرج من موضعه قياصداً موضعاً آخردون مسافة السفر وقصد المشى بالتدويرات فانه يتم لعدم كونها من طريقة . وهو الموفق

### ا قامت <u>کیلئے عارضی نیت معترنہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ ایک صاحب نے مدیر کے ایک گاؤں کو تقریر کرنے کیلئے تشریف لائے مولوی صاحب نے ظہری نماز چار کھتیں خود پڑھا کیں نماز کے بعد ایک آ دمی نے پوچھا کہ آپ مسافر ہیں اور نماز کو پوری چار کھتیں ادا کیں؟ تو صاحب نے جواب دیا کہ میں نے عارضی اقامت کی نیت کرلی، حالا نکہ داعی جلسہ کے ساتھ یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ تقریر کے بعد فوراً والی ہوگی، اور نماز عصر بھی چارکھتیں پڑھا کرتشریف لے گئے، اور یہ بھی کہا کہ پر مسئلہ ہدایہ ہیں موجود ہے حالا نکہ ہدایہ ہیں ایسے الفاظ ہیں، ولایہ زال عملی حکم السفر حتی ینوی یہ مسئلہ ہدایہ ہیں موجود ہے حالا نکہ ہدایہ ہیں ایسے الفاظ ہیں، ولایہ زال عملی حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة خمسة عشریو ما او اکثر وان نوی اقل من ذلک قصر اب

دریافت طلب مسلم بیہ ہے کہ کیا ہم افتداء کرنے والوں کی نماز ہوگئ ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :محدالدین ماہنامہ الحق خریداری نمبر ۱۹۳۲ بیستا ۱۹۷۳ میانہ ۱۹۷۳ استفتی :محدالدین ماہنامہ الحق خریداری نمبر ۱۹۳۳ بیستا ۱۹۷۳ میانہ

البواب: چونکه بینت تحقیق نمیں ہے سرف کیلی (حیار سازی کیلئے) ہے، البذاان مقد یوں کی نماز فاسدواجب الاعادہ ہوگی، فی الدر السخت ار ولو نوی الاقامة لا لتحقیقها بل لیتم صلواة المقمین لم یصر مقیماً وفی ردالمحتار ص اسمجلد ا (قوله یصر مقیما) فلو اتم المقیمون صلاتهم معه فسدت لانه اقتداء المفترض بالمتنفل (ظهیریه) ای اذا قصد و امتا بعته اما لو نووا مفارقته و وافقوه صورة فلا فساد افاده النجیر الرملی ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### <u>آبائی وطن میں صرف جائیداد ہوتو اس میں راجے قصر ہے</u>

سوال: محترم مفتی صاحب! گزارش ہے کہ میرے والدین دیر کے دہنے والے ہے جو کہ اب فوت ہو بچکے ہیں البتہ وہاں پران کی جائیدا دبھی تھی جس کا اب میں مالک بن گیا ہوں مگر میری مستقل سکونت مردان میں ہے مردان میں میرے اہل وعیال بھی ہیں ،سوالی صورت میں اگر میں ضلع دیر جاؤں تو کیا میں وہاں قصر کروں گایا یوری نماز؟ بینو اتو جو وا

المستقتی: حاجی نذرگل بازارشهیدان هوتی مردان ۱۹۷۲۰۰۰۱۹/۸۰

﴿٢﴾ (الدرالمختار معردالمحتار ص٥٨٦ جلد ا مطلب في الوطن الاصلى ووطن الاقامة باب الصلاة المسافر) ﴿٣﴾ عن عمر ان بن حصين قال غزوت مع النبي مَلْنِهُ ......(بقيه حاشيه الكلي صفحه پر)

### گھروجائیداد میںمشترک دو بھائیوں کی مختلف جگہوں میں ر<u>ہنے کی صورت</u> میںاتمام وقصر کامسئل<u>ہ</u>

المجبواب: جب كي خص كرومقامات بيس اتمام كرك اور دبون اور دونون مقامات بيس الممام كرك الربح ) و اور دونون مقامات بيس الممام كرك الربح ) و اور جب صرف ايك مقام بيس ربتا به و وصرف كر اور زبين كي وجر الممام كرنا مختلف فيه ب ( ٢ كال تعليل اتمام عشمان ( بقيمه حاشيه ) و شهدت معه الفتح فاقام بمكة ثماني عشر قليلة لا يصلى الاركعتين يقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا سفر ، رواه ابو داؤد ( ١٠٨١ ) باب متى يتم المسافر . وفي رواية لابي داؤد سبع عشرة وفي اخرى خمس عشرة وعن عمران بن حصين ثماني عشرة ، وفي سنده على بن زيد بن جدعان قال ابن عدى في الكامل احاديثه صالحة ، وقال يعقوب بن شيبة ثقة صالح الحديث وقال العجلى يكتب حديثه ، واما هذا الحديث فصححه وحسنه الترمذي لشواهده كما في التلخيص .

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: وفي المجتبى نقل القولين فيما اذا نقل اهله ومتاعه وبقى له دور وعقار ثم قال وهذا جواب واقعة ابتلينا بها وكثير من المسلمين المتوطنين في البلاد ولهم دور وعقار في القرى البعيده منها يصيفون بها باهلهم ومتاعهم فلا بد من حفظها انهما وطنان له لا يبطل احدهما بالاخر. (البحر الرائق ص ١٣١ جلد ا باب المسافر)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن الهمام: وفي المحيط ولو انتقل باهله ومتاعه الى بلد وبقى له دور وعقار في الاول قيل بلد وبقى له دور وعقار في الاول قيل بقي الاول وطناله واليه اشار محمد رحمه الله في الكتاب..... الا ان ابا يوسف كان يتم بها لكنه يحمل على انه لم يتوترك وطنه. (فتح القدير شرح هدايه ص١٨ جلد ١ باب صلاة المسافر)

بن عفان رضى الله عنه بشراء العقار بالطائف يؤيد الاتمام ﴿ ا ﴾ فافهم. وهو الموفق

### مسافرڈ رائیوروطن اصلی یاا قامت کودایسی ہے بل قصر کرے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدگاڑی چلاتا ہے اور روزانہ پشاور تالا ہوراور لا ہور تا پشاور آنا جانا ہوتا ہے اب پوچھنا ہے ہے کہ بیڈرائیور قصر کرے گایا اتمام؟ کتب دینیہ سے باحوال تحریر فرمائیں۔ بینو اتو جووا

المستفتى: نئاراحم معلم جامعه حقانيه اكوژه ختك ..... ۱۹۸۹ م/ ۳۱/۵

الجواب بي درائيوريقينامسافر باوروطن اصلى ياوطن اقامت كودالس بي فرائيوريقينامسافر باوروطن اصلى ياوطن اقامت كودالس بي فركر على الا اذا اقتدى بمقيم و دليل اصل المسئله ما في شرح التنوير حتى لوا سرع فوصل في يومين قصر ﴿٢﴾. وهو الموفق

#### تاً ہل اور تزوج والی مقام میں قصر کیا جائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے میں کدمیری پیدائش ضلع دیری ہے اب مردان میں میں نے ایک مکان کرایہ پرلیا ہے اور لنڈی کوئل میں چند سالوں سے کام کرتا ہوں اب میں نے مردان میں شادی کی ہے اور ہر ہفتہ چھودن لنڈی کوئل میں رہتا ہوں اور ایک رات کیلئے مردان آتا ہوں اب میں کہاں مسافر ہوں اور کہاں تقیم ؟ بینو اتو جرو ا
میں کہاں مسافر ہوں اور کہاں تقیم ؟ بینو اتو جرو ا
المستفتی : نامعلوم .... ۱۹۷۲ / ۲۳/۳/

﴿ ا ﴾ وفي منهاج السنن: وروى عن عثمان وعائشة الاتمام كما في حديث متفق عليه .....وقيل ان عشمان رضى الله عنه نوى الاقامة وقيل انه تاهل بمكة وقيل انه اتخذا الاموال بالطائف. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٩ > جلد ابواب السفر باب التقصير في السفر) ﴿ ٢ ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٥ ٨ جلد ا مطلب في وطن الاصلى والاقامة)

الجواب: آپمردان میں تا ہل اور تزوج کی وجہ سے اتمام کریں گے ﴿ اَ اور لنڈی کوئل میں (نیز آنے جانے کے دوران) قطر کریں گے کیونکہ نہ یہ آپ کا وطن اصلی ہے اور نہ وطن اقامت آپ نے یہاں یکمشت بندرہ دن کے قیام کی نیت نہیں کی ہے اور نہ یہاں تزوج کیا ہے ﴿ ۲ ﴾ ۔ و ہو المو فق سما مان تجارت کیلئے مکان کرا یہ برلیا اور دیبات میں جا کر فروخت کرتا ہے لیکن نیت اقامت نہیں کی ہے قطر کرے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلہ کے بارے ہیں کدایک خص نے اپنے وطن اصلی سے دور کہیں سامان کپڑا وغیرہ فروخت کرنے کیلئے لایا اور اس نے یہاں کسی کمرہ میں ابنا سامان رکھا، اور سامان رکھتے وقت بھی اس نیت سے کمرہ لیا کہ دس پندرہ میل کے گردونواح دیہات میں سامان فروخت کرکے واپس آوں گا بھی بھی دو تین دن بھی باہررہ جاتا ہے اور اقامت کی نیت نہیں کی ہے اس میں مہینہ یا زائد گزرجاتا ہے بیقے کرکے کایا اتمام جمینو اتو جروا

المستفتى عبدالمنان متعلم جامعه حقانيه اكوژه خنك

﴿ الله قال العلامة ابن عابدين: (قوله او تأهله) اى تزوجه قال فى شرح المنية ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الاقامة به فقيل لا يصير مقيما وقيل يصير مقيما وهو الاوجه ولوكان له اهل ببلدتين فايتهما دخلها صار مقيما فان ماتت زوجته فى احداهما وبقى له فيها دور وعنقار قيل لايبقى وطناً له اذالمعتبر الاهل دون الدار كما لوتأهل ببلدة واستقرت سكنا له وليس له فيها دار وقيل تبقى.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٧٥٦ جلد ا مطلب في الوطن الاصلى والاقامة) ﴿٢﴾ وفي الهندية: ولاينزال على حكم السفر حتى ينوى الاقامة في بلدة او قرية خمسة عشر يوما او اكثر كذافي الهدايه.

(فتاوي عالمگيرية ص١٣٩ جلد ١ الباب الخامس عشر في صلاة المسافر)

الجواب: يفض قم كرك العدم عزمه على اقامة خمسة عشريوماً ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### <u> دیبات میں نیت اقامت درست ہے</u>

سبوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دیہات میں نیت اقامت سیجے ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا ریسی ہے یہ

المستقتى : حاكم كل مدرسه مفتاح العلوم ضلع منكو

**الجواب:** اگرید یہات صحرانہ ہوبلکہ اس میں پھراور خاک کی آبادی موجود ہوتو اس میں نیت اقامت درست ہے ہے۔ و هو الموفق

### <u> ہندرہ دن سے کم اقامت کرنے والے قصر کریں گے</u>

سبوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ میں دیوالیہ شلع بھکر میں بطور
سیرٹری بلدیہ تعینات ہوں اور میراگھر سرگودھا میں ہے، جب میں گھر ہے آتا ہوں میراحتی ارادہ یہاں
رہنے کا نہیں ہوتا یعنی ونوں کا تعین نہیں ہوتا کہ کئے دن بعد آؤں گا، بعض اوقات پندرہ دن ہے پہلے اور
بعض اوقات پندرہ دن کے بعد گھر جاتا ہوں دیوالیہ میر ہے گھر سے ایک سوئیں میل دور ہے پھر یہاں
دیوالیہ ہے عمو ما یعنی برتیسر ہے چو تھے روز بھکر یا کلورکوٹ جاتا پڑتا ہے بیدونوں مقام دیوالیہ سے تقریباً تمیں
﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن اله مام: ولا بنزال علی حکم السفر حتی بنوی الاقامة فی بلدة او قریة
حمسة عشر یوما او اکثر وان نوی اقل من ذلک قصر

(فتح القدير ص ٩ جلد ٢ باب صلاة المسافر)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن نجيم رحمه الله: والخلاصة ثم نية الاقامة لا تصح الا في موضع الاقامة ممن يتمكن من الاقامة وموضع الاقامة العمران والبيوت المتخذة من الحجر والمدر والخشب لا الخيام والاخبية والوبر. (البحر الرائق ص ١٣١ جلد٢ باب المسافر)

یا پینیتس میل کے فاصلے پر ہیں اب یہ بتلا ہے کہ میں ویوالیہ میں جو کہ میری Place Of Resting ہے یوری نماز پڑھوں گایا قصر کرونگا؟ بینو اتو جروا

المستقتى : چومدرى مولا بخش ثا ؤن تمينى ديوالية لع بھر .....١/٢/١١ مرام

المجدواب: اگردیوالیه آنے کے وقت آپ کا ارادہ بندرہ دن رہنے کا نہ ہو بلکہ کم ایام کا ہواور یا کوئی خاص ارادہ نہ ہوتو آپ دیوالیہ میں اتمام نہ کیا کریں ﴿ا﴾۔

نوٹ: ۔۔۔۔۔اگر اس مقام ملازمت میں تمام ضروری سامان آپ کے پاس ہوتو ایک دفعہ تیم ہونے کے بعد آپ اس مقام میں تاوقت تبادلہ اتمام کرتے رہیں گے ﴿۲﴾۔ و هو الموفق

### اہل وعیال کے وطن اقامت میں متأہل بھی بھی آتا ہوتو قصر کرے گا

سوال: ان رجلا رحل مع اهله الى وطن فاقام اهله فيه لشهر او شهرين ولم ينوالرجل الاقامة فسافر الى وطن آخر ثم رجع الى اهله لمدة يوم او يومين ايقصر الصلاة ام لا؟ بينواتوجروا جزاكم الله خير الجزاء

المستفتى :فضل عمرا فغانستان .....۱/اگست ۱۹۸۳ء

الجواب هذا الرجل يقصر في هذه القرية لانها ليست وطنا اصليا له ولا تأهل فيها، لان اهله لم يتخذوها وطنا لايريدون الرحلة عنها، ولا اقام فيها مدة الاقامة (٣٠٠). وهولموفق

<sup>﴿</sup> اَ ﴾ قَالَ الْعَلَامَةُ المرغيناني: ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الاقامة في بلدة او قرية خمسة عشر يوما او اكثر وان نوى اقل من ذلك قصر.

<sup>(</sup>هداية على صدرفتح القدير ص ٩ جلد٢ باب صلاة المسافر)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قبال العلامة ابن نبجيم رحمه الله: كوطن الاقامة يبقى ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر. (البحرا لرائق ص٣٦ اجلد٢ باب صلاة المسافر)

وال العلامة حسن بن عمار الشربنلالي: والتصح ..... (بقيه حاشيه الكر صفحه پر)

### <u>بحری جہاز کے ملاز مین کا قصرواتمام</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم بحری جہاز کے ملاز مین جہاز پر ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاز ہمارے لئے گھر کا حکم رکھتا ہے جہاز ہمارے لئے گھر کا حکم رکھتا ہے بین مسئلہ کی وضاحت روانہ فر ماکروہم کا از الہ فر ما کیں؟ بینو اتو جو و المستفتی: شیرامیر خان ...... المستفتی: شیرامیر خان ...... المستفتی: شیرامیر خان ...... المستفتی المستفتی: شیرامیر خان ...... المستفتی المس

الجواب اگرآپ نے کسی پورٹ (بندرگاہ) پر پندرہ دن قیام کی نیت نہیں کی ہے تو آپ قصر کریں گے اور اگر آپ نے کسی پورٹ پر قیام کی نیت نہیں کی ہے اور سال بھر بھی گزر جائے آپ قصر کریں گے (ماخو ذاز شرح التنویر) ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

(بقيه حاشيه) نية الاقامة ببلدتين لم يعين المبيت باحديهما لان الاقامة لا يكون في مكانين اذلو جازت فيها لجازت في اما كن فيؤدى الى عدم تحقق السفر، واذا عين المبيت باحدى البلدتين كان مقيماً لان اقامة المرء تضاف الى مبيته.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ص ٢٩٩ مطلب فيما يشترط لصحة نية السفر)

﴿٢﴾ قال العلامة المحصكفي رحمه الله: او دخل بلدة ولم ينوها اى مدة الاقامة بل توقب السفر غدا او بعده ولوبقى على ذلك سنين الا ان يعلم تأخر القافلة نصف شهر كما مر وكذا يصلى ركعتين. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٥٨٢ جلدا مطلب في سجدة الشكر باب صلاة المسافر)

مر يورث براقامت كانيت تب صحح بوگى كه بندرگاه على بحق بادگر موجود بول ، بندييل ب، ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الاقامة فى بلدة او قرية خمسة عشر او اكثر (ص ۱۳۹ جلد ۱). اور جهاز وغيره جوسمندريل بواس على بحق نيت اقامت معترنيل ، قسال ابن النجيم : وقيد بالبلد والقرية لان نية الاقامة لا تصح فى غيرهما فلا تصح فى مفازة ولا جزيرة ولا بحر ولا سفينة الخ (البحر الرائق ۲: ۱۳۱ صلاة المسافر) وهكذا فى الهندية ال ۱۳۹ الباب الخامس عشرى ..... (از مرتب )

<u>سرکاری مدارس اور مدارس عربیہ کے ملاز مین کی اپنی نبیت سفر معتبر ہے متبوع کی نہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ سرکاری ملاز مین جن کی تقرری سرکار کے قانون کے موافق تین سال تک کی شہر ہیں ہوا کرتی ہے دریں مدت بید ملاز مین سفر وقصر کے معاملہ میں اپنی نیت کے پابند ہوں گے یا سرکار کی اجر ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی نیت قابل اعتبار نہیں بلکہ مقیم ہی مقیم رہ کر چار رکعت ادا کرتے رہیں گے، اسی طرح مدارس عربیہ کے مدرسین اگر دوران تعلیم مسافت سفر کے مدارس میں آ جا کیں اور پندرہ دن تک رہنے کا ارادہ نہ ہوتو کیا یہ تقیم ہم کے تا بع بن کر بغیر نیت اقامت کے نماز پڑھیں گے، یا اپنی نیت کے اعتبار سے قعر کریں گے؟ بینو اتو جو و المستقتی: عطاء اللہ شاہ غفر لہ مدرس دار العلوم نعمانی ڈی آئی خان ۔۔۔۔۔ اللہ میں استال میں استال میں اللہ میں المستقتی : عطاء اللہ شاہ غفر لہ مدرس دار العلوم نعمانی ڈی آئی خان ۔۔۔۔ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ م

البوقاب: سرکاری مدارس کے ملاز مین اور اسلامی مدارس کے مدرسین کی اپنی نیت معتبر ہے کے درسین کی اپنی نیت معتبر ہے کیونکہ ڈیوٹی کے وقت کے علاوہ ویگر اوقات میں حسب العوف اور حسب الاصول بیلوگ ہر جگدرہ سکتے ہیں گھر کو بھی آ سکتے ہیں جیسا کہ ان کے متبوعین کو بھی بیا تھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقق سے بیں جیسا کہ ان کے متبوعین کو بھی بیا تھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقق سے بیں جیسا کہ ان کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقق سے بیں جیسا کہ ان کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقق سے بیں جیسا کہ ان کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقت کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقت کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقت کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقت کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقت کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقت کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقت کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقت کے متبوعین کو بھی بیاتھتیار حاصل ہے ﴿ الله وقت کے بیاتھتیار کی بیاتھتیار کیاتھتیار کی بیاتھتیار کی بیات

افسر بالایاامبر کے علم برمسافت سفر کی نیت کرنے والے قصر کریں گے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کوفی کا امیر ہیڈکوارٹر میں تھم ہے جس کے ماتحت تقریبا چارونگ ہوتے ہیں اور ہرونگ کا جدا جدا میجر ہوتا ہے کین ساری کا رروائی کا دار مدار کوئل پر ہوتا ہے حالا تکہ کرئل تھیم ہوتا ہے اور یہ کرئل اپنے ماتحت کوئشتوں کیلئے ہیں ہی میں میل بھی ہوتا ہے اور یہ کرئل اپنے ماتحت کوئشتوں کیلئے ہیں ہی میں میل بھی والے فال العلامة حسن بن عمار الشر نبلالی: و تعتبر نیة الاقامة و السفر من الاصل کالزوج والم مولی والا میر دون التبع کالمرأة و العبد و الجندی ان علم التبع بنیة المتبوع فی الاصح فلا علی مالاتمام بنیة الاصل الاقامة حتی یعلم کمافی توجه الخطاب الشرعی الخ.

(امداد الفتاح شرح نور الایضاح ص ۱۸ سمجلد المطلب فی مایشترط لصحة نیة السفو)

۱۰ به بهی سومیل، اب بعض کهتے بیں کہ بی فوجی جب سرکاری کام کیلئے جاتے ہیں تو اتمام کریں گے کیونکہ ان کا امیر مقیم ہوتا ہے اور حوالہ بید ہے ہیں، و کسل من کان تبعاً لغیرہ یلزمه طاعته یصیر مقیما باقیامته و مسافر ابنیته و حروجه الی السفر (هندیة ص ۱ سم اجلد ۱) مسئلہ کی وضاحت فرما کرممنون فرماویں۔بینو اتو جرو ا

المستفتى :مولوى قا در بخش خطيب جامع مسجد دالبندين حيا غي بلوچستان .....۵/ رمضان ۴ مهاره

المبواین واردین کامیر آبادی میں مقیم ہوتو اس صحرامیں واردین کو مقیم شار کرنا پڑے گا جیسا کداستفتاء میں حوالہ ذکور ہے کیکن اگر واردین صحراامیر کے حکم سے بچاس میل جانے کی نیت کریں تو بیلوگ بلاشک وشبہ مسافریں ﴿ ا﴾ فقہاء نے رینبیں لکھاہے کہ جب امیر مقیم ہوتو ما موربھی بہر حال مقیم ہوگا۔ فافھم، و ھو المعوفق

## وطن ا قامت کو جب تک جھوڑ انہ ہوتو اس میں اتمام کرنا پڑے گا

سبوال: محتری و مکری واستادی حضرت مفتی صاحب وامت معالیکم! ہم یہاں ابوظہبی میں رہتے ہیں جہاں ہاری جگہ ہے وہاں ہے ہم اکثر سفر کرتے رہتے ہیں پھراسی دن یا دو تین دن بعدوالیس آئے ہیں تو وطن والیس (موضع اقامت) پریدلوگ قصر کریں گے یا اتمام؟ اگر عربی میں جواب سے نوازیں تو مہر ہانی ہوگ ۔ بینو اتو جرو ا

المستفتى: آپ كاشا گردسالم جان حقاني موسسه ابن نصيب ابوظهبي .....١٩٨٣ء

﴿ ا ﴾ قال العلامة شرنبلالى: اقل مدة سفر تتغير به الاحكام ..... مسيرة ثلاثة ايام بسيره ثلاثة ايام بسيره ثلاثة ايام بسيره ثلاثة ايام بسيره ثلاثة ايام الى انه لا يقدر ايام من اقصر ايام السنة كمافى الجوهرة والبرهان واشرنا بتقديره بالايام الى انه لا يقدر بالفراسخ وهو الاصح لقوله الله يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليها الخ. (امداد الفتاح شرح نورالايضاح ص ٢٣ جلد ا باب صلاة المسافر)

الجواب: من حرج من وطن الاقامة مسافراً غير معرض عن التوطن به فهو الصلى اربعا اذا رجع اليه وبقاء ثقله دليل ظاهر على عدم اعراضه عن التوطن به وهذالم الجده صريحاً لاكنه مأخوذ من كلام البدائع والبحر ، قال صاحب البدائع ص ١٠٠ جلد ا وينتقض بالسفر ايضاً لان توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة فاذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به فصار ناقضاً له دلالة انتهى ﴿ ا ﴾ وفي البحر ص ٣٦ ا جلد ٢ كوطن الاقامة يبقى ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر ، انتهى أي لعدم قصد ترك الاول ﴿ ٢ ﴾ . فافهم، وهو الموفق

## وطن اقامت کوجنگل سے ہر ہفتہ آنے جانے میں قصرواتمام کامسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں جون کام
کرتا ہوں شہر میں رہنے کیلئے ایک مکان کرایہ پرلیا ہا اور شہر سے ایک سوستر کلومیٹر دور جنگل میں چودن کام
کرتا ہوں اور جمعہ کے دن شہر آتا ہوں کرایہ کے مکان میں ضروریات زندگی مہیا ہیں ای طرح جنگل میں
تمام ضروریات ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں جنگل میں لکڑیوں کے مکانات ہم نے بنائے ہیں اس کیمپ
میں چاہیں بچاس بندے موجود ہوتے ہیں نہ ہم جنگل میں مستقل طور پر مقیم ہیں اور نہ شہر میں ، دبئی کے علماء
کہتے ہیں کہ شہر میں قصر کریں گے اور جنگل میں اتمام کریں ، بعض کہتے ہیں کہ راستے میں قصر کریں مسئلہ کی
وضاحت کر کے ارسال فرماویں مہر بانی ہوگی۔ بینو اتو جروا

المستقتى: حاجى سيدولى شاه ملاخيل منكوكو باث ٢٦٠٠٠٠٠ رمضان ١٣٠٥ ھ

الجواب: آباس شهر من اتمام كياكري بشرطيكة بني فتت اس شهر من يندره ون

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (بدائع الصنائع ص ٢٨٠ جلد ا الكلام في الأوطان كتاب الصلاة)

<sup>(</sup>البحرالوائق ص١٣٦ جلد٢ باب صلاة المسافر)

متواتر رہنے کی نیت کی ہو ﴿ ا﴾ اور یہ پندرہ دن ای شہر میں گر ار ہے بھی ہوں، اس کے بعد جب آپ کام
کیلئے جنگل کو جاتے ہیں اور چے دن گر ارتے ہوتو چونکہ جنگل محل اقامت نہیں ہے، لہذا آپ جنگل میں قصر
کریں گے البت اگر آپ کا متاجر کسی شہر میں مقیم ہوتو آپ بھی مقیم شار ہوں گے تک مافی المهندیة اسلام المجلد اللہ علام المجلد اللہ علیہ مافسی البحد وس ۱۳۱ جلد اللہ اللہ کی مساکنت کو آپ نے ترکنہیں کی ہے، یدل علیہ مسافسی البحد وس ۱۳۱ جلد اللہ اللہ متاجر مقیم ہو۔ و ھو المعوفق

#### مهاجرين افغانستان كي نبيت قامت

سوال: چدے فرمایندعلاء دین درین مسئله که از افغانستان مباجرین بیسیارا مه است (۱) بعض درآن درکمپ بائے حکومت مسکن گرفته است وحکومت بایشان گندم وغیره مید مد (۲) و بعضے درقریبامقیم است و گندم وروپیداز حکومت میخواند (۳) و بعضے درآن درقریبامقیم است گزاره خود بخو دمیکند از حکومت چیزے نه خوابد بعض از علماء مباجراز قتم دوم و ثالث درقریبامایان امامت گرفته سست نماز قص نمیکند بعض از ال علماء بران هو ما او ایک و فی الهندیة: و لایسزال حکم السفر حتی ینوی الاقامة فی بلدة او قریة حمسة عشر یوما او اکثر کذا فی الهدایة.

(عالمكيريه ص ١٣٩ جلد ا الباب الخامس عشر في صلاة المسافر)

(۲) وفي الهندية: وكل من كان تبعا لغيره يلزمه طاعته يصير مقيما باقامته ومسافراً بنيته
 وخروجه الى السفر كذافي محيط السرخسي.

(فتاوي عالمگيرية ص ١ ٣ ١ جلد ١ الباب الحامس عشر في صلاة المسافر)

﴿ ٣﴾ قال العلامة ابن نجيم: لو جمعت كانت خمسة عشر يوما او اكثر الا اذا نوى ان يقيم بالليل في احدهما فيصير مقيما بدخوله فيه لان الاقامة المرء تضاف الى مبيته يقال فلان يسكن في حارة كذا وان كان بالنهار في الاسواق ثم بالخروج الى الموضع الآخر لا يصير مسافرا. (البحر الرائق ص ٣٢ ا جلد ٢ باب صلاة المسافر)

فتوی داده است کهافتداء بخنس امامان دروفت ظهر وعصر وعشاء بیج نیست از شامبارک عرض میدارم که تمکم اقسام ثلاثه یک باشدیانه،اگرنه باشد تکم هرنتم جدا جداار سال بکن ؟ بینو اتو جرو ۱ امستفتی:مولوی عبدالرؤف کچلاک سرکلررو ڈکوئٹه

المجواب: واضح بادكدابن عابدين شاى رحمدالله وغيره درباب المسافر تصرح كرده اندكه صحرامقام اقامت نيست والها يعنى نيت اقامت درصح ادرست نيست الااذا كان اميو الجند مقيما في المسمسر فيصير المجندى مقيما بتبع الامير كما في الهندية و ٢ له پس اين مهاجرين (ماسوائي مقيم درصح اوجمها) تمام اتمام خوابند كردند زيراچه بعد از امادگى مخالفين برائي نداكرات چند ماه برنداكرات مرف خوابند شد. وهو الموفق

### افغان مجاہدین نے آبادی میں نیت اقامت ندکی ہوتو قصر کریں گے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے ہاں مجاہدین دو قتم کے ہیں ایک وہ جو کہ داخلی ہوں یعنی شہر میں ہوں گرفی الحال کیمپ میں رہتے ہوں اور دوسرے وہ جو کہ خارج ہے آتے ہوں لیعنی ان کا شہر سے واسطہ نہ ہوتو وہ نماز سفرا داکریں گے یا نہیں ؟ بینو اتو جرو المحارج سے اسطہ نہ ہوتو وہ نماز سفرا داکریں گے یا نہیں؟ بینو اتو جرو المحد المحدد افغان مہاجر بیثا ور سے الثانی ۱۴۰۲ھ

الجواب: جن مجامدين في آبادى مين نيت اقامت نيس كى بتووه قفركري گخواه وه واضل في المحقول المدة والمدة والمدة والمدة والمدة والموضع واستقلال الرأى و ترك السير و اتحاد الموضع و صلاحيته قهستانى (قوله و صلاحيته) اى صلاحية الموضع للاقامة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٥٨٣ جلد ا مطلب في سجدة الشكر باب صلاة المسافر) ﴿ ٢﴾ وفي الهندية فيصير الجندي مقيما في الفيافي بنيه اقامة الامير في المصر كذا في الكافي. (فتاوي عالمگيرية ص ١٣١ جلد ا الباب الخامس عشر في صلاة المسافر)

مول ياغار كي مول (شاميه ، هندية) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## <u>بهنتی زیور کی ایک عبارت کی وضاحت</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کدایک آدی گھر سے تین مزل جانے کی ارادہ سے نکلتا ہے گھر سے نکلتے وقت اس کی نیت ہے ہے کہ مزل مقصود ہیں پندرہ دن یا پھوزیادہ شہروں گا اب بید آدی راستہ ہیں جونماز اوا کریں گے قمر کرے گا یا اتمام؟ لہذا بہتی زیور ہیں لکھا گیا ہے، بہتی زیور حصد دوم ص ۲۵ مسلد نمبروا" تین مزل جانے کا ارادہ کرکے گھر سے نکلی لیکن گھر ہی سے یہ ہی نیت ہے کہ فلانے گا کال میں پندرہ دن ٹمبرول گی تو مسافر نہیں رہی رستہ ہمر پوری نمازیں پڑھے پھرا گرگا کی میں پندرہ دن نہیں ٹمبرنا ہوتو تب ہمی مسافر نہ ہے گی ' عالانکہ جو ھسر ۔ النسورہ ص ۲۸ جلد اسیں ہے، و مسن خسر ج مسافر اصلی رکعتین اذا فارق بیوت المصر و لا یوال علی حسکم المسافر حتی ینوی الاقامة فی بلدہ خمسہ عشر یوم فصاعداً فیلزمه یونال علی حسکم المسافر حتی ینوی الاقامة فی بلدہ خمسہ عشر یوم فصاعداً فیلزمه وضاحت فیلزمه الاسمام فیان نوی الاقامة اقبل مین ذلک لم یتم انتھی': یے عبارت قدوری کی ہے ہیں مسلک کی وضاحت فرما کرمشکور فرماویں؟ بینو اتو جووا

المستفتى : شيرمحمد خان محسود جنو بي وزيرستان

البواب محرم المقام ان عبارات میں کوئی اشکال نہیں ہے اور بہتی زیور کے مسئلہ میں اس گاؤں سے مرادا یک درمیانی گاؤں ہے جو کہ مقام روائگی ہے تین منزل سے کم مقدار پرواقع ہے، سے ما لا کی سخفی فافھم. و هو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ وفي الهندية: ولاينزال عملي حكم السفر حتى ينوى الاقامة في بلدة او قرية خمسة عشر يوما او اكثر كذافي الهداية.

<sup>(</sup>فتاوي عالمگيرية ص١٣٩ جلد ١ الباب الخامس عشر في صلاة المسافر)

# فصل في قصرالصلاة

## مسافر کامقیم امام کے پیچھے نیت کرنے کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مسافر مقیم امام کے پیچھے سفرانہ دو رکعت کی نیت کرے گایا چاررکعت کی؟ بینو اتو جرو ا لریں

المستفتى : زامدحسين نوركلاته ما وَس بث حيله

الجواب ال مسئله ميں توسع ہے برجندي نے مض فرض كى نيت كرنا لكھا ہے اور جامع الرموزين ہے كہ دوركعت كى نيت كرے ﴿ ا﴾ اور تحقيق كى روسے چارركعت كى نيت كرنا رائج ہے ﴿ ٢﴾. وهو الموفق

## مسافرمقتدی نے مسافرامام کومقیم بھے کرچار رکعت کی نیت کی اب کیا کرےگا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) مسافر آ دمی نے سیمجھا

﴿ ا ﴾ قال العلامة عبد الحنى اللكهنوى: بهتريه به كهب تعين ركعات محص فرض كى نيت كريه بهيا كه به بنال العلامة عبد الحنى اللكهنوى: بهتريه به كهب تعين ركعات محص فرض كى نيت كريه بهيا كه برجندى مي بها ورا گرنيت كرية وركعت كى نيت كريه ، جامع الرموز مي به المو اراد نية العدد نوى در كعتين ، اورا گرعد در كعات كى نيت كرنا جا به و دور كعت كى نيت كريد.

(مجموعة الفتاوي ص١٣٠ جلد ١ رقم: ١٣٠ كتاب الصلوة)

﴿٢﴾ حفرت الشيخ مفتى اعظم مفتى محمد فريد وامت بركاتهم في ايك مجلس من فربايا كه چار دكعت كى نيت كرنادار فح به ادر من الله في الارض محدث كبير مولانا نصير الدين الغرغشتوى النقشبندى المسجد دى (المعتوفي ١٣٨٨ ه فربايا كرتے تے كه چاردكعت كى نيت كرے، لان نية الامسامة قبل التكبير التحريمة صحيحة لانه بشرف ان يكون اماما فنية الاربعة ايضا صحيحة لانه بشرف ان تكون صلاته ادبعة . (از لمفوظات حضرت مفتى اعظم شيخ الحديث وامت بركاتهم \_ازمرتب)

که امام تیم ہے اور نیت چارر کعت کی باندھی، اب مقتدی کی نماز ہوگئی یانہیں؟ اور چارر کعت بوری کرے یا دو۔ (۲) اگرامام کا پیتنہیں کہ قیم ہے یا مسافر تو مقتدی کی نیت کس طرح ہوگی؟ بینو اتو جووا المستفتی: زاہد حسین نور کلاتھ ہاؤس بٹ خیلہ ملا کنڈ ایجنسی ۱۹۸۹ء/۱۹۸۹

المبون مقندی کی نماز درست المبون سے بل معلوم ہوتو مقندی کی نماز درست ہوگی اور دورکعت پر اکتفا کرنا ضروری ہوگا ﴿ ا ﴾ ۔ (۲) فرض وقت کی مطلق نیت ضروری ہوگا ﴿ ا ﴾ ۔ (۲) فرض وقت کی مطلق نیت ضروری ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ۔ وھو الموفق رکعات ذکر کرنے میں کی بیشی نقضان دہ نہ ہوگی ﴿ ۲ ﴾ . وھو الموفق

## مسافرمقتدی کامقیم امام کے پیچھے نیت رکعات کامسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدامام قیم ہے اور مقتدی مسافر ہے اب یہ مسافر مقتدی مقیم امام کے پیچھے کؤئی نیت کرے گا دور کعت کی نیت کرے گایا چار رکعت کی کیونکہ مسافر کیلئے دور کعت کرنے ہیں اور امام کیلئے چار رکعت ؟ بینو اتو جرو المستفتی : سبزعلی سیاہی باجوڑ ایجنسی ۱۹۲۰/۱ کتوبر ۱۹۷۵ء

#### الجواب: تمام فقهاء نے لکھاہے کہ صحت صلوٰۃ کیلئے رکعات کاعدوذ کرکر ناضروری نہیں

﴿ ا ﴾ قال العلائي: وندب للامام هذا يخالف الخانية وغيرها ان العلم بحال الامام شرط لكن في حاشية الهدايم للهندي الشرط العلم بحاله في الجملة لا في حال الابتداء وفي شرح الارشاد ينبغي ان يخبرهم قبل شروعه والا فبعد سلامه.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٥٨٣ جلد ١ باب صلاة المسافر)

﴿٢﴾ قال الحصكفى: دون تعين عدد ركعاته لحصولها ضمنا فلا يضر الخطا فى عددها وينوى المقتدى المتابعة لم يقل ايضا لانه نوى الاقتداء بالامام او الشروع فى صلاة الامام ولم يعين الصلاة صبح فى الاصح وان لم يعلم بها لجعله نفسه تبعاً لصلاة الامام.
(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٩ ٠٣ جلد ١ بحث النية باب شروط الصلاة)

#### مسافرشری قصرنه کرنے سے گنهگار ہوتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرایک شخص سفرشری میں ہےاور قصرنہ کرے بلکہ چاروں رکعت پڑھ لے تو اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا لمستقتی: محبت خان ایران بندرجمہوریہ ایران ۱/۲/۳۲۰۰۰۰ھ

البعد اب: گنهگارے کیونکہ مسافر شرقی پرظهر عصرعشاء میں قصر واجب ہے اور دورکعت اداکرے گاالبتہ اگر دوسری رکعت کے قعدہ کرنے کے بعد تیسری چوتھی رکعت پڑھے تو اعادہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے (شامی) ﴿ ٢﴾. وهو الموفق

﴿ آ﴾ قال العلامة ابن نجیم: لان نیة عدد الرکعات لیست بشرط فی الفرض والواجب لان قصد التعین مغن عنه ولونوی الظهر ثلاثا والفجر اربعاً جاز. (البحر الرائق ص ۲۸۲ جلد ا باب شروط الصلواة) (ومثله فی الدر المختار علی صدر ردالمحتار ص ۱۸ اس جلد ا باب شروط الصلاة) ﴿ ۲﴾ قال العلامة عبد الحتی اللکهنوی: پهتریه که یکن رکعات کیمش قرض کی نیت کرے (پرجندی) اوراگرنیت کرے تو دورکعت کی نیت کرے، جامع الرموزیس به لو اراد نیة العدد نوی رکعتین.

(مجموعة الفتاوي ص٣ ١ ٣ جلد ١ كتاب الصلوة رقم مسئله: ١٣٩)

(من افاضات الشيخ زينة المحدثين مولانا نصير الدين الغرغشتوى رحمه الله)
 و ٢ هـ قال العلامة الحصكفي رحمه الله: فلو اتم مسافر ان قعد في القعدة الاولى تم فرضه

عود الها عان التحارف التحميد على وحميد الله. عنو الم مسافر ال فعد في الطعدة الدولي بم د ولكنه اساء لو عامد التاخير السلام وترك واجب القصر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٥٨٣ جلد المطلب في سجدة الشكر باب صلاة المسافر)

#### سفريس صورى جمع بين الصلاتين جائز ي

سوال: کیافر اتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں جمع بین الصلاتین یعنی مغرب وعشاء کی نماز بیک وقت پڑھنا جائز ہے کیا گیے ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: نامعلوم .........

المجواب: دونمازوں کا بیک وفت اداکرنا اگرصوری ہو (یعنی ایک کومؤخرکر کے آخری وفت میں اور دوسری کو پہلے وفت میں اداکرنا) تو ضرورت کے وفت جائز ہے ﴿ اَ ﴿ اورابِها کرنا کہ ایک نماز وفت میں اور دوسری کو پہلے وفت میں اداکر جائز ہے، عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ جسمع بین الصلاتین حقیقی جائز ہیں عند الاحناف. وهو الموفق

## <u>مسافر مقیم امام کی نماز کے آخر میں شامل ہوا تو بوری نماز ادا کریں گے</u>

سوال: كيافرات بين علاء دين شرع مين المسئلة عبار على كرمافرة مقيم الم كافقة الله قال العلامة حصكفي رحمه الله: ولاجمع بين فرضين في وقت بعذر سفر ومطر خلافا للشافعي وما رواه محمول على الجمع فعلا لا وقتا فان جمع فسد لو قدم الفرض على وقته وحرم لو عكس اى اخره عنه وان صح بطريق القضاء الا لحاج بعرفة ومز دلفة. قال ابن عابدين رحمه الله: (قوله محمول) اى مارواه ممايدل على التأخير محمول على الجمع فعلا لا وقتا اى فعل الاولى في آخر وقتها والثانية في اول وقتها ويحمل تصريح الراوى بخروج وقت الاولى على النجوز كقوله تعالى فاذ بلغن اجلهن اى قاربن بلوغ الاجل او على انه ذلك ويدل على هذا التأويل ما صح عن ابن عمر انه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم اقام العشاء وقد توارى الشفق ثم قال ان رسول الله الله المنابئة كان اذا عجل به السير صنع هكذا وفي رواية ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ص ١ ٢٨ جلد ١ قبيل باب الاذان كتاب الصلاة)

کی لیکن بیاس وقت جب امام آخری قعده میں تنصق کیا نماز کے آخری حصہ میں افتدا کی صورت میں بھی ہے مسافر مقتدی اتمام کرے گا؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : نامعلوم ........

البعدة الاخيرة ﴿ ا﴾. وهو الموفق

#### سفر میں سنن رواتب کے اداکرنے یانہ کرنے میں فقہاء کاراج قول

سوال: کیافرماتے ہیں مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ (۱) اعلاء السنن میں بھالت سفر پیفیبر علیہ السلام سے سنتوں کے اداکر نے کا ثبوت وارد ہے اور ایک عالم دین نے کہا کہ پیفیبر علیہ السلام سے فجر کی سنتوں کا اداکر تا بھی بحالت سفر ٹابت نہیں ، یہ س حد تک درست ہے؟ (۲) سفر کی حالت قرار وفرار میں ہے کس کس حالت میں پڑھنے اور نہ پڑھنے کی افضلیت ہے بعض علماء حالت سفر میں سنن کے ترک کی افضلیت کیلئے کبیری کا حوالہ دیتے ہیں کونساقول رائے ہے نہیں واتو جو و السنتھتی : بدرمنی مہتم وار العلوم مدنی اما ندر و بٹ خیلہ ملاکنڈ ایجنسی سے ۱۹۸۹ء/۱۹۸۹

البواب محرم القام مولانا بدر ميرصاحب زادالله معاليكم السلام عليكم امابعد اليس جوابات على ترب السوالات ملاحظه و (الف) ابو داؤد شريف ص ٢٣ جلد ا باب من نام عن صلواة او نسيها على مروى ب، قال رسول الله منابع من كان منكم يركع ركعتى في المعالمة ابن عابدين: فيدخل فيه ما لو اقتدى به في القعدة الاخيرة انه لا يصح لان تحريمته اشتملت على نفلية القعدة الاولى والقراء ة بخلاف الامام وهذا معنى قول السراج لانه تحريمة المماموم اشتملت على الفوض لاغير. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٥٨٥ جلد ا قبيل مطلب في الوطن الاصلى ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

الفجر فلير كعها فقام من كان يو كعهما و من لم يكن يو كعهما فو كعهما أله . نيز تر فرى شريف السواب السفر مين ابن عمرض الله عند سيسنت بعدائظير كاداكرناموقو فأاورمرفو عامروى بهر ٢٠٠٠ فقهاء كرام سيسفر مين سنن مؤكده اداكر نے كامتعلق تين اقوال مروى بين امام مندوانی فرماتے بين جب مسافر سائر مماز كيائي شرية وسنن كورك كرد ساور جب مفتوشره كيلئزول كر ساتوسنن اداكر سوه و محتار الامام المحلى فليراجع الى د دالمحتار ص ٥٥٥ جلد ا باب المسافر ﴿٣٤ . وهو الموفق

#### مسئله ترک وعدم ترکسنن درسفر

**سوال:** چەمەفرمايندعلماءكرام درين مئلەكەسنى مۇكدە درحالت سفرشرعى كردن درست است ياند؟ بينو اتو جروا المستقتى :حسن خان افغانى افغانستان .....١٩٨٨ ء/١/ 2

#### الجواب: برمسافرشرى درسنت موكده خواندن توسع است البندراجح اين ست كددروقت

﴿ ا ﴾ (سنن ابي داؤد ص ٠ ٤ جلد ا باب من نام عن صلوة او نسيها)

﴿٢﴾ عن ابن عمر قال صليت مع النبي النبي الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين الخ. عن ابن عمر قال صليت مع النبي النبي النبي الخور والسفر فصليت معه في الحضر الظهر النبي المعاوية والمعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين الخ.

(سنن ترمذى ص ٢٦ جلد ا ابواب صلاة السفر باب ماجاء في كم تقصر الصلاة)

(٣) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (هو المختار) وقيل الافضل الترك ترخيصا وقيل الفعل تقربا وقال الهندواني الفعل حال النزول والترك حال السير وقيل يصلى سنة الفجر خاصة وقيل سنة المغرب ايضا بحر قال في شرح المنية والاعدل ما قاله الهندواني قلت والطاهر ان مافي المتن هو هذا وان المراد بالا من والقرار النزول وبالخوف والفرار السير لكن قدمنا في فصل القراءة انه عبر عن الفرار بالعجلة لانها في السفو تكون غالباً من الخوف تأمل.

(ردالمحتار ص٥٨٥ جلد ا مطلب في الوطن الاصلي ووطن الاقامة)

قرارونزول این راخواندودروفت سیروفراروخوف نهخواند، ددالسمه حساد ص۵۵۵ جلد ا باب السمساف و ﴿ الله مِن الرّسائر باشدو برائے نمازتو قف کندسنن رائزک خوامدکرد، واگر برائے قرار نزول کرده باشدیعی کم از مقدارا قامت اداخوام کرد و هو الموفق

## سفر کے بعض احکام کے بارے میں استفسار

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع سین مسائل ذیل کے بارے ہیں کہ(ا) فوجی جوابیخ اراد ہے کا مالک نہیں ہوتا بلکہ تابع ہوتا ہے اقامت کی نیت کرسکتا ہے یانہیں؟ (۲) جوفوئ ہندوستانی علاقے میں ہاں کا کیا تھم ہے؟ (۳) دیبات، قریدا ورشہر کا تھم میں ہاں کا کیا تھم ہے؟ (۳) دیبات، قریدا ورشہر کا تھم و تعریف کیا ہے اور جنگل میدانوں اور پہاڑوں کا کیا تھم و تعریف ہے؟ (۳) اگر بالیقین اقامت کا عرصہ معلوم نہیں اوراندازے ہے بندرہ دن ہے زیادہ رہنا معلوم ہوتو نیت اقامت کرسکتے ہیں یانہیں؟ (۵) کن افسروں کے کہنے پراقامت کی نیت درست ہے؟ (۲) سفر و حضر کا تعلق سہولت کے ساتھ ہے یانہیں؟ بعض افسروں کے کہنے پراقامت کی نیت درست ہے؟ (۲) سفر و حضر کا تعلق سہولت کے ساتھ ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا تکلیف ہے ہر چیز آسانی ہائی ہے گئی ہے؟ (۷) و یباتوں اورشہروں کے قریب جوفو جمام کی سے اس کا تھم دیبات اورشہر کے رہنے والوں جیسا ہے؟ (۸) زمانہ ماضی میں جو بجا ہدین اسلام جہاد کیلئے سفر پر روانہ ہوتے تھے وہ کب تک دوگانہ پڑھتے تھے، تو ارتخ میں اگر مفصل واقعہ نماز قصر کے بارے میں ہوتو تحریف اتو جو وا

المستفتى: مولوى عبدالصمدامام مسجد ١٢٤ انفنزى وركشاپE M E ديوياك آرى ١٩٤١م/٧/٥

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (هو المختار) وقيل الافضل الترك ترخيصا وقيل الفعل تقربا وقال الهندواني الفعل حال النزول والترك حال السير وقيل يصلى سنة الفجر خاصة وقيل سنة المغرب ايضا بحر قال في شرح المنية والاعدل ماقاله الهندواني، قلت والظاهر ان مافي المتن هو هذا وان المراد بالامن والقرار النزول وبالخوف والفرار السير. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٥٨٥ جلد ا مطلب في الوطن الاصلى ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

الجواب: (الف) واضح رہے کہ آپ میں سے جوامام یا سپاہی یا افسران چھاؤنیوں سے آئے ہے الجو البن کی افتران چھاؤنیوں سے آئے ہیں جو کہ کا دار جواشخاص قریبی چھاؤنیوں ہیں جو کہ محاذ اور کیمپ سے اڑتالیس میل کے فاصلہ پر ہیں تو دہ قصر پڑھیں گے اور جواشخاص قریبی چھاؤنیوں سے آئے ہیں تو دہ اتمام کریں گے ہی ایک فائر بندی سے اس تھم پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔

(ب)مصراور فناءمصر میں نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں ﴿٢﴾ کیکن جنگل، بیابان وغیرہ میں نماز جمعہ پڑھنا درست نہیں ہےاس کے بعد بالتر تبیب جوابات ملاحظہ کریں۔

(۱) نہیں کرسکتا ہے ﴿ ۳﴾ ۔ (۲) کوئی فرق نہیں ہے کے ما صوفی (الف) . (۳) جس مقام میں متعدد مساجد، محلے اور بازار ہوں اور دیبات سے ضروریات کیلئے یہاں لوگ آتے ہوں تو یہ مقام مصر، قصبہ، قرید کبیرہ ہے اس میں نماز جعد درست ہے ﴿ ۲﴾ ورند درست نہیں ہے ۔ (۲) نیت اور ارادہ معتبر ہے اندازہ معتبر نہیں ہے ۔ (۲) نیت اور ارادہ معتبر ہے اندازہ معتبر نہیں ہے ۔ (۲) شری احکام میں فطرت اور مصلحت معتبر نہیں ہے ﴿ ۲﴾ ۔ (۲) شری احکام میں فطرت اور مصلحت ﴿ ۱﴾ وفی الهندیة: اقل مسافة تتغیر فیھا الاحکام مسیرة ثلاثة ایام کذافی التبیین .

(فتاوى عالمگيرية ص١٣٨ جلد ا الباب الخامس عشر في صلاة المسافر) ﴿٢﴾قيال العيلامة البحيصيكفي رحمه الله: ويشترط لصحتها سبعة اشياء الاول المصر (او

فناؤه). (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص • 9 9 1 ، 9 9 جلد ا مطلب في صحة الجمعة بمسجد السرجة والصالحية في دمشق باب الجمعة)

و المعتمدة المحصكفي رحمه الله: والمعتبر نية المتبوع لانه الاصل لاالتابع كامرأة وفاها مهرها المعجل وعبد غير مكاتب وجندى اذا كان يرتزق من الامير. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار صهده المسافر)

﴿ ٣﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: عن الى حنيفة انه بلده كبيرة فيها سك واسواق ولها رساتيق. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص• ٥٩ جلد ا باب الجمعة)

﴿ ٥﴾ قال العلامة شرنبلالى: وقصر ان نوى اقل منه اى من نصف شهر لما قدمناه اولم ينو شيئا وبقى على ذلك سنين وهو ينوى انه غداً يخرج او بعده لما روى البيهقى باسناد صحيح ان ابن عمر قال ارتج علينا الثلج ونح باذر بيجان ستة اشهر في غزاة فكنا نصلى ركعتين. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ص ٢٩٣ مطلب فيما يشترط لصحةنية السفر) ﴿ ٢٩ ﴿ وَقَالَ العلامة الحصكفي رحمه الله: ولا بد من علم التابع ... (بقيه حاشيه الكلم صفحه ين)

عامہ پرنظر ہوتی ہے نہ کہ خصوصیت پر ﴿ا﴾۔ (٤) ان جیباتھم ہے ﴿۲﴾۔ (۸) جب اپنے مقام اور گاؤں سے باہر ہوجاتے تھے تو دوگانہ اداکرتے تھے ﴿٣﴾۔ فقط

## سفرنٹری میں مسافر برقصرواجب اوراتمام ممنوع ہے اورروز ہ رکھناافضل ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سفر شرعی میں قصر ہے ہمیک اگر تعلیم الکر تفریح ہیں قصر ہے ہمیک اگر تکلیف ومشقت نہ ہو تکلیف ومشقت نہ ہو نے کی صورت میں اتمام کر ہے تو کیا ہے جائز ہوگا؟ (۲) اگر سفر شرعی میں مشقت نہ ہو ریل ، جہاز وغیرہ میں سفر کیا جاتا ہوتو روزہ رکھنا اولی ہے یا نہ رکھنا؟ بینو اتو جرو المستفتی :محمد عبد اللہ ضلع خوشا ہے بیاب سے اس ۱۸۰۸ مضان ۱۸۰۸ ہے۔

(بقيه حاشيه) بنية المتبوع فلو نوى المتبوع الاقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على الاصح وفي الفيض وبه يفتي كما في المحيط وغيره.

(المدرالمختبار عملي هامش ردالمحتار ص ٩ ٩ هجلد ا مطلب في الوطن الاصلي ووطن الاقامة باب صلاة المسافر)

> ﴿ ا ﴾قال العلامة الحصكفي رحمه الله: حتى لو اسرع فوصل في يومين قصر. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٥٨٠ جلد ا باب صلاة المسافر)

(۲) قال الشرنبلالي: ولايزال يقصر حتى يدخل مصره او ينوى اقامته نصف شهر ببلد او قرية. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ص ۲۸ مباب صلاة المسافر)

وسم عن انس قال حرجنا مع رسول الله المسلم من المدينة الى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قيل له اقمتم بمكة شيئًا قال اقمنا بها عشراً متفق عليه، وعن ابن عباس قال سافر النبي المسلم أفاقام تسعة عشر يوماً يصلى ركعتين ركعتين قاذا اقمنا قال ابن عباس فنحن نصلى فيما بيننا وبين مكة تسعة عشر ركعتين ركعتين فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعاً رواه البخارى.

(مشكواة المصابيح ص١١٨ جلدا باب صلاة المسافر)

النجواب: مسافر کیلئے قصر کرناواجب ہے اور اتمام ممنوع ہے ﴿ اَ اور عدم مشقت کے وقت افظار جائز ہے اور روز ور کھنا افضل ہے ﴿ ٢﴾ (بحر ص ٢٨٢ جلد٢ وشامی). وهو الموفق کسی کیلئے دووطن ہونے کی صورت میں قصر نماز کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ زیدنے دووطنوں میں رہائش اختیار کی ہے ایک موسم سرما کی رہائش کیلئے اور دوسراموسم گرما کیلئے اب موسم گر ما والے وطن سے موسم سرما کے وطن سے موسم سرما کے وطن کوکسی ضرورت کیلئے آیا تو کیا ہے مسافر ہوگایا نہیں اور قصر کرے گایا اتمام ؟ بینو اتو جو و اسائل جمود الحن کوکی ڈی آئی خان

البواب: يدونول وطن برحال خودر بيل كرحلت كى وجد باطل ند بول ك، كمافى البحر ص ١٣١ جلد ٢ و كثير من المسلمين المتوطنين فى البلاد ولهم دور وعقار فى القرئ البعيلة منها يصيفون بها بأهلهم ومتاعهم فلا بد من حفظها انهما وطنان له لا يبطل احدهما بالآخر هم . وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة حصكفى: صلى الفرض الرباعى ركعتين وجوبا لقول ابن عباس ان الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم اربعا والمسافر ركعتين ، قال ابن عابدين (قوله وجوباً) فيكره الاتمام عندناحتى روى عن ابى حنيفة انه قال من اتم الصلاة فقد اساء و خالف السنة. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ٥٨٠ جلد ا باب صلاة المسافر)

(٢) قال العلامة ابن نجيم رحمه الله: (قوله وللمسافر وصومه احب ان لم يضره) اى جاز للمسافر الفطر لان السفر لا يعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض لانه قد يخف بالصوم فشرط كونه مفضيا الى الحرج وانما كان الصوم افضل ان لم يضره لقوله تعالى وان تصوموا خيرلكم ولان رمضان افضل الوقتين فكان فيه الاداء اولى ولا يرد علينا القصر في الصلوات فانه واجب حتى يأثم بالاتمام. (بحرالرائق ص٢٨٢ جلد٢ فصل في العوارض)

#### <u>مسافر کی حالت نماز میں اقامت کی نبیت کا مسئلہ</u>

سسوال: بخدمت جناب مفتی صاحب دارالعلوم حقانیه اکوژه خنگ جناب عالی!اگر درجه ذیل عبارت کی بوری مطلب داضح فر ماویس توعین نوازش ہوگی۔

(الف)اگرکوئی مسافرحالت نماز میں اقامت کی نیت کرے خواہ اول میں یا درمیان میں یا آخر میں گرسجدہ سہویا سلام سے پہلے تو اس کووہ نماز پوری پڑھنا چاہئے اس میں قصر جائز نہیں ، (بہشتی زیور)

(ب) ہاں اگر نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نیت کر سے یا اول ہوگ تو اس کو قصر کرنااس کر سے تو اس کی نیت کا اثر اس نماز میں ظاہر نہ ہوگا اور بینماز اگر چار رکعت کی ہوگی تو اس کو قصر کرنااس میں واجب ہوگا۔ مثلا نمبرا: کسی مسافر نے ظہر کی نماز شروع کی بعد ایک رکعت پڑھنے کے وقت گزرگیا بعد اس کے اس نے اقامت کی نیت کی تو بینیت اس نماز میں اثر نہ کر سے گی اور بینماز اس کو قصر سے پڑھنا ہوگی۔ مثال نمبرا: کوئی مسافر کا مقتدی ہوگیا اور لاحق ہوگیا بھرا پی گئی ہوئی رکعتیں اوا کرنے لگاس نے اقامت کی نیت کرلی تو اس نیت کا اثر اس نماز پر کچھ نہ پڑھے گا، اور بینماز اگر چار کرحت کی ہوگی تو اس نیت کا اثر اس نماز پر کچھ نہ پڑے گا، اور بینماز اگر چار کھت کی ہوگی تو سے پڑھنا ہوگی۔ بینو اتو حوو وا

المستفتی :عبدالحمید شهرلوئے جنوبی وزیرستان ..... ۱۹۷۵جنوری ۱۹۷۵ء

الجواب: بيعبارات نهايت واضح بين آپ سي مقامي عالم كومراجعت كري - وهو الموفق

## مسافرمقیم کے اقتداء میں جارر کعت پڑھے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مسافر جب مقیم امام کا اقتداء کریے تو کتنی رکعت اداکرے گا؟ بینو اتو جروا المستفتی :محمد اساعیل ملاکنڈ ایجنسی الجواب: بيمسافرمقيم جيهانماز پڙھي گاھ انه اقتداء کي وجه سے اس کي نماز دو کي بجائے جار رکعات ہوں گي، و نظير ه نية الاقتداء قبل التحريمه فافهم (۲). وهو الموفق

## <u> ہندوستان میں قید یا کستانی اسپروں کی نماز کا مسئلہ</u>

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي رحمه الله: واما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٥٨٣ جلد ا باب صلاة المسافر) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة محمد امين: قوله (نية المؤتم) اى الاقتداء بالامام او الاقتداء به في صلاته او الشروع فيها او الدخول فيها بخلاف نية صلاة الامام وشرط النية ان تكون مقارنة للتحريمة او متقدمة عليها بشرط ان لا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل اجنبي. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٥٠٣ جلد ا باب الامامة)

البواب بي توه و چاركت الله المنافر ال

## <u>وطن ا قامت سے انشاء سفر کی صورت میں قصر کریں گے</u>

الجواب: واضح رے کہ بیمقام اس ڈرائیورکیلئے وطن اقامت ہے بشرطیکداس میں اس نے پندرہ دن بہت اقامت گرارے ہوں توجس طرح وطن اصلی سے مقدار سفر (اڑتالیس میل) کی نیت سے فال العلامة شرنبلالی: و لا تبصح نیة الاقامة لعسکر نا بدار الحرب ولا تصح نیة الاقامة لعسکر نا بدار نا فی حال محاصرة عسکرنا اهل البغی لان حالهم یخالف عزیمتهم للتر دد بین القرار والفرار فی حال محاصرة عسکرنا اهل البغی لان حالهم یخالف عزیمتهم للتر دد بین القرار والفرار والفرار کے مقاد مفہومہ انہ اذاکانت المحاصرة بمصر صحت نیة الاقامة . انتهیٰ درامداد الفتاح شرح نور الایضاح ص ۲۰ مجلد اقبیل مطلب فی اقتداء المسافر بالمقیم)

آ ومى مسافر بن جاتا بيتواى طرح وطن اقامت يه بحى اتى مقدار مسافت كى نيت سے مسافر بن گا ولايضر قطع المسافة فى اقل من ثلثه ايام فى الهنديه ص ١٣٨ جلد ا ولوكانت المسافة بالسير المعتاد فسار اليها على الفرس جريا حثيثا فوصل فى يومين او اقل قصر كذا فى جوهرة النيره ( ا ). وهو الموفق

## <u>آ بادی میں مقیم قیدی اتمام کریں گے</u>

سوال: محترم مفتى صاحب جامعه دار العلوم حقانية اكوره خشك يا كستان

بعداز سلام مسنون! آپ صاحبان کا ایک عدد فتوئی جمیس موصول : والیکن قدر انتظاف رہا کونکہ آپ نے "یا" یا" کا لفظ لگایا ہے جم مندرجہ ذیل حالت میں رہتے ہیں آپ اس کے مطابق فتوئی صادر کریں اپنی را سے یا اخباری خبروں وغیرہ کی بنا پرفتوئی نہ دے ، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ شاکد آپ سوچیں کہ پینیس کہ ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو حالت یک ہے کہ جم چھاؤنی کے ساتھ کمحق رہتے ہیں روشنی کا انتظام موجود ہے جیسا کہ اسلام آباو میں ، یعنی صبح تک جم اپنے استر پرقر آن پاک پڑھ سکتے ہیں اور پانی کا اتنا انتظام موجود ہے ہے کہ پانچوں نماز وں کیلئے آ دی شل بھی کرسکتا ہے بازار سے کینٹین کے ذریعہ ضروریات زندگی کھانے ہے کہ پانچوں نماز وں کیلئے آ دی شل بھی کرسکتا ہے بازار سے کینٹین کے ذریعہ ضروریات زندگی کھانے بینے سے لئر قر آن پاک ، جائے نماز اور لوٹا وغیر ہ منگوانے تک کی کھی اجازت ہے نماز کے اوقات میں مارے ماتھ کمی کا کوئی سروکار نہیں ہوتا بلد سے اور شام صرف دس منت کیلئے انڈیا والے ہماری چیکنگ کرتے ہیں ، باتی دن مجرسوائے قر آن پڑھے کے اور شام صرف دس منت کیلئے انڈیا والے ہماری چیکنگ کرتے ہیں ، باتی دن مجرسوائے قر آن پڑھے نے اور شام صرف دس منت کیلئے انڈیا والے ہماری چیکنگ رہائی ایک ماہ بعد ممکن ہے میں نے صاف الفاظ میں آپ کو حالات بتا کمی تو مجھے بھی صاف الفاظ میں آپ کو حالات بتا کمی تو مجھے بھی صاف الفاظ میں آپ کو حالات بتا کمی کی قصر نماز پڑھوں یا پوری ، نیز روز ہ عمد وغیرہ کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا

﴿ ا ﴾ ( فتاوي عالمگيرية ص ١٣٩ جلد ا الباب الخامس عشر في صلاة المسافر )

البواب: محتر مالمقام السلام علیم کے بعدواضح رہے کہ آب یعنی وہ قیدی جو کہ چھاؤنی کے ساتھ الحق کی بھی ادا کریں گے اور روز ہے بھی ساتھ الحق کیمپ میں رہتے ہیں چاررکعت ادا کریں گے اور جمعہ وعیدین بھی ادا کریں گے اور روز ہے بھی رکھیں گے آپ برمقیم کے احکام جاری ہوں گے ﴿ ا﴾ ۔ فقط والسلام

## ميافرامام كالمقيمين كيلئة جارركعت نماز برهانا

**سے ال**: حضرة الشیخ مولا نامفتی محمد فریدصاحب مدظله العالی: بنده دعا وَل کا طلبگار ہے وہ خاص مسئلہ میں بھی دعا نمیں کریں مندرجہ ذیل مسئلہ کے متعلق جواب مطلوب ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ مسافر امام نے مقیمین کو جار رکعت والی نماز پڑھائی اور دورکعت پرسلام کے بغیر جار رکعت ہی پڑھی ،سوال: یہ ہے کہ قیمین کی نماز ادا ہو کی یانہیں؟ بینو اتو جو و ا امستفتی: حافظ عبدالما لک نریاب متنی کو ہائ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا/ جولائی ۹ ۱۹۵ء

المجسواب: محتر مالمقام جناب عافظ عبدالما لكسلمة الرحن السلام عليم كے بعد واضح ہوكہ دعا كو بفضلہ تعالى خيريت ہے ہائلة كريم آپ كوخيريت ہے ركھے، اور اخلاص اور ولد صالح كى نعتوں ہے نواز ب آ بين مسئلہ كے متعلق جواب بيہ ہے كہ اگر تيسرى ركعت كو قيام كرنے كے دفت ان تيمين نے نيت انفراد نه كى ہوتو اعادہ واجب ہے ہے كہ اگر تيسرى ركعت كو قيام كرنے كے دفت ان تيمين نے نيت انفراد نه كى ہوتو اعادہ واجب ہے ہے كہ اگر تيسرى وقعت كو قيام كرنے كے دفت ان تيمين منے نيت انفراد نه كى ہوتو اعادہ واجب ہے ہوتو الموفق

## مسجد حرام اورمسجد نبوی میں مقیم امام کے پیچھے بوری نماز اداکی جائے گی

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم سعودی عرب میں ملازمت

﴿ الهوفى الهندية: فيصير الجندى مقيمًا في الفيافي بنية اقامة الامير في المصر كذافي الكافى. (فتاوئ عالمگيرية ص ١ ٣ ١ جلد ١ الباب الخامس عشر في صلاة المسافر) ﴿ ٢ ﴾قال ابن عابدين: (لم يصر مقيماً) فلو اتم المقيمون صلوتهم معه فسدت لانه اقتداء المفترض بالمتنفل ظهيريه اي اذا قصدوا متابعته اما لو نووا مفارقته ووافقوه صورة فلا فساد افاده الخير الرملي. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٥٨٣ جلد ١ باب صلاة المسافر)

کرتے ہیں ، مکہ معظمہ اور مسجد نبوی ہے ہم بمقد ارسفر شرعی کافی دور ہیں مکہ مکرمہ پانچے سوکلومیٹر اور مدینہ منورہ ہزارمیل ، جب ہم عمرہ سیلئے جاتے ہیں تو امام کے ساتھ پوری نماز پڑھتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ بینو اتو جو و ۱ المستفتی : افضل خان بیشہ سعود ریم بیہ ۱۹۸۵ م/۱۱/۲

**النجواب:** اگرآپ مسافر بین تومقیم امام کے بیٹھے پوری نماز پڑھاکریں گےاورانفرادأ پڑھتے ہوئے قصرکریں گے ﴿ا﴾۔ وهو الموفق حیر سے سے سے سے سو

## <u>جیل میں قیدی اتمام کریں یا قصر؟</u>

سوال: محترى ومكرى جناب حضرت مفتى صاحب زيد مجدكم دار العلوم حقانيه اكوره ختك!

ا العالمة مرغيناني: (وان اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت اتم اربعا) لانه يتغير فرضه الى اربع المتعير في الوقت الم الربعا) لانه يتغير فرضه الى اربع للتبعية كما يتغير بنية الاقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت.

(هداية على صدرفتح القدير ص١١ جلد٢ باب صلاة المسافر)

النجواب : يرفارشده كان جن كم تعلق استفتاء كيا كيا بهاتمام كري كيونكه بيل كاوه بالا لى افرجوكه الكرجوكه الكرجوكه الكرجوكه المستعبر نية افرجوكه الكرجوكه الكرجوكه الكرجوكه الكرجوكه الكرجوكه الكرجوك المسيو والغريم (اله ، البتة الراس افرك نيت نامعلوم به وتوقول اصح كى بنا لا يرير فقار شدكان قم كري ك، كمافى شرح التنوير على هامش الشامية ص ٥٥٨ جلد الا بد من علم التابع بنية المتبوع فلونوى المتبوع الاقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم وهو الاصح وبه يفتى (٢). وهو الموفق

#### <u> حالت نماز میں اقامت کی نبیت کامسکلہ</u>

سوال: کیافرہ نے ہیں علاء دین اس مسلہ کے بارے ہیں کہ (۱) اگر کوئی مسافر حالت نمازیں اقامت کی نیت کرے خواہ اول میں یا درمیان یا آخر میں مگر ہجہ ہو یا سلام سے پہلے تو اس کو وہ نماز پوری پڑھنا چا ہے اس میں قصر جائز نہیں۔ (۲) ہاں اگر نماز کا وقت گزرجانے کے بعد نیت کرے یا الاحق ہونے کی صورت میں نیت کرے تو اس کی نیت کا اثر اس نماز میں ظاہر نہ ہوگا اور یہ نماز اگر چار رکعت کی ہوگی تو اس کی قصر کرنا اس میں واجب ہوگا۔ مثال نمبرا: کسی مسافر نے جرکی نماز شروع کی بعد ایک رکعت پڑھنے کے وقت گزرگیا بعد اس کے اس نے اتا مت کی نیت کی تو یہ نیت اس نماز میں اثر نہ کرے گی اور یہ نماز اس کو قصر سے پڑھنا ہوگی۔ مثال نمبرا: کوئی مسافر کی مصافر کا مقتدی ہوا اور لاحق ہوگیا پھر اپنی گئی ہوئی رکعتیں اواکر نے نگا اس نے اتا مت کی نیت کرلی تو اس نیت کا اثر اس نماز پر پچھنہ پڑے ہیں اس میں مثال نمبرا مثال نمبرا کی ہوگی تو اس کوقصر سے پڑھنا ہوگی۔ یہ مسائل بہتی زبور سے لئے گئے ہیں اس میں مثال نمبرا نمبرا نو نمبرا نمبرا

المستقتى:عبدالحميدوزيرستانى.....19/0/19 ﴿ ا ﴾ (الدرالمختار ص٥٨٤ جلد ا مطلب في الوطن الاصلى ووطن الاقامة) ﴿ ٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٥٨٨ جلد ا قبيل باب الجمعة) الجواب: محتر مالقام وامت برکاتکم السلام ایم کے بعد جواباً عرض ہے کہ آپ نے بہتی زیور کی عبارت پرغورنہیں کیا ہے اس وجہ ہے آپ المجھن میں پڑگے اس عبارت میں مسطور ہے کہ نمبر ۲۰ کی مثال نمبر ۱۰ اس مسافر کے تق میں ہے جو کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد نیت کر لے کین وقت گزر نے کے بعد تو بینت غیر موثر ہوگی کیونکہ جب شخص ظہر کے آخری لحد تک مسافر رہاتو اس کا فریضہ دورکعت متقر راور مشحکم ہوا ہے بقیہ نماز جو کہ عصر کے وقت اوا کی جاتی ہے اس میں نیت اقامت ماضی میں موثر نہیں ہو گئی ہے ﴿ ا ﴾ ۔ و هو الموفق حنبلی مسافر کے اقتد امیں حنی مسافر کا انتمام کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسکد کے بارے میں کد عرب کی تبلیغی جماعت ہمارے شہر آئی ہوئی تھی پھر دو دنوں کیلئے اہل حدیث والوں کی مسجد چلی گئی اہل حدیث والوں نے بطور اکرام ایک آمی کو برائے امامت آگے کر دیا اور مسافر ہونے کے باوجود اتمام کیا ،کیا ہمارے خفی مسلک والوں کی نماز ہوگئی این بین اتو جروا

المستقتی :محدسرور کھلول ڈیرہ غازی خان ۔۔۔۔۱۹۸۹ء/ ۱۲/۸

الجواب: چونکرصرف احناف کنزدیک مسافر پرقصرواجب به لدلائل قد فصلت فی موضعها (۲) واورو گرائد کنزدیک اتمام بهی جائز به لبدا آپ پراعاده خروری نبیل بوجب به (۱) قال العلامة الکاسانی: واقتداء المسافر بالمقیم یجوز فی الوقت و لا یجوز فی خارج الوقت عندنا لان فرض المسافر قد تقرر رکعتین علی وجه لا یحتمل التغیر بالاقتداء بالمقیم فک انت القعدة الاولی فرضا فی حقه فیکون هذا اقتداء المفترض بالمتنفل فی حق القعدة وهذا لا یجوز علی اصل اصحابنا. (بدائع الصنائع ص ۲۰ ۲ جلد ا احکام المسافر) (بدائع الصنائع ص ۲۰ ۲ جلد ا احکام المسافر) مذهب جمهور الصحابة و التابعین، ویقال له قصر اسقاط وقال ابن القیم انه لم یثبت عنه مذهب جمهور الصحابة و التابعین، ویقال له قصر اسقاط وقال ابن القیم انه لم یثبت عنه منافعی سفره الرباعیة فی سفره البتة، انتهی و مارواه الشافعی سند. (بقیه حاشیه اگلے صفحه پر)

ہے کہ بیندا بہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں بھی موجود تنے اور مخالفت کنندہ پر انکار مروی ہے لیکن اعادہ مروی نہیں ہی موجود تنے اور مخالفت کنندہ پر انکار مروی ہے لیکن اعادہ مروی نہیں ہے ، کسما انکووا علی امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه اتمامه ولم یرو عن المنکرین الاعادۃ ﴿ ا ﴾ . وهوالموفق

(بقيه حاشيه) انه عليه السلام اتم ففي سنده طلحة بن عمرو وهو متروك ، وكذلك ماروى في شرح السنة ففي سنده ابراهيم بن يحي وهو لين الحديث. والقصر والاتمام كلاهما جائزان وهو مذهب مالك وهو قول احمد الاخر وهو مذهب الشافعي والقصر افضل في مواضع الخ. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٩ > جلد ابواب السفو) ﴿ الهِقَالِ العلامة الكاساني: وروى ان عثمان رضى الله عنه اتم الصلاة بمنى فانكر عليه اصحاب رسول الله المنافظة حتى قال لهم انى تأهلت بمكة وقد سمعت رسول الله الله الله المنافظة في من تاهل بقوم فهم منهم، فدل انكار الصحابة واعتذار عثمان ان الفرض ما قلنا اذ لوكان الاربع عزيمة لما انكرت الصحابة عليه ولما اعتذرهو اذ لايلام على العزائم ولا يعتذر عنها. (بدائع الصنائع ص ٢٥٩ جلد ا الكلام في صلاة المسافر)





## باب صلاة الجمعة

## <u>نماز جمعہ فرض عین اوراس کی فرضیت سے منکر کا فریعے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جمعہ کی نماز میں اختلاف ہے کہ آیا نماز جمعہ فرض ہے یا واجب ہے؟ اگر فرض ہے تو اس کا مشر کا فرہے یانہیں؟ اور اگر واجب ہے تو واجب کی نیت کیوں نہیں کی جاتی ؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى: فيض التُدمعلم دارالعلوم حقانيه.....١٩٦٩ ما ١٥/٢/ ١٥

الجواب: تماز جمع فرض عين إس كى فرضيت مسمكر كافر ب، فى الدر المختار: هى فرض عين يكفر جاحدها بالدليل القطعى كما حققه الكمال ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### <u>جمعہ کے دن اعمال صالحہ کی فضیلت</u>

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے؟ ہینو اتو جو و ا لمستقتی :عبدالحق ابو ہاسوات .....۳/رمضان ۹ ۴۴۰اھ

الجواب: اجمالي طور پريدمسكدمروى ٢٥ البتة تخصيص بلاتصص مكروه ب،وكم من

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٩ ٥٨ جلد ا باب الجمعة)

﴿٢﴾ عن اوس بن اوس قال قال رسول الله على الله عن الفضل اياكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلوة فيه فان صلوتكم معروضة على قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقدارمت قال يقولون بليت قال ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء رواه ابوداؤد والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي. (مشكواة المصابيح ص ٢٠ ا جلد ا باب الجمعة) ..... (بقيه حاشيه اگلر صفحه بر)

فرق بين الفضيلة والتخصيص ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

## جمعہ کے دن بعض اعمال کرنے کے ثواب میں زیادتی اور جمعۃ الوداع کامسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) کیا جمعہ کے دن اعمال کا تو اب دوسرے دنوں سے زیادہ ہوجاتا ہے(۲) کیا جمعة الوداع کو دوسرے جمعوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح کہ جمعہ کو ہفتہ کے باقی ایام پر؟ بینو اتو جرو المستقتی عبدالحق ابو ہاسوات ...... کا رمضان ۱۳۹۹ھ

(بقيه حاشيه) وفي المنهاج: اعلم ان الحديث يدل على ان افضل الايام يوم الجمعة وبه قال احمد وبه جزم ابن العربي، وقيل يوم عرفة افضل لحديث ابن حبان عن جابر قال قال رسول الله من يوم افضل عند الله من يوم عرفة وبه اخذت الحنفية وهو اصح الوجهين عند الله من يوم النذر في افضل الايام والطلاق فيه، وحديثنا انص على المرام من حديث البب، وكذا من حديث عبد الله بن قرط عند ابن حبان ان النبي المسلمة قال افضل الايام عند الله تعالى يوم النحر، وقد جمع الحافظ العراقي بينها فقال المراد تفضيل الجمعة بالنسبة الى يام الجمعة، وتفضيل يوم عرفة او يوم النحر بالنسبة الى يام السنة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٢٠٠٠ جلد ١٣ باب فضل يوم الجمعة)

﴿ ا ﴾ وفى المنهاج: قال صاحب البحر فى اثناء الرد على من جوز التكبير سرا يوم الفطر، ولان ذكر الله اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف الموضوع، وقال ناقلاعن الغاية ولا يكبر فى طريق المصلى عند ابى حنيفة اى حكما للعيد ولكن لو كبر لانه ذكر الله تعالى يجوز ويستحب انتهى، فلا بد من ابداء الفرق بين الاتيان بعبادة فى يوم الجمعة وليلتها حكما لهما وبين الاتيان بها فيهما لا حكمالهما فان مالا يدرك كله لا يترك كله، وائمة مساجد هذا العصر مبتلون بالاولى فالى الله المشتكي.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٣٣ جلد٣ باب ماجاء في صوم يوم الجمعة)

المبواب: (۱) بعض انمال جس کوائن قیم نے زادالمعادییں ذکر کیا ہے تواب زیادہ ہے شل درود شریف وغیرہ ﴿۱﴾۔وهوالموفق درود شریف وغیرہ ﴿۱﴾۔وهوالموفق نماز جمعہ کے بعد ذکر جبری کرنا بدعت نہیں البتہ بعض صور توں میں مکروہ ہے

**سوال:** کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہنماز جمعہ کے بعد کلمہ طیبہ کا ذکر بلند آواز سے بدعت ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى : عزيز الرحمٰن قريثي كهويه.....٢ ١٩/١/١

النجواب: واضح رہے کہ بدعت احداث فی الدین کو کہا جاتا ہے یعنی غیر دین کودین ماننا ﴿ ٣﴾

﴿ ا ﴾ قال ابو عبد الله ابن القيم الجوزية: وكان من هده النه تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره .... وكان النه يقرأ في فجره بسورتي الم تنزيل وهل اتى على الانسان .... الخاصة الثانية استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي النه وفي وهل اتى على النبي النه الخاصة الثانية التجمعة وليلة الجمعة ورسول الله النه سيد ليلته لقوله التجمعة ورسول الله النه سيد الانام ويوم الجمعة سيد الايام فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره .... فاعظم كرامة تحصل لهم فانما تحصل يوم الجمعة فان فيه بعثهم الى منازلهم وقصورهم في الجنة وهو يوم المزيد لهم اذا دخلوا الجنة وهو عيد لهم في الدنيا.

(زاد المعاد في هدى خير العباد ص ٢١ ا جلد ا فصل في تعظيم يوم الجمعة)

﴿ ٢﴾ قبال المعلامة عبد المحى الملكهنوى: خطبه وداع كاابتمام كرنا جيها كهاس زمانے ميں مروق ہے اور اس كوحدالتزام تك پہنچانا ابتداع ہے خالی نہيں ،علائے معتمدین كولازم ہے كه اس طریقے كے التزام كوچھوڑ دیں تا كەعوام اس كے مستحب اورسنت بلكه ضرورى ،ونے كے اعتقاد ہے نجات پائمیں۔

(مجموعة الفتاوي ص 29 جلد ٢ كتاب الحظر والإباحة)

﴿ ٣﴾ قال العلامة ابن رجب الحنبلي: والمراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه واما ما كان له اصل من الشرع يدل فليس .....(بقيه حاشيه اگلر صفحه)

اور چونکہ ذکر بالجمر کاغیر دین ہونا نہ مبر بن ہے اور نہ مسلم ہے بلکہ ذکر بالجمر مستحب ہے، سے مے افسی ردالمحتار ص١١٨ جلدا وفي حاشيه الحموى عن الامام الشعراني اجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم (بقيه حاشيه)ببدعة شرعا وان كان ببدعة لغة (جامع العلوم والحكم ص٣٣٣) وقال القرطبي: كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلوا أن يكون لها أصل في الشرع أولا فأن كان لها اصل كانت واقعة تحت ما ندب الله اليه وحفن رسوله اليه فهي في حيز المدح وان لم يكن مثاله الخراحكام القرآن للقرطبي ص٨٨ جلد ١ بقرة) قال الملاعلي قارى: قال النووي البدعة كل شئ عمل على غير مثال سبق وفي الشرع احداث ما لم يكن في عهد رسول الله النبية (موقاة ص ٢ ا ٢ جلد٣) قال الامام الغزالي: اذا لم يود فيه نهي فلا ينبغي ان يسمى بدعة ومكروها ولكنه ترك الاحب وقال الشافعي ما خالف الكتاب والسنة او الاثر او الاجتماع فهو ضلالة وما احدث من الخير مما لا يخالف شيئاً من ذلك فليس بمذموم (الاحياء للعلوم الدين ص ا ٣٣ جلد٢) قال العزبن عبد السلام الشافعي: البدعة فعل مالم وبدعة مكروهة وبدعة مباحة الخ (قواعد الاحكام ص٧٤ ١ ١٤٣٠ جلد٢) قال الشيخ محسمة فريد: اعلم أن البدعة هي اعتقاد ما ليس من الدين دينا وهي قسمان مكفرة ومفسقة (فتح المنعم شرح مقدمه مسلم ص ٢٩) وفي محتار الصحاح: البدعة الحدث في الدين بعد الاكتمال ، وفي عمدة القارى: البدعة في الاصل احداث امر لم يكن في زمن رسول الله الله ، وفي شرح المقاصد: ان البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير ان يكون في عهد الصحابة والتابعين ولا دل عليه دليل شرعي (ضروري مسائل ص١١)وقال العلامة ابن حجر العسقلاني: والتحقيق انها ان كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وان كانت من ما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة والا فهي من قسم المباح وقيد تنقسم الى الاحكام الخمسة (فتح الباري ص ١١٩ جلد ٣) قال العلامة ابن عابدين: بدعة اي محرمة والا فقد تكون واجبة .... ومندوبة .... وكل احسان لم يكن في الصدر الاول ومكروهة .... ومباحة الخ (ردالمحتار ص ١٣ م جلد ١).

على نسائهم او معصل او قارئ ﴿ ا ﴾ للبذااس كوبدعت قراره ينادرست نبيس ب، البنة ايذ ااور تكليف رساني كے وفت كروه موگا ﴿٢﴾ ـ وهو الموفق

## <u>عورتوں کا جمعہ کیلئے مساجد جانا مکروہ ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آئ کل مسجدوں میں عور تمیں جعہ پڑھنے کیلئے آتی ہیں اس کا کیا تھم ہے کیا یہ جائز ہے؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: مولوی کرم الٰہی عثانی اسلام یورہ مرگودھا.....۲۹/رمضان ۱۳۰۵ھ

الجواب: عورتول كيلي مساجد جانا برائ تماز مكروه اورمنوع بهرس -وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٨٨ جلد ا مطلب في رفع الصوت بالذكر)

﴿٢﴾ قال العلامة جلال الدين السيوطى: انه لا كراهة فى شيئ من ذلك وقد وردت احاديث تقتضى استحباب المجهر بالذكر، واحاديث تقتضى استحباب الاسرار به، والجمع بينهما ان ذلك يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص كما جمع النووى بمثل ذلك بين الاحاديث الواردة باستحباب الجهر بقراء ة القرآن والاحاديث الواردة باستحباب الاسرار بها ..... بعد ذكر احاديث خمس وعشرون قال: اذا تأملت ما اوردنا من الاحاديث عرفت من مجموعها انه لا كراهة البتة فى الجهر بالذكر بل فيه ما يدل على استحبابه اما صريحا او التزاما كما اشرنا البه واما معارضته بحديث "خير الذكر الخفى" فهو نظير معارضة احاديث المجهر بالقرآن بحديث المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة وقد جمع النووى بينه ما بان الاخفاء افضل حيث خاف الرياء او تأذى به مصلون او نيام والجهر افضل فى غير ذلك.

(الحاوى للفتاوي ا :٩٠٣٥٥ عام نتيجة الفكر في الجهر في الذكر)

(ومثله في سباحة الفكر في الجهر بالذكر للشيخ عبد الحي فرنجي محلي لكهنوي)

وعد ووعظ مطلقا ولعدمة البيرة ويكره حضورهن الجماعة ولو جمعة وعيد ووعظ مطلقا ولو عجوز البلاعلى المذهب.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص١٨ ٣ جلد ١ باب الامامة)

#### <u>نماز جمعہ اور نمازعید ایک ہی روز میں ادا کئے جا کیں گے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدامسال انگلینڈ میں اورخاص کر ہماری رہائش کی اطراف میں عیدالانٹی جعہ کے روز منائی گئی ، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ عید اور خطبہ جعد ایک ہی اور حرج ہے کدا بھی قربانی سے فارغ نہیں ہوئے کہ جعد ایک ہی روز میں نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ اس میں تنگی اور حرج ہے کدا بھی قربانی سے فارغ نہیں ہوئے کہ جعد کی نماز شروع ہوگئی اسلئے عید کوایک روز پہلے یا بعد میں منانا چاہئے ،عرض بیہے کداس مسئلہ کی وضاحت اور حقیقت کیا ہے؟ بینو اتو جووا

المستقتى :محمد اعظم بولثن الكلينة ..... ١٩٦٩ ء/٥/ ٢

البواب بهار علی البواب بهار علی احتاف کنزدیک نمازعیداور جمددونوں پڑھے جا کیں گاور بہی جہورکا ند بہب ہے (خلاف لعطاء) کیونکہ جن دلائل سے نمازعیدکا وجوب اور نماز جمعہ کی فرضت ثابت ہے ، ان میں کوئی تقید اور تخصیص نہیں ، اور جوروایات صدیثیہ ترک جمعہ کی رخصت پر دال ہیں وہ رخصت دیہاتی لوگوں کیلئے تھی ﴿ اَلَ مِصَالِمُ مِنْ اَلَ اللّٰ ا

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: اما مذهبنا فلزوم كل منهما قال في الهداية ناقلاعن البحامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد فالاول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما، قال في السمعراج احترز به عن قول عطاء تجزى صلاة العيد عن الجمعة ومثله عن على وابن المزبير قال ابن عبد البر سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن على ان ذلك في اهل البادية ومن لا تجب عليهم الجمعة. (ردالمحتار ص ١ ٢ جلد ا مطلب في الفال والطيرة باب العيدين) ﴿ ٢ ﴾ وفي السمنهاج: (قوله وربما اجتمعا في يوم واحد فيقر أبهما) فيه رد لزعم الجهال ان اجتسماع الخطبتين يكون منحوسا، وفيه حجة على من قال بتدا خل صلاة الجمعة صلاة العيد وهو عطاء، بدليل ما رواه ابوداؤد من حديث زيد بن ارقم ..... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

## كيڑے اتاركرصرف جا در ليب كر جمعه بڑھانا

#### سبوال: کیافر ہاتے ہیں علماء دین اس مئلہ کے بارے میں کدا گرامام قصدا کیڑے اتارکر صرف جا در لیبیٹ کرجمعہ کی امامت کرے کیا یہ جائز ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عبدالحق ....۲۲/۳/۱۹۷

#### الجواب: تارك السنّت ہے جَبَدُسى غرض صحيح بربنى ندبو ﴿ ا ﴾ و هو الموفق

(بقيه حاشيه) ومن حديث ابى هريرة من الرخصة في ترك الجمعة لمن صلى صلاة العيد، والجواب عنه انه حديث ضعيف في اسناد حديث زيد بن ارقم اياس بن ابى رملة وهو مجهول، وفي اسناد حديث ابى هريرة بقية وهو متهم بتدليس التسوية علاانه مضطرب رفعا وارسالا، وعلى تقدير تسليم الصحة يقال انه عليه السلام رخص لاهل العوالى دون اهل المدينة كما في رواية البيه قي وكما في المعراج عن على ان ذلك في اهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة، وكما رواه البخارى في باب مايؤكل من لحوم الاضاحي وما يتزود منها عن عثمان انه قال في خطبته يا ايها الناس ان هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العوالى فلينتظر ومن احب ان يرجع فقد اذنت له وروى مثله الحاكم عن الفاروق الاعظم. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٢٢ جلد ٢٣ باب القرأة في العيدين)

﴿ ا ﴾ قال العلامة سيد احمد الطحطاوى: ويكره في ازار مع القدرة عليها وكذا يكره ان يصلى في السراويل وحده لما روى ان النبي الناسية نهى ان يصلى الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شئ كذا في الشرح وظاهر التعبير بالنهى ان الكراهة تحريمية. (حاشيه الطحطاوى على المراقى ص ١ ١ ٢ باب شروط الصلاة واركانها)

وقال الحلبى: المستحب ان يصلى الرجل في ثلثة اثواب ازار وقميص وعمامة ولو صلى في ثوب واحد متوشحا به جميع بدنه كما يفعله القصار في المقصرة جاز من غير كراهة مع تيسر وجود الطاهر الزاند ولكن فيه ترك الاستحباب وروى عن ابى حنيفة انه كان يلبس احسن ثيابه للصلوة. (غنية المستملى المعروف بالكبيرى ص٢٣٧ فصل في مايكره في الصلاة)

### جمعہ کے دن حرمت ربیع وغیرہ اذان ثانی کے ساتھ ہے یا اول کے ساتھ؟

سوال: چدمےفر مایندنلاء دین دریں مسئلہ کہ درروز جمعہ دواذان مےشود ،سوال این است کیمل وحرمت خرید وفروخت باذان اول حاصل ہے شودیا باذان ثانی ؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : حاجی امیر مقام شیرگڑ ھمردان

المجواب: این مسئله مختلف فیداست، بعض وقت نزول ایت رانظر می کنندوجر مت رابراذان واضلی ومبزی بنامی کنند، وبعض حکمت رانظر می کنندوجر مت رابراذان اجماعی بنامی کنند تا که تاعت خطبه فوت نه شود، وبعض علام محققین می گویند که جرمت برمنبری قطعی است و براجماعی ظنی است، و مسخت اد صاحب الهدایة القول الثانی ﴿ ا ﴾ . فافهم ، وهوالموفق

<u>دیہات میں جمعہ اورظہر کے درمیان جمع کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ظہر پڑھناضروری ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہمارا گاؤں شہریا قرید کہیرہ نہیں ہے بلکہ دیبات ہے، یہاں جعدی نماز درست نہیں، نیکن عرصہ سے یہاں ہمیشہ جعدی نماز پڑھی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جعدی نماز اس تربیب سے اواکی جائے کہ جعد کے بارہ رکعت فرض سے جو پہلے چار رکعت سنت ہیں اس میں جعد کانام لیا جاو ہے اور پھر دور کعت فرض جعدامام کے ساتھ اواکی جا کیں، بعد میں پوری دی رکعت ای تربیب سے پڑھی جا کیں جیسا کہ ہمیشہ ظہر کے وقت دی رکعت پڑھی جاتی ہیں کیا پیطریقہ فرا کہ المعتبر حلی المعتبر علی الدان ولھذا قبل هو بذلک جسری النوارث ولم یکن علی عهد رسول الله الله الله الاذان ولھذا قبل هو المحتبر فی وجوب السعی و حرمة البیع والاصح ان المعتبر هو الاول اذا کان بعد الزوال لحصول الاعلام به والله اعلم.

(هداية على صدر فتح القدير ص٨٦ جلد٢ باب صلاة الجمعة)

برائے ادائیگی جمعہ درست ہے؟ بینو اتو جرو ا کمستفتر میں میٹر میں میٹر میں میٹر میں

المستفتى: حبيب الله مندوري خيراً باد پيثاور ..... ١٩٦٩ م ٢٠/٩

المبواب: ان لوگوں پر نماز ظهر باجماعت ادا کرنالازمی ہے ﴿ اَ اُورِطر بِنَ مَذِکورہ بالا سے فراغت و مدعملی طویق الکمال حاصل نہیں ہوتی لہذاان لوگوں پرضروری ہے کہ یا شہر کو جایا کریں اور یا نماز ظهر یا جماعت ادا کریں۔ فقط

جمعہ کے دن وعظ وغیرہ سننے کیلئے اپنے محلے کے بچائے دوسرے محلے کی مسجد میں جانا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کو ہالہ بازار دریائے جہلم کے کنارے پرواقع ہے دریا کے دونوں جانب پاکتان اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں آ منے سامنے دو مساجد ہیں آزاد کشمیر جامع مسجد کے خطیب خوش الحان واعظ اور نسبتاً بڑے عالم ہیں اس وجہ ہے اکثر عوام کار جحان جمعہ کے دن ادھر ہوتا ہے ، باتی نمازیں اپنی مسجد میں اداکرتے ہیں ، سوال یہ ہے کہ کیا پاروالی مسجد میں جاکر نماز جمعہ اواکر نے والے گئمگار ہوجاتے ہیں ؟ بینو اتو جروا

المستفتى : حكيم دُ اكثر محمودا حمد ملك قادري كو بالدراوليندى ..... ١٩٤٥ م/٨

السجواب: اگراس دوسرے واقع متحد كوزوال سے پہلے وانا ہوتا ہوتو اس ميں كوئى گناه نيل من اوراگر زوال كے بعد ہوتو اس ميں تفصيل ہے بيني اگر دوسرى متجد ميں وعظ ہوتا ہوتو پھر بھى وانا مكروه نہيں ہوراگر دونوں مساجد ميں يكسال وعظ ہوتا ہوتو وانا مكروه ہوگا، فسى السدر السمخت و كر و تحريما للنهى خروج من لم يصل من مسجد اذن فيه جرى على الغالب و المراد دخول ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: وفيما ذكرنا اشارة الى انه لا تجوز فى الصغيرة التى ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما فى المضمرات و الظاهر انه اريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة الا ترى ان فى الجواهر لو صلوا فى القرى لزمهم اداء الظهر.

(د دالمحتارهامش الدر المختار ص ٥٩٠ حلد المطلب فى صحة الجمعة)

الوقت اذن فیده او لا الا لسمن ینتظم به امر جماعة اخری او سماع الوعظ الن و ایستان فیده او لا الا لسمن ینتظم به امر جماعة اخری او سماع الوعظ الن و تنصیل اس وقت ہے جبکہ مجدکوداغل ہونے کے بعد جایا کرے اور جب اہل محلّہ دوسری مسجد میں وعظ وخول سے پہلے جاتے ہوں تو بہتر نہیں ہے ، بشرطیکہ دخول وقت کے بعد ہواور بشرطیکہ دوسری مسجد میں وعظ نہیں ہوتا ہو (واصل المسئله فی الهندیة) (۲). وهو الموفق

# ایک شخص کا ایک وقت میں تین مقامات برخطبہ وجمعه ممکن غیروا قع ہے

البواب: ایک فی کاایک مقام میں موجود ہونا ممکن بلکدوا تع ہے اور متعدد مقامات میں موجود ہونا ممکن بلکدوا تع ہے اور متعدد مقامات میں موجود ہونا ممکن ہے گونکہ لطا نف اور لطا نف لطا نف کا تمثل جائز ہے لیکن وقوع ناممکن ہے گوتکہ لطا نف اور لطا نف لطا نف کا تمثل جائز ہے لیکن وقوع ناممکن ہے گوتکہ وہوالموفق ﴿ ا ﴾ (الدر المحتار علی ہامش ر دالمحتار ص ۵۲۸ جلد ا باب ادر اک الفریضة)

٢﴾ وفي الهندية: دخل مسجدا قد اذن فيه يكره له ان يخرج حتى يصلى فان كان رجلا
 مؤذنا او امام مسجد وتتفرق الجماعة بسبب غيبته لا بأس بالخروج .

(فتاوى عالمگيريه ص١٢٠ جلد ١ الباب العاشر في ادراك الفريضة)

و انكر بعض الفقهاء قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة من الولى وعارضه بعض الفقهاء قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة من الولى وعارضه بعض الفقهاء فقال من انكر ذلك كفر مستدلا بهذه القصة ولكن عندنا في كونها من قطع المسافة نظر لان الظاهر ان آصف احضر العرش بتصرف باطنى لا بان يذهب ويحمله ومن اللطائف ما ذكره بعض الصوفية القائلين بتجدد الامثال في الاجسام ان عرشها انعدم في سبا و تجدد عند سليمان ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

# تعدّ د جمعہ جائز اور تو حدافضل ہے

سوال: کیافرماتے ہیں سلاء دین اس منلہ کے بارے میں کدایک گاؤں میں تمیں مساجد میں جعد کو کروہ کہتا جعد پڑھایا جا ہے کیا یہ جا کر ہے جبکہ یہاں ایک شخص بغیر کسی ضرورت کے متعدد مساجد میں جعد کو کروہ کہتا ہے اور کراہت میں مفتی کفایت اللہ صاحب الدہلوی کا فتوی نقل کرتے ہیں اس کے علاوہ کراہۃ التعدد پر ائر شلاف کا قول بھی نقل کرتے ہیں اس کے علاوہ کراہۃ التعدد پر ائر شلاف کا قول بھی نقل کرتے ہیں (ص ۲۳۲ جلد ۳ کے فایت المفتی) آپ صاحبان کا اس بارے میں کیارائے ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: حافظ مطبع الله خطيب مركزي مسجد چمن .....١٥/ رمضان ٠٠٠ه ه

البواب: خیرالقرون میں توحد عمول تھی نہ کہ تشیر، کسما لا یخفی ، پس بنابریں توحد کی افضلیت میں کوئی خانہیں ہے، خصوصا نماز جعد کی حکمتیں بھی توحد میں تحقق ہیں ﴿ ا ﴾ پس جب حکام بے (بقیه حاشیه) علیه السلام و الافضل هو الاستدلال بما تواتر عن الاولیاء کما فعله الشارح فی التسلویہ وقال الشیخ ابو عبد الله الیافعی امام مکة ان الشیخ رکن الدین ابالفتح القرشی الملتانی و الشیخ نصیر الدین سراج الدهلوی یصلیان فی المسجد الحرام و امثاله فی تواریخ المشانخ اکثر من ان یحصیٰ.

(النبراس شرح شرح العقائد ص ٢٩ بحث كرامات الاولياء حق)

﴿ ا ﴾ قال الامام ولى الله الدهلوى: وقد تلقت الامة تلقيا معنويا من غير تلقى لفظ انه يشترط فى الجمعة الجمعة ونوع من التمدن وكان النبى المنافية وخلفاؤه والائمة المجتهدون يسجمعون فى البلدان ولا يؤاخذون اهل البدو بل ولا يقام فى عهدهم فى البدو ففهموا من ذلك قرنا بعد قرن وعصراً بعد عصر انه يشترط لها الجماعة والتمدن اقول وذلك لانه لما كان حقيقة الجمعة اشاعة الدين فى البلد وجب ان ينظر الى تمدن وجماعة.

(حجة الله البالغة ٢: • ٣ الجمعة)

دین ہوئے نہ خود جمعہ پڑھاتے ہیں اور نہ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے نتائج سے تکثر جمعہ بھی ظہور پذیر ہوا، اور تعدد کے جواز پرفتوی وینا شروع ہوا، اور توسع ہوتار ہا جتی کہ تعدد بلاتقید کا فتوی دیا گیاد فعا للحر ج فلیر اجع الی ردالمحتار ص ا ۵۴ جلد ا ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### جمعہ کے بارے میں فقہ سے ناواقف غیرمقلد کے عجیب مسائل

سوال: مخزن علوم بحانی جناب شخ الحدیث صاحب دامت فیوشکم ابعداز سلام عرض ہے کہ ہمارے ہاں ایک عالم نے عجیب مسائل بیان کرنا شروع کیا ہے کہ مستورات پر مسافر پرحتی کہ مزارع پر کھیت میں اندھے اور مریض پر گھر میں بغیر خطبہ کے جمعہ فرض ہے اور دور کعت ادا کرے، اور بالفرض کی سے جمعہ ہوا ہوتو پھر بھی ظہر کی بجائے وور کعت جمعہ ادا کریں گے، نیز بیعالم فقد شریف اور انکہ مذاہب سے منکر ہے اور تمام حوالے تر فدی شریف، بخاری اور مسلم شریف کا دیتا ہے براہ مہر بانی ہمیں جلدان مسائل کے بارے میں مطلع کریں کیونکہ انتہائی شروف ادکا خطرہ ہے۔ فقط

المستفتی: مرزاگل صاحب الحق واژی ریاست دیر .....۵/ ذی قعده ۱۳۸۹ ه

الجواب: بیخص کوئی غیرمقلدہ،اس کے بیان کردہ مسائل برآ بمل نہری ان لوگوں

(1) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: فقد ذكر الامام السرخسى ان الصحيح من مذهب ابى حنيفة جواز اقامتها في مصر واحد في مسجدين واكثروبه ناخذ لاطلاق لا جمعة الا في مصر شرط الصصر فقط وبما ذكرنا اندفع ما في البدائع من ان ظاهر الرواية جوازها في موضعين لا في اكثر وعليه الاعتماد، فان المذهب الجواز مطلقا بحر (قوله د فعا للحرج) لان في النزام اتحاد الموضع حرجا بينا لا ستدعائه تطويل المسافة)على اكثر الحاضرين ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراطه لا سيما اذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال.

(ردالمحتارهامش الدرالمختار ص٩٩٥، ٢٠٥٩ جلد ١ باب الجمعة)

میں نہ خود محقیق کی اہلیت ہوتی ہے اور نہ دیگر علماء پراعماد ہوتا ہے ان سے آپ پوچھیں کہ حدیث شریف میں بد حقیقت ثابت ہے کہ پیغیبر علیہ السلام نے عرفات میں نماز ظہر کیوں ادا کی تھی، ادر نماز جعنبیں برھی تھی، حالا تكديه جمعه كاون تقا، نيز يغم عليه السلام في يفرمايا ب، لا جسمعة الافي مصر جامع روى مرفوعا وموقوفا وهو الاصبح لاكنه في حكم المرفوع ﴿ ا ﴾ ال مديث \_ كيول اعراض كرتي بو خلاصہ بیک اگران کے بیاس کوئی دلیل ہوتو لکھ کرہمیں روانہ کر ہے، تا کہ ہم ان کوٹمل جوابات دیں۔فقط

جمعہ بند کرنے کی صورت میں فتنہ وفسا داور خانہ جنگی کا خطرہ ہوتو جمعہ بندہیں کیا جائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جارے متعلقہ دیہات میں ایک موضع شارکول ہے جس کی آبادی پندرہ سو پر مشتل ہے اور تین مساجد ہیں جعہ پہلے زمانے سے جاری ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جمعہ نہیں ہوتا کیا یہاں جمعہ کی نماز درست ہے؟ نیز جمعہ بند کرنے میں فتنہ وفساداورخان جنكى كاخطره بي كياجمع بندكياجائ كا ؟ بينواتو جروا

المستقتى :مولا ناحبيب الرحمٰن مائي بالا مانسهره ..... ٢/ شوال ٢٠٠١ هـ

الجواب: اسموضع شاركول مين باطام جمعه كي نماز يرصنا درست نبيل ب، لعدم كونه

﴿ ا ﴾ قال ابن الهمام: رفعه المصنف وانما رواه ابن ابي شيبة موقوفا على على رضي الله عنه لا جسمعة ولا تشريق ولا .... صححه ابن حزم ورواه عبد الرزاق من حديث عبد الرحمن السلمي عن على رضي الله عنه (فتح القدير ص٢٢ جلد٣) وفي هامش البدائع: اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ص ١٠١ جلد ٢ والبيه في السنن الكبري ص ١٤٩ جلد ٣ (بدائع الصنائع ص٧٤٥ جلد ١) وقال العلامة شرنبلالي: ذكره الزيلعي وغيره قال الكمال: وكفي بقول على رضى الله عنه قدوة ورفعه صاحب الهداية الى النبي النبي الله وصححه ابن حزم ولم يسقل عن الصحابة رضي الله عنهم انهم حين فتحوا البلاد اشتغلو بنصب المنابر والجمع الا في الامصار دون القرئ ولو كان لنقل ولو اجادا فلا بد من الاقامة بمصر.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ص ١٥٥ جلد ١)

مصراً ولافنائه ولا قرية كبيرة فيها اسواق ﴿ ا ﴾ ، البتدا كرنماز جمعد كبندكر في من فتذ ، فساداور فاند جنك كا خطره بموتوجمه بنديس كياجائيًا ، و نسطيس ه منا في شرح التنوير من عدم منع العوام من الصلاة وقت الشروق ﴿ ٢﴾ . وهو الموفق

## <u> کسی مسجد میں نماز جمعہ ترک کر کے دوبارہ شروع کرنا مہاح ہے</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلہ کے بارے ہیں کہ بہارےگاؤں ہیں پہلے تین جگہ نماز جمعہ پڑھی جاتی تھی ، پھرائمہ مساجد نے آپ ہیں میں مشورہ کر کے آئدہ کیلئے ایک جگہ نماز جمعہ پڑھانے کا فیصلہ کیا ایک امام نے اپنی قوم سے کہا کہ نماز جمعہ ایک ہی جگہ پڑھی جائے توضیح ہے ور نہ میں یبال الگ نہیں پڑھاؤں گا، اب دوجگہ نماز جمعہ ہوتی ہے لیکن جس قوم کی مسجد میں نماز جمعہ چھوڑی گئی ہے وہاں کے صرف تین چار آدمی نماز جمعہ کیلئے دوسری مسجد جائے ہیں باقی جمعہ نہیں پڑھتے ، اب قوم کے اصرار پر دوبارہ اس مسجد میں نماز جمعہ بحال کرنا جائز ہے یانہیں ؟ بینو اتو جرو ا

الجواب: أربيمقام معرش مي بوتواس مين نماز جمد مشروع بخواه ايك مجدين بويامتعدد مساجد مين (الدر المختار مع رد المحتار) «ام الهوارك ايك مجدين نماز جمع بإهناا وردوباره قائم مساجد مين (الدر المختار مع رد المحتار) «ام الجمعة الافي مصر جامع او في مصلى المصر ولا تجوز في القرى لقول عليه السلام لا جمعة ولا تشويق ولا فطر ولا اضحى الافي مصر الجامع الخ (هداية على صدر فتح القدير ص ٢٢ جلد ٢ باب الجمعة)

٢﴾ قال العلائي: مع شروق الا العوام فلا يمنعون من فعلها لانهم يتركونها والاداء الجائز
 عند البعض اولي من الترك كما في القنية.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٢٥٣ جلد ا مطلب يشترط العلم بدخول الوقت) ﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفي رحمه الله: وتودى في (بقيه حاشيه الله عضحه بر)

كرنانه مطلوب شرى به نهمنوع شرى ، اوراگريه مقام مفرشرى نه بوتو تمام مساجد مين جعد بندكرنا ضرورى به الاعند تحقق الضرورة الشرعية . وهو الموفق

#### جمعه کی آخری دورکعت سنت کی تا کید،عدم تا کیداور نبیت کامسکله

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہنماز جمعہ کے آخری دورکعت سنت مؤکدہ ہیں یاغیرموکدہ، نیزنیت میں جمعہ کہیں گے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عبدالرؤف ندیم متعلم اسلامیات ہائی سکول صوالی

المجواب: بددوركعت امام ابوطنيف رحمه الله كنزديك سنت زائده بين اورامام ابويوسف رحمه الله كنزديك بيدوركعت سنت موكده بين (كما في شرح الكبير ص٢٣٠) ﴿ ا ﴾ پن جوض ان الله كنزديك بيدوركعت سنت موكده بين (كما في شرح الكبير ص٢٣٠) ﴿ ا ﴾ پن جوض ان سي قبل چارركعت فرض ظهرا حتيا طأبر هي تو وه سنت الوقت كي نيت كرك الكسما في د دالم حساد ص ٥٣٣ جلد ا ) ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

(بقيه حاشيه) مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى ، وقال ابن عابدين: ان الصحيح من مذهب ابى حنيفة جواز اقامتها فى مصر واحد فى مسجدين او اكثر وبه ناخذ لاطلاق لا جمعة الا فى مصر شرط المصر فقط. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ٥٩٥ جلد ا قبيل مطلب فى نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحلبي: والسنة قبل الجمعة اربع وبعدها اربع ... وعند ابي يوسف السنة بعد الجمعة سنت ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والافضل ان يصلى اربعا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف. (غنية المستملى ص ٣٤٣ فصل في النوافل)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: ونقل المقدسي عن المحيط كل موضع وقع الشك في كونه مصرا ينبغي لهم ان يصلوا بعد الجمعة اربعا بنية الظهر احتياطا حتى انه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت باداء الظهر.

(ردالمحتار ص ٩ ٩ معدا مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة)

## جمعہ کے بعد جارر کعت سنن کافی اور چھر کعت بہتر ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جمعہ کے دن بعض لوگ چارر کعت سنن پڑھتے ہیں اور بعض چھر کعات، ورست تو دونوں ہیں لیکن اہم کو نسے ہیں؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: نورالحق باڑ وقلعہ پیٹاور

الجواب: اگرجمعہ کے بعد فقط چار رکعت پڑھ لیں تو وہ ہی کافی ہیں اور اگر چھر کعات پڑھ لیں تو بہتر ہے ﴿ا﴾۔وهو الموفق

## جمعہ کے سنن قبلیہ کی قضا کے بارے میں تفصیلی استفسار

سوال: محترم جناب حضرة مفتی صاحب زیدمجد کم! تمام فرض نمازوں کی قضافرض واجبات کی قضاواجب اوربعض سنتوں کی قضاسنت ہے تو وہ سنت کونسی ہیں جن کی قضاسنت ہے؟

جواب: فجری سنتیں اگر مع فرض کے قضا ہوجا کیں تو زوال سے پہلے ان کو بھی مع فرضوں کے قضا پڑھ لینا چا ہے اور زوال کے بعد پڑھیں تو صرف فرضوں کی نماز قضا کریں اور اگر صرف سنتیں چھوٹ گئیں تو سنتوں کی قضا نہیں ،طلوع آفاب سے پہلے پڑھ لینا تو سکروہ ہے اور آفاب نکلنے کے بعد پڑھنا مکروہ تو نہیں گمروہ سنتیں نہوں گفل ہوجا کیں گی۔

(تعليم الإسلام حصد جبارم مولفه مولانا كفايت الله صاحب)

وقبضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه، ليكن بعداز وقت قضان كنرسنت ظبراماسنتها غباقى اوقات قضانه كندته بافرض ونتنها، چنانچه ورطابرالروايت است، (معيار الحقائق شرح كنز الدقائق ص ۵۸) ﴿ ا ﴾ قبال المعلامة المحلبي رحمه الله: وعند ابي يوسف رحمه الله السنة بعد الجمعة ست ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والافضل ان يصلى اربعا ثم ركعتين للخروج عن المخلاف. (غنية المستملي ص ٣٤٣ فصل في النوافل)

ثم تسزل وامر المؤذن فاذن فصلى هو واصحابه ركعتى السنة ثم صلى مع المجماعة الفرض مع جهر القراء ة فعلم من قوله عليه السلام شرعية القضاء بالجماعة والجهر فيه ، والاذان والاقامة للقضاء وان السنة تقضى مع الفريضة لكن لا يلزم من قضاء سنة الفجر ثبوت قضاء غيرها من السنة لان سنة الفجر آكد من غيره حتى قيل بوجوبها لحديث صلوها وان طرد تكم الخيل اخرجه ابو داؤد وغيره ولم ينقل عنه عليه السلام انه تركها لاحضراً ولا سفراً ولايلزم من ثبوت قضاء الآكد ثبوت القضاء الادنى وكذا لا تلزم من شرعية قضائها مع الفرض شرعية قضائها متفردة لانه كثيرا ما يثبت حكم الشئ بالتبع ولا يثبت له استقلالاً، ولا يلزم من ثبوت الاول ثبوت الآخر الا ان يدل دليل سمعى خاص على ذلك. (عمدة الرعاية على هامش مستخلص الحقائق ص ١٥٦)

وفى كنز الدقائق، مبحث كفارة الظهار، وكفر لكل وهو تحريررقبة، وفى شرح طحاوى المرقبة عامة من المؤمن والكافر، والامة والصغير والكبير انتهى، فان لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيها صوم رمضان وايام منهية وان وطيها فيها ليلا او نهاراً ناسيا او افطر استانف الطعام، ثم قال فان لم يستطع الصوم، اطعم ستين مسكينا كالفطرة ولايستانف بوطيها فى خلال الاطعام، وفى كفارة القتل شبه العمد الاثم والكفارة ولاية على العاقلة، والكفارة تحرير الرقبة المؤمنة او صوم شهرين متتابعين، ووجه ذلك كله ان تحرير الرقبة المؤمنة فى كفارة قتل شبه العمد مختص به ولا يقاس عليه كفارة الظهار وكفارة اليمين فيجوز فيهما تحرير رقبة مطلقة لان المطلق يجرى على اطلاقه ،وايضا قبل المسيس مذكور فى تكفيره بالصيام فى كفارة الظهار فلا يقاس عليه قيد قبل المسيس فى تكفير بالاطعام ستين مسكينالذا لا يستانف الاطعام بالوطى فى خلالها، لان

المطلق يجرى على اطلاقه والمقيد على تقيده عند الحنفية.

قلت فبالنظر الى هذه الفرعيات المتفارقة نع كون الحادثة واحدة كيف يكون السنة المحمعة مشابهة سنة الظهر بحيث سنه الظهر تقضى بفواتها فهى ايضا تقضى والحال ان الظهر والحمعة فريضتان عليحدة وان كان وقتهما واحد، فقول بعض الاكابر بقضاء سنة الجمعة كقضاء الظهر لست افهمه؟ بينوا بالوضاحة وتوجروا عند الله المستقتى :عبدالحمن لا بهور ١٩٠٠من الموضاحة و توجروا عند الله

المجواب: والتحريب كرجم منت بليدى قفا كرن بل صديث البح قبل الجمعة كالاربع قبل فقهاء كرام الله يستخلف بين، قبال صاحب البحر وحكم الاربع قبل الجمعة كالاربع قبل النظهر (ص 20 حلد ٢) ﴿ ا ﴾ وفى منحة المخالق على هامش تلك الصفحة، لكن فى وضة العلماء سقطت عنه هذه الاربع لما روى عن النبي المنت قال اذا خرج الامام فلا صلوحة الا الممكتوبة انتهى، قال العلامة الشامى اقول وفى هذا الاستدلال نظر، فانه انسما يدل على انها لا تصل بعد خروجه لا على انه تسقط بالكلية والالزم ان لا تقضى سنة النظهر ايضا، نعم قد يقال ان الاصل عدم قضاء ها اذا فاتت عن محلها، واما سنة الظهر فانماقالوا بقضاء ها لحديث عائشة رضى الله عنها انه المنت كان اذا فاتته الاربع قبل النظهر قضاهين بعده فتكون سنة الظهر خارجة عن القياس للحديث المذكور فلاتقاس عليها سنة الجمعة انتهى بحذف يسير ﴿ ٢ ﴾ قلت والتحقيق ان سنة الجمعة القبلية شرعت بحديث مستقل رواه الحافظ العراقي وغيره فلا يكون

<sup>﴿</sup> اللَّهِ رَالِبِحُو الواثق ص٥٥ جلد ٢ باب ادراك الفريضة )

<sup>﴿</sup>٢﴾ (منحة الخالق على هامش بحرا لرائق ص ٥٥ جلد٢ باب ادراك الفريضة)

حكمها حكم سنة الظهر ،نعم عدم التاكيد لا يستلزم عدم المشروعية فالاعادة اولى من الترك ﴿ ا ﴾ . وهو الموفق

# جمعه كى جارركعت سنت قبليه كى قضا كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کقبل جمعہ کی جار کھت سنت اگررہ جا کھیں تو کیا اس کی قضا کی جائے گی یانہیں؟ بینو اتو جو و ا جا کمیں تو کیا اس کی قضا کی جائے گی یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی : نامعلوم .....

السجواب: تماز جمد كاست قبليد جب الي كل حقوت به ويا كم البحر ص 20 حلد ٢ فتم المختلف بين بعض كت بين كسن ظبر كاطر آ فقا اواكت با كين كه كما في البحر ص 20 حلد ٢ ﴿ الله وفي المنهاج: وقال العلى القارى في المرقاة قال الحافظ العراقي انه عليه السلام كان يصلى قبلها اربعا ، وروى الترمذي عن ابن مسعود كان يصلى قبلها اربعا وبعدها اربعا انتهى وقال بعض مشائحنا المحنفية ان مشروعية سنن الجمعة ثبتت بالاحاديث التي تدل على مشروعية سنن الجمعة ثبتت بالاحاديث التي تدل على مشروعية سنن الطهر وفافهم وبالجملة ان عدم علم الخصم لا يستلزم عدم الثبوت في نفس الامر اعلم ان من في الته الاربع قبل الجمعة فقال الشيخ محمد السراجي الحانوتي انها النبي التي كما تقضى سنة الظهر انتهى قلت قضاء سنة الظهر لما رواه الترمذي عن عائشة ان المنبي الله الله الله الله الله الله الله وفي روضة العلماء انها الله الله الله المكتوبة انتهى، قلت الله الصحيحان ولكن قالوا وفي هذا الاستدلال نظر فانه يدل على انها لا تصلى بعد خروجه لا على انها تسقط بالكلية نعم قد يقال ان الاصل عدم قضاء ها اذا فاتت عن محلها، واما سنة الظهر فانه انها قالوا بقضاء ها لحديث عائشة فتكون سنة الظهر (بقيه حاشيه الكلم صفحه)، واما سنة الظهر فانما قالوا بقضاء ها لحديث عائشة فتكون سنة الظهر (بقيه حاشيه الكلم صفحه)،

وحكم الاربع قبل الجمعة كالاربع قبل الظهر كما لا بخفي ﴿ ا ﴾ وفي منحة الخالق قبال شيخنا الشيخ محمد السراجي الحانوتي واما كونيا هل تقضى او لا فعلى ما قالوه في الممتول وغيرها من ان سنة الظهر تقضى يقتني ان تقضى سنة الجمعة اذ لا في الممتول وغيرها من ان سنة الظهر تقضى يقتني ان تقضى سنة الجمعة اذ لا فرق ﴿ ٢ ﴾ اوربعش كبيّ بيل كمان كي تضابيل كراوك ، كدما في منحة الخالق على هامش المبحر ص ١٥٥ جلد ٢ عن روضة العلما وسقطت عنه هذه الاربى ﴿ ٣ ﴾ اورعلام شاى نا المبحر ص ١٥٠ جلد ٢ عن روضة العلما وسقطت عنه هذه الاربى ﴿ ٣ ﴾ اورعلام شاى نا المبحر المباهد فضاء ها الله عنها الله عنها اذا فاتت عن محلها و اما سنة الظهر فانما قالوا بقضاء ها لحديث عائشة رضى الله عنها انه عليه منا فدمه المولف فتكون سنة النهي منا اذا فاته الاربع قبل الظهر قضاهن بعده كما قدمه المولف فتكون سنة النهي منا اذا بسيما اذا ثبت سنة الجمعة بحديث مستقل سوى حديث سنة الظهر فافهم، عنقر يكر تضاء كري كرفيل جيما كرفيل عليها منة الظهر فافهم، عنقر يكرفيل جيما كرفيل عليها منة الظهر فافهم، عنقر يكرفيل عليها منة الظهر فافهم، عنقر يكرفيا موكري حديث سنة الطهر فافهم، عن الكرب على حديث سنة الطهر فافهم، عن القياس لله على المولف قبيل المولف المولف المولف قبيل المولف المولف المولف المولف المولف المولف المولف ال

# جمعہ سے بل جارسنت رہ جا کیں توبعد میں بڑھنا احوط ہے

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکوئی شخص جمعہ کے

(بقيه حاشيه) خارجة عن القياس فالاتقاس عليها سنة الجمعة هذا ملخص ما ذكر في منحة الخالق، قلت فمن قال ان مشروعية سنة الجمعة بما ثبتت به مشروعية سنة الظهر فتقضى عنده ومن قال انها ثبتت بروايات خاصة فلا تقضى عنده.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ص١٤ جلد ٣ باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها) هو البحر الرائق ص ٢٥ جلد ٢ باب ادراك الفريضة)

﴿ ٢﴾ (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ص ٥٥ جلد ٢ باب ادر اك الفريضة )

وس 4 جلد الخالق على هامش بحرالرائق ص 4 حلد الدراك الفريضة)

دن اس وفت مسجد حاضر ہو کہ جماعت ہور ہی ، واب جوسنت قبل الفرض حیوٹ گئی ہیں بعد نماز اس کو پڑھے گا یانہیں؟ بینو اتو **جرو ا** 

المستفتى: اسلام الدين با بوزى مردان ..... ١٩٧٨ ء/ ٢٩/ ٢٩

الجواب: بیست قبلیہ جب نوت ہوں تواس میں فقہا کے دو تول ہیں، اقبوی من حیث الدلیل سقوط ہے البتہ پڑھناممنو عنبیں ہے بلکہ احوط ہے ﴿ الله وهو الموفق قریہ کبیرہ اور قریہ صغیرہ میں احتیاط الظہر کا کوئی اصل نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بہت سے لوگ جمعہ کے بعد جار رکعت احتیاط الظہر پڑھتے ہیں اور اس کے تارک پر ملامت کرتے ہیں نیز بینماز احتیاط صرف عوام نہیں بلکہ علاء کرام بھی پڑھتے ہیں ، کیا یہ جائز ہے؟ صاف اور مدلل جواب تحریر فرماویں۔ بینو اتو جرو ا المستفتی: مولوی اشرف اللہ مجد باجا صاحب خویشکی نوشہرہ سے ۱۳۹۲م م ۱۳۹۲ھ

﴿ ا ﴾ وفى السنهاج: اعلم ان من فاتنه الاربع قبل الجمعة فقال الشيخ محمد السراجى المحانوتي انها تقضى كما تقضى سنة الظهر انتهى قلت قضاء سنة الظهر لما رواه الترمذى عن عائشة ان النبي النهاسي الذا لم يصلى اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، ولما رواه ابن ماجة كان رسول الله المنهاسية اذا فاتنه الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، وفي روضة العلماء انها سقطت عنه لما روى عن النبي النه اله قال اذا خرج الامام فلا صلاة الا المكتوبة، انتهى، قلت رواه الصحيحان ولكن قالوا وفي هذا الاستدلال نظر فانه انما يدل على انهالا تصلى بعد خروجه لاعلى انها تسقط بالكلية، نعم قد يقال ان الاصل عدم قضاء ها اذا فاتت عن محلها، واما سنة الظهر فانما قالوا بقضاء ها لحديث عائشة فتكون سنة الظهر خارجة عن القياس فلا تقاس عليها سنة الجمعة هذا ملخص ما ذكر في منحة الخالق هامش البحر الرائق قلت فمن قال ان مشروعية سنة الجمعة هذا ملخص عاشيه گلے صفحه پر)

الحجواب: جومقام بینی طور ہے معربود بال احتیاطی پڑھنا ہے اصل کام ہے اور جومقام بینی طور ہے۔ رشہوو بال ظہر باجماعت پڑھنا ضروری ہے، اور نماز جمعہ پڑھنا خلاف ندہب کام ہے، اور جس مقام میں تر ود بود بال احتیاطی پڑھنائی نفسہ شروع ہے، فی ردالہ محتیار ص 20 کے جلد اونقل المصقد سب عن المحیط کل موضع وقع الشک فی کونه مصراً، ینبغی لهم ان یصلوا بعد المجمعة اربعا بنیة الظهر احتیاطا ﴿ الله البتا الراس نماز کے پڑھنے میں کوئی مفده موجود بوتو اطلانی نہ پڑھی جائے، قبال العلامة الشامی نعم ان ادی الی مفسدة لا تفعل جهاراً او الکلام عند عدمها النے ﴿ الله وَمن المفسدة ترک العوام صلوة الجمعة فی المصر، فافهم مشکوک مقام میں احتیاط الظیم پڑھنے کا جواز

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ بعض گاؤں میں بعض لوگ نماز جمعہ کے بعد جپارز کعت نماز احتیاط پڑھتے ہیں کیا ہے جائز ہے؟ بینو اتو جوو ا المستفتی: نامعلوم .....۲۰۱۴/ ۲

الجواب: ایسے مقام میں (جس کے معربونے میں شک ہو) احتیاطی پڑھا جائے گا جبکہ کی مفدہ کا خطرہ تہو، کما فی ردالمحتار ص ۲۵۷ جلد اونقل المقدسی عن المحیط کل (بقیه حاشیه) بسما ثبتت به مشروعیة سنة الظهر فتقضی عنده ومن قال انها ثبتت بروایات خاصة فلا تقضی عنده.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٧٤ جلد ٣ باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها) ﴿ ا ﴾ (ردالـمـحتار هامش الدرالمختار ص٩٩ شجلد ا مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة)

﴿ ٢﴾ (ردالـمـحتـار هـامش الدرالمختار ص ٩٦ علد ١ مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة) موضع وقع الشك في كونه مصراً ينبغي لهم ان يصلوا بعد الجمعة اربعا بنية الظهراحتياطا ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## <u> جن لوگوں پر جمعہ واجب نہیں وہ لوگ نما زظہریا جماعت ادا کریں</u>

سوال: این جگہ جہاں ہے جامع معجدوں میل دور ہاور بیدل راستہ ہے برف باری کے موسم میں پانچ چھ گزتک برف پڑ جاتی ہے ملاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہاں جمعنہیں ہوسکااس پورے ملاقے کے لوگ جمعنہیں پڑھتے اس مقام پر فوج کی ایک یونٹ بھی ہے لیکن اس یونٹ میں امام اور معجد کا تسلی بخش انظام نہیں ہے اس یونٹ میں زیادہ تر فوجی اساعیلی ہیں اور جو اہل سنت ہیں وہ بھی جمعنہ بیں پڑھتے چونکہ ان کو بھی جمعہ میں زیادہ تر فوجی اسائے اتنی دور جا کرنماز جمعہ ادائیوں کر سکتے ،اوراس علاقہ کے عالم لوگ نہ خود جمعہ پڑھتے ہیں اور نہ دوسروں کو پڑھاتے ہیں تو کیا ہم فوجی لوگ ازخود جمعہ کا انتظام کر سکتے ہیں؟ اوراس جگہ ہیں جمعہ جدی ہونے میں اور خووا

المستفتى :على حسن ونگ نمبرا ١٠ ..... ١٩٤٥ ء/١/١١

المجمولية: آپكم من ياقريب كاكل من نماز ظهر باجماعت اداكريني آپ يرداجب به ادر آپ برجمع برهنا ياجمع كيك دس من دورجانا واجب نهيس، لمعدم السمصر الشرعى وفناء ه وهو ظاهر المعتون ورجمعه في المعراج وجزم به قاضى خان وهو اختيار الحلواني (والتفصيل في ردالمحتار ص ٢٢ > جلد ا) فليراجع (٢٠٠٠). وهو الموفق (١٠٠٠) وردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٩٠١ جلد ا مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة)

﴿٢﴾ قبال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قلت وهو ظاهر المتون وفي المعراج انه اصح ما قيل وفي الخانية المقيم في موضع من اطراف المصر ان كان. ...(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

#### شرا بط جمعه کے تحقق میں تر دو کے وقت احتیاطی پڑھنا

سبوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ ہمارے ہاں زمانہ قدیم سے اسا تذہ وعلاء مساجد میں جمعہ کے دن سولہ رکعتیں پڑھ کر آ رہے ہیں جو ہمائی یا شت سے باہر ہے، اور بعض خاص مسجدوں میں بارہ بارہ رکعتیں ہوتی ہیں ،اس میں بالنفسیل نق و بیان سجیجے تو مہر بانی ہوگی۔بینو اتو جروا

المستقتى: سلطان روم صوابي .... ١٠ مم ١٣٩٢ هـ

#### سنت جمعہ *مسجد کے ساتھ مختص نہیں ہیں*

سوال: كيافرمات بين عمران المصر فرجة من مزارع لا جمعة عليه وان بلغه النداء وتقدير (بقيه حاشيه) بينه وبين عمران المصر فرجة من مزارع لا جمعة عليه وان بلغه النداء وتقدير البعد بغلوة او ميل ليس بشئ هكذا رواه ابو جعفر عن الاما مين وهو اختيار الحلواني وفي التنارخانية ثم ظاهررواية اصحابنا لا تجب الاعلى من يسكن المصر او ما بتصل به فلا تجب على اهل السواد ولو قريبا وهذا اصح ما قيل فيه .

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٢٠٢ جلد ا مطلب في شروط الجمعة باب الجمعة) ﴿ ا ﴾ (ردالـمـحتـار هـامش الدرالمختار ص٢٥٦ جلد ا مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة باب الجمعة) بیں یامسجدے ہا ہر بھی اوا کی جاسکتی ہے؟ بینو اتو جرو ا لمستقتی :عبد الواحد شید و ۲۵۰۰۰ مربع الاول ۱۳۰۲ ه

**المجواب:** (۱) سوائے تحیۃ المسجداوراعتکاف کے دیگرعبادات (فرض سنن جمعہ وغیرہ) مسجد کے ساتھ مختل نہیں ہیں۔ و **ھوالموفق**۔۔۔۔۔۔کتبہ جمدفرید عفی عنہ

المجواب: (۲) نیز حدیث میں وارد ب،افسط صلاتکم فی بیوتکم الا المکتوبة (رواه التومذی) ﴿ ا ﴾ یعن فرض نماز کے علاوه باتی نمازی گھر میں پڑھنا بہتر ہے تاہم اگررات پر دنیاوی مثاغل میں پڑنے کا خطره ہواور یا گھر میں پڑھنے کی صورت میں تقلیل خشوع لازم آربی ہو،تو پھر مسجد میں پڑھنا بہتر ہوگا ﴿ ۲ ﴾ گرضروری نہیں ہے، کیونکہ مندوب اور مباح اشیاء کولازم سمجھنا بدعت ہے (شامیه) ﴿ ۳ ﴾ وهو الموفق

#### كتبه: رشيداحم عفي عنه نائب مفتى دارالعلوم حقانيه

﴿ الله (سنن ترمدى ص ١٠ جلد ا باب ماجاء في فضل صلاة التطوع في البيت)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله والافتضل في النفل) شمل ما بعد الفريضة وما قبلها لحديث الصحيحين عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة السمرء في بيته الا المكتوبة واخرج ابوداؤد صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مستجدى هذا الا المكتوبة وتمامه في شرح المنية وحيث كان هذا افضل يراعي ما لم يلزم منه خوف شغل عنها لو ذب لبيته او كان في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه فيصليها عينذ في المسجد لان اعتبار الخشوع ارجع.

(ردالمحتار ص٥٠٨ جلد القبيل مطلب سنة الوضوء باب الوتر والنوافل)

و ٣ العلامة ابن عابدين: ان تخصيص الذكر بوقت لم يرد به الشرع غير مشروع. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ ٣٠١ ٢ باب العيدين)

# فصل في شروط صحة الجمعة

#### ہرمقام میں جمعہ کے جواز کا حکم قرآن وحدیث اور فقہ سے مخالف ہے

البواب: برجگه نماز جمع اداكر نكافتو كادينا قرآن، حديث اورفقه اندا بعد عنالف هم الله تعالى: فاسعوا الى ذكر الله و فرواالبيع (الاية) ﴿ ا ﴾ وفيه اشارة الى كون هذا الموضع ذات اسواق . (٢) ولان اهل القرى كانوا ينتابون الى المدينة المنورة (رواه البخارى وابوداؤد) ﴿ ٢﴾ والذين تخلفوا فيها لم يجمعوا بدليل حديث جواثى ﴿ ٢﴾ ولان النبي النبي المنافقة لم يجمع في قبا عند المهاجرة وكانت الجمعة فرضا قبل ﴿ ٢ ﴾ (سورة الجمعة باره: ٢٨ آيت: ٩ ركوع: ١١)

﴿٢﴾ عن عائشة زوج النبى النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي المنبون الجمعة من منازلهم والعوالى في أتون في الغبار الخ (صحيح البخاري ص ١٢٣ جلد ا باب من اين تؤتى الجمعة) (ورواه ابوداؤد ص ١٥٨ جلد ا باب من تجب عليه الجمعة)

وسم و المنهاج : وحجتنا ما رواه البخاري من حديث عائشة ... وجه الدلالة ان صلاة الجمع من بقى المدينة المنورة او لجمع من بقى المجمعة لو كانت واجبة على اهل العوالي لا توا كلهم الى المدينة المنورة او لجمع من بقى المجمعة هنا و كلا الامرين منتفيان اما الاول فظاهر واما الثاني فلحديث جواثي.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ص ٥٠ حلد٣ باب ماجاء منكم يؤتي الي الجمعة)

الهجرة بعدليل ان المهاجرين الاولين جمعوا في المدينة المنورة (رواه ابو داؤد) ﴿ ا ﴾ . (٣) ولان النبي المنتخب جمع بين الظهر والعصو في عرفات دون الجمعة والعصر ولم يأمر اهل مكة باداء صلاة الجمعة (رواه البخارى) ﴿ ٢ ﴾ . (٥) ولحديث لا جمعة الا في مصر جامع روى مرفوعاً وموقوفاً وهو الاصح لكنه مرفوع حكما، واما حديث حواثا فليس فيه ححمة وهو قول الرسول و فعله و تقريره ولو سلم التقرير فنقول هو تقريرهبيح خاص بحلاف لا جمعة الا في مصر جامع فانه قول محرم تشريع عام، فافهم ﴿ ٣ ﴾ . وهو الموفق بحلاف لا جمعة الا في مصر جامع فانه قول محرم تشريع عام، فافهم ﴿ ٣ ﴾ . وهو الموفق بنا أنه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك و كان قائد ابيه بعد ما ذهب بصره عن ابيه كعب بن مالك انه كان اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له بقيع الخضمات قلت كم انتم يومنذ قال اربعون.

(سنن ابى داؤد ص ١٠٠ جلد ا باب الجمعة في القرئ)

٣٩٤ (صبحيح البخارى ص٢٢٥ جلدا باب الجمع بين الصلاتين بعوفة) وللتفصيل:
 منهاج السنن شرح جامع السنن ص٩٣ جلد٣ باب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة)

وهم مسهاج السس ولما ما رواه عبد الرزاق عن على موقوفا قال لا تشريق ولا جمعة الا في مصر جامع، قال الحافظ في الدراية اسناده صحيح قلت والموقوف فيما لا يدرك بالراني يكون في حكم المرفوع واجيب عن حديث جواثي بان الحجة قول الرسول وفعله وتقريره وهذا الحديث خال عنها ولان حديث الانتياب وحديث لا جمعة الا في مصر جامع ذكر فيهما تشريع عام وضابط كلى بخلاف حديث حواثي فانه ذكر فيه امر جزءى ولان حديث جواثي فانه ذكر فيه امر جزءى ولان حديث جواثي مصر جامع حديث قولي حكما وحديث لا جمعة الا في مصر جامع حديث قولي على حسب القواعد كما مر الخ.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ١ ٥ جلد ٣ باب ماجاء منكم يؤتي الى الجمعة)

#### جمعہ کے متعلق ضرورت شرعی کی بنا پر مذہب غیر برفتو کی دینا درست ہے

سب ال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جمعہ کے متعلق احناف اور دیا بندی علماء بھی مختلف آرہے ہیں کہ قرئی میں جمعہ کا کیا تھم ہوگا ،اورضر ورت کے وقت غیر کے غرب پراس صورت میں فتو کی جائز ہوگا یا نہیں اور تو ابع مصرا ورفنا ئے مصرکا تھم جدا ہے یا نہیں؟ بینو اتو جرو المستقتی :عمر دراز قریش شاہی باز ارحیدر آباد ...... کم ذی قعد وا ۱۲۰ ا

المجواب: ضرورت شرى كوتت نهب غير پرفتوى ديناورست ب،اوراى مورت مى نه نهب غير كاتمام شراكطى رعايت ضرورى به مثل ان لا يكونوا اقل من اربعين ﴿ ا ﴾اورتوائع معر اورفائ معرمين فرق امراصطلاح به مثل ان لا يكونوا اقل من اربعين ﴿ ا ﴾اورتوائع معرا اورفائ معرمين فرق امراصطلاح به مصاحب بدائع تمام كوتوائع تعير كرتي بين انعه هذا معا اتفقوا عليه ان الفناء يصح فيه النجميع مطلقا بنحلاف االتوابع فانها قد لا يصح فيه النجميع ويجب عليهم حضور المصر والفناء ﴿٢﴾. وهو الموفق

# صحت جمعہ کیلئے فوات امن عامہ ضرر رسان نہیں ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں دوتین قومیں

﴿ ا ﴾ قال العلامة كاسانى: وقال الشافعى: ان كان في القرية اقل من اربعين فعليهم دخول المصر اذا سمعوا النداء، وفي هامش البدائع: ويقصد بالاربعين مع الامام على الصحيح ممن تعقد بهم الجمعة بشروطها ان يكونوا رجالاً بالغين عقلاء احراراً مستوطنين للقرية او البلدة التي يصلى فيها الجمعة، انظر الام ص • 1 1 جلد ا والمجموع للنووى ص ١ ٣٠ جلد والمنهاج ص ١ ٢. (بدائع الصنائع ص ٥٨٥ جلد ا شرائط الجمعة كتاب الصلاة) هل الامام علاء الدين :وكذا لا يصح اداء الجمعة الا في المصر وتوابعه فلا تجب على اهل القرئ التي ليست من توابع المصر و لا يصح اداء الجمعة فيها.

ا تفاق کر کے نماز جمعہ کیلئے ایک جامع مسجد متعین کر کے جمعہ ادا کرتے ہیں لیکن و ہاں مکمل امن موجود نہیں ہے اس مقام میں جمعہ درست ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :مولا ناعبدالرشيدخان خطيب مسجد شيخان تيراه كوباث ..... ١٩٨٦ ء/ ٣/٧

الجواب: اگرید جامع مسجدایے مقام پر ہوجہاں نماز جمعہ کی شرا لط موجود ہوں توامن عامہ کی فوات سے مقام کی خوات سے مقام کی خوات سے مقام کے خود کیائے کے خود کی کے خود کیائے کے خود کی کے خود کی کے خود کی کے خود کیائے کے خود کی کے خود کی کا کہ کے خود کی کر دو کی کے خود کی کے خود کی کے خود کی کے خود کی کو کر کے خود کی کی کے خود کی کے خود کی کرنے کی کر کے خود کی کے خود کی کرنے کی کرنے کی کے خود کی کے

# جہاں اذن عام نہ ہووہاں جمعہ کا حکم کیا ہے؟

سبوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے میں کہ ہمارے دفاتر کے اندر نماز جمعہ کا کیا تھم ہے جہد نتاختی کارڈ اور گیٹ پاس کے بغیر داخلہ عوام ناممکن ہے حکومت نے جمعہ کے دن اسلئے ساڑھے بارہ بیخ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ گھروں میں جاکر باطمینان جمعہ پڑھیں، دفتر ہے داپس نکلنے اور پھر دوبارہ واپس جانے میں چند افراد کیلئے پابندی کا بونا دفتر کے قرب وجوار میں مساجد کا موجود ہونا ، اس صورت میں اذن عام کے ہونے اور نہ ہونے میں شرکی فیصلہ کیا ہوگا ؟ بینو اتو جو وا

المجواب: واضح رب كراؤن عام كي شرطا كريخ طابر الروايت من تبين بيكن نادر الروايت من من من خال الشراط كي و المحامل المن من ظالم فلاتج على من أن فال المعلامة سيد احمد الطحطاوى: والمحامل الامن من ظالم فلاتج على من اختفى من ظالم افاد التعبير بطالم لم انه مظلوم فان كان اختفاء و لجناية منه توجب حدامثلا لا يسقط عنه الوجوب.

(الطحطاوي على المراقى صده ٥٠ حلد ا باب الجمعة)

وجوبات بيان كى بين عدم تفويت اوراعتدال، الاول فسى ردالسمسحتار حيث قال لان اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها (اي بالنزاع في التقدم) وذا لا يحصل الا بالاذن العام (ص٢٢ علمد ١) والشانبي في المسوط حيث قال لان اشتراط السلطان للتحرز عن تـفويتها على الناس و لا يحصل ذلك الا بالاذن العام وكما يحتاج العامة الى السلطان في اقامتها (لرفع النزاع) فالسلطان يحتاج اليهم بان يأذن لهم اذنا عاما بهذا يعتدل النظر من البجانبين (ص ٢٣ جلد؟) اس عيارت سے بيھى معلوم ہوا كذاذن عام كى شرط لگا تامتفرع ب اشتراط سلطان پر کے مالا یعضی ، نیز واضح رے کداذن عام سلطان کے ساتھ محصور تبیں ہے بلکہ جوشض ا قامت جمعه کامجاز ہوتو اس کااؤن دینا شرط ہوگا ، سلطان ہویا غیر سلطان ، بسدل علیہ ما فیی د دالمحتاد قوله من الامام قيد به بالنظر الى المثال الاتي والا فالمراد الاذن من مقيمها كما في البر جندي من انه لو اغلق جماعته باب الجامع وصلوا فيه الجمعة لا تجوز (ص ا ٢٧ جلدا) وهكذا في الهندية ص٥٤ اجلدا، اورغوركرة كيعدمعلوم بوتاب كهاذ ن عاماس وقت شرط ہوگا جبکہ شہر میں صرف ایک جگہ قائم ہواور جب متعدد مقامات اور جوامع میں نماز جمعہ قائم ہوتی ہو، كهما هو ظاهر المدّهب وعليه الفتوي، تونة تفويت كاخطره موجود بإدرنه تدم اعتدال كاشبه وسكتا ب، لعدم الاحتياج من الجانبين ، لبذانماز جمد بغيراذن عام كيمي عائز موكا، قال المعلامة الشامي في ردالمحتار ص٧٢٦ جلدا قلت ان يكون محل النزاع ما اذا كانت لا تقام الا في محل واحد اما لو تعددت فلا لانه لا يتحقق التفويت كما افاده التقليل انتهي، اور ای تھم لینی جواز کومفتی عزیز الرحمٰن صاحب ( دیوبند ) نے بھی مختار کیا ہے، کے ما فسی فت اوی در العلوم ديوبند ص٥٠١ جلد٥ قبلت ويرد عليه مافي البدائع ص٢٦٩ جلد١ السلطان اذا صلى في فهندرة ..... وتكون الصلواة في موضعين ولو لم ياذن للعامة وصلى معه جيشه

لا تجوز صلونة السلطان و تجوز صلونة العامة انتهى، قلت وجه الورود انهم مع علم التفويت على الناس حكموا على عدم صحة جمعة السلطان، اللهم الا ان يقال ان صحة جمعة الناس للضرورة كما فى الدرالمختار ونصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر امامع عدمهم فيجوز للضرورة انتهى، وبالجملة ان هذا محمول على ما اذا لا تقيمه السلطان، فافهم، وتدبر. پن الل دفتر كيل جمدتا ثم كرنا جائز جائر چراذان عام نهو، اورائر چرافراس عمع كرتا بوليكن ترك جامع مجدكي وجهد كرابيت موجود ب (كما فى ردالمحتار ص ٢١٢ علد ا) الله الله على الموقق وهذا ماعندى ولعل عند غيرى احسن من هذا.

#### فنائے مصرمیں مسافت کا اعتبار نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ فنائے مصر میں مسافت کی رعایت کی جائے گی یانہیں؟ بینو اتو جرو ا استفتی بعل محد بلوچتانی ۔۔۔۔۲۲/مرم۳۴ه

الجواب: فناءمصرمیں مسافت کی رعایت نہیں کی جائے گی، متعلقہ حوائح کی رعایت کی جائے

گی ﴿۲﴾ \_ وهوالموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله و كره) لانه لم يقض حق المسجد الجامع زيلعى و درر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ا ۲۰ جلد ا مطلب في شروط وجوب الجمعة) ﴿ ٢ ﴾ قال ابن عابدين: بيانه ان التقدير بغلوة او ميل لا يصح في مثل مصر لان القرافة والترب التي تلى باب النصر يزيد كل منهما على فرسخ من كل جانب نعم هو ممكن لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدق عليه بانه المعد لمصالح المصر فقد نص الائمة على ان الفناء ما اعد لدفن الموتى وحوائج المصر كر كض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمى وغير .....(بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

## <u>ہنگامی اور وقتی مصرمیں جمعہ درست ہے</u>

سوال: کیافر اتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں ایک جگہ اڈہ کے نام سے مشہور ہے ، تقریباً پندرہ دکا نیں ہیں ، بعض دکا نداروں کے مکانات بھی یہاں موجود ہیں گئ سالوں سے یہاں پر جمعہ پڑھا جاتا ہے اور اردگر دکے لوگ یہاں جمعہ کیلئے آتے ہیں اردگر و بہت دیہات ہیں کیا اس مقام پر جمعہ پڑھنا جائزہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى:عبدالحنشريك دوره حديث جامعه حقانيه ١٩٨٩ ء/١٥/

البواب: اگریداده جمعه کدن بنگامی مصر بنتا باس مین دو بزار تک لوگ جمع بوتے بون تو اس مین دو بزار تک لوگ جمع بوتے بون تو اس مین نماز جمعه پڑھنا درست ہے، یمنی کی طرح بنگامی اور وقتی مصر بنتا ہے، کے ما الله فی جمعة اللهدایة ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# جیل میں جمعہ کےعدم جواز کی کوئی دجہ ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ننٹرل جیل میں نماز جعہ جائز ہے باری ہیں کہ ننٹرل جیل میں نماز جعہ جائز ہے باز ہیں ؟ جبکہ تمام اسیران جیل کی سالوں سے نماز جعہ اداکرتے ہیں اور حتی کہ مولا نامفتی محمود صاحب بھی سنٹرل جیل ہری پور میں جعہ پڑھایا کرتے تھے۔ بینو اتو جو و ا
مسئفتی :عبداللہ ہزارہ .....۱۰۰۰ رجب ۱۴۴۱ھ

(بقيه حاشيه) ذلك واى موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمى النبل والبندق البار و دو اختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ فظهر ان التحديد بحسب الامصار. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ا ٩٩ جلد ا مطلب في صحة الجمعة بمسجد المرجة في دمشق)

﴿ ا ﴾ قال العلامة برهان الدين المرغيناني: وقال محمد لا جمعة بمنى لانها من القرى حتى لا يعيد بها ولهما انها تتمصر في ايام الموسم. (هداية على صدرفتح القدير ص٢٥ جلد٢ باب الجمعة)

الجواب: جب مفتی به جواز تعدد جمعه به توجیل مین عدم جواز جمعه ی کوئی وجنیس برا به کما یشید البه کلام الشامی فی ردالمحتار ص ۵۵۰ جلد ۱، قلت وینبغی ان یکون محل النزاع ما اذا کانت لا تقام الافی محل و احد اما لو تعددت فلا النح (۲). وهوالموفق قر مصغیره میں بحکم حاکم اقامت جمعه ورست بے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلہ کے بارے میں کدایک گاؤں صرف پجیس گھروں پر مشتمل ہے تقریباً سویا ڈیڑھ سوآ دمی اس میں موجود ہوں گے ہم اس گاؤں میں جمعہ پڑھتے ہیں اس گاؤں میں حمعہ پڑھتے ہیں اس گاؤں میں حمعہ پڑھتے ہیں اس گاؤں میں حمعہ کی اجازت میں حکومت کا سرکاری قاضی بھی موجود ہے ، امامت بھی قاضی خود دیتا ہے ، اس گاؤں میں جمعہ کی اجازت ریاست سوات کے حکمران جناب میاں گل عبدالودود شاہ صاحب نے دی تھی کہ ہم یہاں جمعہ جاری کرادیں اب اب ادغام ریاست کے بعد بھی جمعہ جاری ہے اس کے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟ بینو اتو جرو المستفتی : تنظیم طلباء اہل سنت والجماعة سیدوشریف سوات سے 1990ء / 18

البعد المستراب: جب بادشاه وقت كي طرف سي اجازت نامد ملا بموتوا سقريم من اقامت جمعه ورست ب كمما في ردالمحتار ص ٩ ٣ ك جلد ا باب الجمعة عن الفتاوي الديناري اذا بني مسجداً في الرستاق بامر الامام فهو امر بالجمعة اتفاقا على ماقال السرحسي انتهي هي قلت والاذن الصريحي فوق الاذن دلالة. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: فقد ذكر الامام السرخسى ان الصحيح من مذهب ابى حنيفة جواز اقامتها في مصرواحد في مسجدين واكثرو به ناخذ لا طلاق لا جمعة الا في مصر شرط المصر فقط. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٥٩٥ جلد ا باب الجمعة) ﴿ ٢ ﴾ (ردالمحتار ص ١٠٢ جلد ا باب الجمعة مطلب في شروط وجوب الجمعة) ﴿ ٢ ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١٩٥ جلد ا مطلب في صحة الجمعة بمسجد المرجة والصالحية باب الجمعة)

# میلوں سے فنائے مصراور شرا نظم صراور شافعی مسلک پر جمعہ پڑھانے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں

(۱) فنائے مصرموجودہ انگریزی میل کے لحاظ ہے کتے میل بنتی ہے؟ (۲) احناف نے جمعہ کیلئے جوشرا لکط مقرر کی ہیں وہ منصوصی ہے یا غیر منصوصی؟ (۳) ایک آ دمی حنفی المذہب ہے لیکن جمعہ شافعی مذہب کے مطابق پڑھے کیا یہ نماز مطابق پڑھا تا ہے کیا یہ جائز ہے؟ (۴) اگر دفع فساد کیلئے نماز جمعہ شافعی مذہب کے مطابق پڑھے کیا یہ نماز موجائے گی؟ بینو اتو جروا

المستفتى: مولوي حبيب الله مرى خيل كو باك .... ١٩٨٣ ء/ ٢٣/٥

الجواب: (۱) فنائے مصر کیلئے کوئی حدثہیں ہے جہاں تک حوائے مصراور مصالے مصر کاتعلق ہے وہ فنائے مصر ہے (شامی) ﴿ا﴾۔(۲) بعض منصوص ہے اور بعض تعامل ہے معلوم ہیں ﴿۲﴾۔(۳) متبع ہو کی کی نماز فاسد نہیں ہوتی ﴿۳﴾۔(۴) جائز ہے لیکن واقع نہیں ہے ﴿۴﴾۔و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: التعريف المتفق على ماصدق عليه بانه المعد لـمـصالح المصر فقد نص الائمة على ان الفناء ما اعد لدفن الموتى و حوائج المصر كركض الخيل ولدواب وجمع العساكر والخروج للرمى وغير ذلك.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١٩٥ جلد ١ مطلب في صحة الجمعة باب الجمعة)

(۲) (منهاج السنن شرح جامع السنن ص٢٣ جلد٣ باب ماجاء منكم يوتى الى الجمعة) وسم قال العلامه ابن عابدين: (قوله ارتحل الى مذهب الشافعي يعزر) اى اذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعاً لما في التاتر خانيه ولو إن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محموداً ما جوراً اما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المندوم الآثم المستوجب للتاديب و التعزير لارتكابه المنكر في الدين و استخفافه بدينه ومذهبه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٩ ٠٠ جلد مطلب فيما اذا ارتحل الي غير مذهبه)

﴿ ٣﴾ وفي المنهاج: القرئ التي لا يتحقق فيهاالشرائط ... (بقيه حاشيه الكرح صفحه پر)

#### ويهات ميں رہنے والوں برنماز جمعہ كيلئے شهر آنے اور فرضیت جمعہ میں ائمہ كا اختلاف

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کد دیبات والوں پر (جبکہ ان کے یہاں جدفرض ہیں) شہر میں آ کر جمعہ کی نماز اوا کرنا (شہری مسلمانوں کی طرح) فرض ہے کیا بی قول سیح ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: اكرام الحق راولينڈى....۲/شوال۱۳۹۳ھ

البواب بنيس ب (دالسمحتار ص ٢٦٠ جلد ا) ﴿ ا ﴾ اورغيرظا برالرواية بيس ان پرنماز جمعه كيك شبر آناواجب بنيس ب (دالسمحتار ص ٢٦٠ جلد ا) ﴿ ا ﴾ اورغيرظا برالرواية بيس ان پرنماز جعه كيك شبر آنا واجب ب، البته امام محمد رحمه الله كنزديك ساع اذان معتبر ب اورصاحب بحروغيره كنزديك ايسواء السليل معتبر بيعني جب نماز كي بعدواليس هركوشام كوفت بنيج سكتا ب اوربعض كنزديك ايك فريخ (تين ميل) معتبر ب (ماخوذاز درمختار) ﴿ ٢ ﴾ اورمفتى بهام محمد رحمه الله كا قول ب، كماصوح ايك فريخ (تين ميل) معتبر ب (ماخوذاز درمختار) ﴿ ٢ ﴾ اورمفتى بهام محمد حمالله كا ينبغى ان يمنع عن (بقيمه حاشيه) المعتبرة عند الحنفية ويتحقق فيها شرائط الائمة الثلاثة لا ينبغى ان يمنع عن تسجميع الجمعة فيها عند ظن الاقتتال و كذا عند توك الظهر جهلا و نظيره توك منع العوام عن الصلاة عند الشروق.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٥٣ جلد٣ باب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة) ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: وفي الخانية المقيم في موضع من اطراف المصر ان كان بينه وبين عمران المصر فرجة من مزارع لا جمعة عليه وان بلغه النداء.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٠٢ جلد ا مطلب في شروط الجمعة باب الجمعة) ﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي رحمه الله: فإن كان يسمع النداء تجب عليه غند محمد وبه يفتى كذا في الملتقى وقد منا من الولو الجية تقديره بفرسخ ورجح في البحر اعتبار عوده لبيته بلا كلفة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ١٠١ جلد ١ مطلب شروط الجمعة باب الجمعة)

به في الدرالمختار قلت وهو الاوجه لحديث ابي داؤد الجمعة على كل من سمع النداء ﴿ ا ﴾ وكذا هو الماخوذ به عند مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى واما حديث الجمعة على من اواه الليل فحديث ضعيف سنداً وكذا يحتمل الحمل على المقيم دون المسافر وكذا فيه حرج ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

## وعظ وتبليغ كيلئے حجوثے گاؤں ميں جمعہ قائم كرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک گاؤں کی آبادی
ادھرادھر کا ملاکر کل چارسوبنتی ہے جبکہ اس گاؤں میں چھوٹا ساباز اربھی ہے کیا یہاں نماز جمعہ قائم کرنا جائز
ہے؟ اگر کسی کی خواہش ہوکہ وعظ و تبلیغ کیلئے نماز جمعہ قائم کرنا چاہتا ہوں کیا یہ درست ہے؟ بینو اتو جو و ا
المستفتی :یا قوت خان یو نیورٹی پریس پٹاور سیس ہے ۱۹/۱۰/۱۰

السجسواب: چونکہ بیمقام قریہ عیرہ ہے لہذااس مقام پرنماز جعہ قائم کرنا درست نہیں ہے ﴿٣﴾ تبلیغ کی اور بہت می صور تیں ہیں اس کی کوئی حاجت نہیں۔و ھو المعوفق

#### فنائے مصرمیں میلوں کا کوئی اعتبار نہیں

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بازار درہ آ دم خیل ہے دومیل

﴿ ا ﴾ (سنن ابي داؤد ص ٥٨ ا جلد ا كتاب الصلاة باب من تجب عليه الجمعة)

﴿٢﴾ (والتفصيل في منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ص٣٨ جلد٣ باب ماجاء منكم يوتي الى الجمعة)

﴿ ٣﴾ قال العلامة السرغيناني رحمه الله: لا تصح الجمعة الا في مصر جامع او في مصلى المصر ولا تجوز في القرئ لقوله عليه السلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اضحى الا في مصر جامع. (هداية على صدر فتح القدير ص٢٢ جلد٢ باب صلاة الجمعة)

کے فاصلہ پر نماز جمعہ اوا ہوگی یا نہیں؟ بیفنائے مصر میں واخل ہے یا نہیں؟ فنائے مصر دومیل ہے یا تین میل؟بینو اتو جرو ا

المستفتى :فضل عزيز دره آ دم خيل ..... ١٩٧٤ م/١١/١١

البعد البار السمقام میں شہر کی ضروریات پوری کی جاتی ہوں، مثلاً بیمقام شہر کی عیدگاہ، قبرستان، چھاؤنی، کارخانہ، اڈہ ، شیشن، جبیتال وغیرہ ہوتو اس میں نماز جمعہ درست ہے، ورنہ درست نہیں ہے، باتی میلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے (ما خوذ از شامی) ﴿ ا ﴾. و هو الموفق

# جس گاؤں میں کئی محلے اور کئی مساجد ہوں تو قریہ کبیرہ کے حکم میں ہے

البجه اب: اگراس مقام (نواز آباد) میں کئی محلے اور کئی مساجد ہوں تو پیمقام قریبے کبیرہ ہوگا،

اورا سيس جمع پرهناورست بوگا و کما في ردالمحتار ص ٢٣٨ جلد ا و تقع فرضاً في و اله قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: وفي الخانية المقيم في موضع من اطراف المصر ان كان بينه وبين عمران المصر فرجة من مزارع لا جمعة عليه وان بلغه النداء و تقدير البعد بغلوق او ميل ليس بشئ هكذا رواه ابوجعفر عن الامامين وهو اختيار الحلواني وفي التتارخانية ثم ظاهر رواية اصحابنا لا تجب الاعلى من يسكن المصر او ما يتصل به. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢٠٢ جلد ا مطلب في شروط الجمعة باب الجمعة) وفي المنهاج: وقلت ايضا ان المصر لا يلزم فيها ... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

القصبات والقرى التي فيها اسواق ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# جمعہ فی بزی کے بارے میں عدم جواز کا قول رائج وموئد ہے

**سوال:** ما رأيكم بنا امنياء الامة من علماء الحقانية في مسئلة جمعة القرئ من جوازها فيها وعدمه لاننا قوم من اهل البادية ولسنامن اهل الامصار نؤديها بامر علمائنا وصلحائنا فيها من قديم. وقد جوز وها ثنا فيها مستدلين بالنصر ص العامة المطلقه وبقول الامام إذا صبح التحتفيت فهو مذهبي فاللين بأن حفيت لا جمعة ولا تشريق الحفيث لم يستسح، وسفر ص صحته لا يصبح ناسحا وبان عامل الحديث الصحيح لا يحرج من تقليد امامه فبهداهم اقتدينا وما انكر علينا احد من علماء العصر في ذلك ثم جاء نا بعض من لا يبلغ الى مبلغ علمائنا في العلم والورع فمنعها في القرئ ونراها باطلة فيها بل يقول بانه من جمع في القرئ وبخروجه من المذهب وتقليد امامه مستدلا بظاهر اقوال الفقهاء ومتمسكا بفتوي الديوبند وفتواكم حيث يقول ان فتواهما بمنعها فيه وقد رأينا الخطوط المختومة نراه كاذبا افترئ عليكم في ذلك من عنده الا انا قد وقعنا في شك منه ومن (بقيه حاشيه) اتصال السكك والدور لما ذكره ابن حزم في المحلي ان النبي الله الي المدينة وهي قرى صغار متفرقة انتهى، قلت لا بد من ان يراد من القرى في كلام ابن حزم خلاف زعمه الدور والمحلات والمنازل المنفصلة ولا يصح ما زعم ابن حزم ان المدينة كانت اسما للوادي المشتمل على القرئ لانه ياباه تسميتها بالمدينة علم شخص فافهم. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص٣٨ جلد٣ باب ماجاء منكم يؤتي الى الجمعة) ﴿ ا ﴾ ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٥٩٠ جلد ا باب الجمعة) ملاحظہ ﷺ وجہ رہے کے محالات ومساجد کی تعدد کی صورت میں آبادی دو ہزار تک ضرور ہوتی ہےاور دو ہزار کی آبادی کا قریہ قربہ کبیرہ موتا ہے اور جمعہ اس میں درست ہے۔ ( سیف اللہ حقائی )

فتواه ، فكتبنا اليكم هذا الملفوف لتضح علينا الامر ما هو المحقق عندكم فيها نحن منتظرون جوابكم المفصل المدلل واجركم على الله.

المستفتى بمحدزرين تيراه ياژه چنار.....ا/ايريل ١٩٧٥ء

الجواب قال صاحب الهداية لا تصح الجمعة الا في مصر جامع او مصلي المصرولا تجوزفي القرئ لقوله عليه السلام لاجمعة ولا تشريق ولا فطرولا اضحي الا في مصر جامع (ص١٣٨) ﴿ ١ ﴾ قلت قال في الدراية لم اجده وروى عبد الرزاق عن على موقوفا لا تشريق ولا جمعة الا في مصر جامع واسناده صحيح ورواه ابن ابي شيبة مشله انتهي ما في الدراية ﴿٢﴾ قبلت ويؤيده حديث تنأوب اهل القرى (رواه البخباري) ﴿٣﴾ وجه التائيد ان اهل القرئ لم يجمعوا في قراهم بدليل حديث جو اثي وكذا يؤيدنا حديث جواثي (رواه البخاري ) ﴿٣﴾ لان التجميع في جواثا وترك ﴿ ا ﴾ (هداية ص٠٥١ جلد ا باب صلواة الجمعة)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن الهمام: وانما رواه ابن ابي شيبة موقوفا على على رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولااضحي الافي مصر جامع او في مدينة عظيمة صححه ابن حزم. (فتح القدير ص٢٢ جلد٢ باب صلاة الجمعة)

 ٣٠٠ عن عائشة زوج النبي النبي النبي كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم و العوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فاتي رسول الله النيان منهم وهو عندي فقال النبي النِّهِ لو انكم تطهر تم ليومكم هذا.

(الصحيح البخاري ص١٢٣ جلد ١ باب من اين تؤتي الجمعة وعلى من تجب كتاب الجمعة) ﴿ ٣﴾ عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله مَلْكُ في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين.

(الصحيح البخاري ص١٢٢ جلدا باب الجمعة في القري والمدن كتاب الجمعة)

التجميع في قرئ كثيرة دليل واضح على عدم الصحة فلا يكون حديث جواثي حجة للمخالف كيف يكون حجة مع انه موقوف معارض بالمحرم وكذا محتمل لان القرية في سنة القرآن والحديث تطلق على المصر ايضا فافهم وتدبر ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### جمعہ وعیدین دونول کیلئے مصر شرعی شرط ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم کے ہارے میں کہ ہمارے گاؤں میں عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے جبکہ جمعہ نہیں پڑھی جاتی عیدین پڑھانے والا ایک سکول ماسٹر ہے جبکہ دوسرامولانا کہتا ہے کہ جہال جمعہ نہیں ہوتا وہاں عیدین بھی نہیں ہو سکتیں شرعی تھم کیا ہے اور کون صاحب حق پر ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى جمدا قبال دہم بی صابر آباد کرک ..... کا اُم تی ۱۹۸۳ء

الجواب: يدوسرامولانا في بانب من كما في شرح التنوير على هامش الشامية ص 222 جلد اصلاة العيد في القرى تكره تحريماً اى لانه اشتغال بما لا يصح لان المصر شرط الصحة ﴿٢﴾. وهو الموفق

# <u>سنی، شیعه،مرزائی وغیرہ کے مشتر کہ گاؤں میں نماز جمعہ کاحکم</u>

سوال: ایک گاؤل جس کی آبادی کا تناسب تقریباً ۲۵ فیصدی ۳۳ فیصد شیعه اور ۲ فیصد مرزائی بیس، گاؤل میس کریانه کی صرف ایک دکان ہے دومساجد ہیں جس میس نماز تو کیااذان بھی نہیں ہوتی ، وونو ل مساجد میں تعلیم قرآن کا کوئی انظام نہیں ہے ، عرصه دوسال سے ایک مسجد والول نے جمعہ پڑھنا شروع کیا ﴿ ا ﴾ (منہاج السنن شرح جامع السنن ص ۲۵ محله ۳ باب ماجاء منکم یؤتی الی المجمعة) ﴿ ٢ ﴾ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ص ۱ ۲۱ جلد ۱ باب العبدین)

ہا،جبکہ ہرمسجد والوں نے بھی جمعہ شروع کیا،جبکہ ہرمسجد میں تین چارنمازی ہوتے ہیں،ابسوال یہ ہے کہ کیا یہاں نماز جمعہ پڑھنادرست ہے؟بینواتو جووا ہے کہ کیا یہال نماز جمعہ پڑھنادرست ہے؟بینواتو جووا المستقی عبدالحکیم رائی راولپنڈی

المجواب: اگراس مقام کی مردم شاری دو ہزار تک ہوتو بیمقام قرید کبیرہ ہے اس میں اقامت جمعہ درست ہے ( فرآوی دارالعلوم دیو بند ) ﴿ الله ۔ و هو المعوفق

#### جیل میں نماز جمعہ درست <u>ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا جیل میں نماز جمعہ جائز ہے؟ کیونکہ بعض علاء کہتے ہیں کہ جمعہ کیلئے ایک شرط اذن مام بھی ہے جبکہ جیل میں پابندی ہوتی ہے اور اذن عام نہیں ہوتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :محمشريف جامع مسجد گندوال جهلم

الجواب: چوندمنی بقول کی بناپر متعدومقامات پر نماز جمعدادا کرناجا کزیم، کما فی شرح التنویس و تودی فی مصر واحد بسمواضع کثیر مطلقا علی المذهب و علیه الفتوی (هامش ردالمحتار ص ۵۵ محلدا) ﴿ ٢﴾ لهذااذان عام کی ضرورت اک تقریر باقی کنیس ری، کسما یشیر الیه ما فی ردالمحتار ص ۲۲ ما جلدا قلت وینبغی ان یکون محل النواع ما اذا کانت لا تقام الا فی محل واحد اما لو تعددت فلا لانه لا یتحقق التفویت کما افاده التعلیل ﴿ ٣﴾ فلیتامل وهوالموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (فتاوى دار العلوم ديوبند ص٥٦ جلده الباب الخامس عشر في صلاة الجمعة) ﴿ ٢﴾ (الدر المختار على هامش ردالمحتار ص٥٩٥ جلد ا باب الجمعة) ﴿ ٣﴾ (ردالمحتار هامش الدر المختار ص ١٠١ جلد ا مطلب في شروط الجمعة)

#### <u>ا قامت جمعه کیلئے قاضی ووالی کی احاز ت کامسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے میں کہ ہمارا گاؤں تقریباً ساڑھے تین یا چارسوگھروں پر مشتل ہے گاؤں میں مربوط دیبی ترقیاتی پر وگرام کا ایک ڈویر نل دفتر بھی ہے جس میں تقریباً ای تحکموں کے اعلی آفیسر ہروفت موجود ہے ہیں ، نیز ہائی سکول موجود ہے اور کالج کی تقییر بھی شروع ہے ہرنوع کے صنعتکار بھی موجود ہیں ، یہاں ابھی تک نماز جمعه شروع نہیں ہوئی ہے اب علاقہ کے بعض معتمد علاء کرام نے زبانی طور پر نماز جمعہ پڑھنے کا تھم دیا ہے کیا اس گاؤں میں نماز جمعہ ادا ہو کتی ہے یانہیں ؟ بینو اتو جروا المستفتی : حافظ محمد امین کی مروت سے 19/1//۱۷

الجواب: اگراس مقام من كل محلاور كابازاريا ايك برابازار بوتويد مقام معرش كاور قريد كيره بوگاء اس من نماز جعدو عيدين اواكر في جائز بوگى ، كه ما في البدائع و روى عن ابى حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق و لها رساتيق و فيها و ال و هو الاصح ص ٢٦٠ جلد الله الله قيل قيلت و جود الوالى قيد و اقعى لان الصحابة رضى الله عنهم صلوا الجمعة في المدينة قبل هجرة النبي الناه و الفاهر انه لم يكن ثمه و ال و كذا في جو اثى (اسم قرية) و لم يفتح بعد بل فتحها الصديق الاكبر (٢٩٠ ويدل عليه ايضا ما في ردالمحتار ص ٥٨٠ جلد افلو بل فتحها الصديق الاكبر (٢٠ ويدل عليه ايضا ما في ردالمحتار ص ٥٨٠ جلد افلو الم بيان شرائط الجمعة)

﴿ ٢﴾ قال العلامة خليل احمد السهار نفورى: وروى ابو داؤد بسنده عن كعب بن مالك انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لا سعد بن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخصمات قلت كم كنتم يومئذ قال اربعون وفي المعرفة قال الزهرى لما بعث النبي النبي النبي المدينة ليقرئهم القرآن جمع بهم وهم اثنا عشر رجلا فكان مصعب اول من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل ..... (بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

الولاة كفاراً يجوز للمسلمين اقامة الجمعة ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين ﴿ ا ﴾ فافهم ويمدل عملى اصل المسئلة ما في القهستاني وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق (ردالمحتار ص٨٥٧ جلد ا )﴿٢﴾. وهوالموفق

## <u>نماز جمعہ کیلئے مسجد کا ہونا شرط ہیں ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری مسجد کے پاس ایک مکان ہے تماز جمعہ کے وفت اس مکان کی حجات پر کھڑے ہو کرنماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، کیا بید درست ہے؟ مکان کی حجات پر نماز جمعہ ادا ہو علی ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى بمحد فريد حقاني نائب خطيب ميذيم رجمنث ارثلري سيالكوث كينث ٢٠٠٠٠٠٠ رمضان ١٣١٠ه

الجواب نمازجعداورنماز باجماعت كيئة مسجد شرط بيس برس بحلاف الاعتكاف (م)

البنةاس اقدام میں بہت سے مصالح شرعیہ کے فوت ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ و هو الموفق

(بقيمه حاشيم) أن يقدمها رسول الله الله المنظمة موقعه ١٩٩ أوقال صاحب معجم البلدان جواثي بالنضم وبين الالفين ثناء مثلثة يمد ويقصر وهو علم مرتجل حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضومي في ايام ابي بكر الصديق رضى الله عنه ١٢٥ عنوة.

(بذل المجهود في حل ابي داؤد ص١٤٩، ١٤٠٠ جلد٢ باب الجمعة في القرئ)

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٩٥٥ جلد ١ باب الجمعة)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٠٥٠ جلد ١ باب الجمعة)

﴿٣﴾ قال العلامه ابن نجيم رحمه الله: وشرط ادائها المصر ..... او مصلاه اى مصلى المصر لانه من توابعه فكان في حكمه والحكم غير مقصور على المصلى بل يجوز في جميع افنية المصر. (البحر الرائق ص ١٣٠ جلد ٢ باب صلاة الجمعة)

﴿ ٣﴾ قال العلامة حصكفي: والاعتكاف ....هو ..... لبث .... ذكر في مسجد جماعة ... او لبث امرأة في مسجد بيتها .(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٢ ١٠ جلد ٢ باب الاعتكاف).

## دیبات میں اقامت جمعہ کیلئے ندہب سے عدول غیر سنخسن امر ہے

سبوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدا حناف کے زویک دیہات میں جعربیں ہوتا جبکہ بعض دیگرائمہ نے جائز بھی قرار دیا ہے، مولا نا مودودی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں بھی کھا ہے کہ 'صبح ہیں میں کھا ہے کہ نماز جمعہ کیلئے مصراور بادشاہ اسلامی کی ضرورت نہیں ،اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ 'صبح ہیں ہم مقلدین ہیں لیکن نماز جمعہ میں ہم بعض شرائط میں ترمیم کرتے ہیں'' بہر صال مودودی صاحب کی نظر میں دیہات میں جمعہ پڑھنا بہتر ہے اور وجہ یہ بتائی ہے کہ ہم آگر نماز جمعہ دیہات میں نہ پڑھیں تو وعظ وقعیحت سے لوگ محروم ہوجا ئیں گے کیا ہے جے جو بینو اتو جو و ا

السجسواب: واضح رہے کہ عندالاحناف صحت جمعہ کیلئے معراور فنائے معرشرط ہے ﴿ آ﴾ صوحوا به فی جمیع کتب الفقه، اور تحقیق کا بھی یہی تقاضا ہے لہذا بلاضرورت ند بہ سے عدول کرنا ایک غیر مستحسن امر ہے ﴿ ۲﴾ ۔ وهو الموفق

# سمیٹی کی حدود میں داخل دیہات فنائے مصریا مضافات میں داخل دیہات ہی<u>ں</u>

سوال: کیافرات بین علاء دین اس مسلد کیار سیس که یهال چند دیهات صوافی سے دو میل کے فاصلے پرموجود تھے،گلوڈ حیری، ملیا تو بائڈ ہ، شخ باز بائد ہ، عثمان شاہ بائڈ ہ، میر فی بائڈ ہ، عبداللہ فال فیا العلامة الحصکفی رحمه الله: ویشتوط لصحتها سبعة اشیاء المصر او فناؤه الخ. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۹۰ محلد ا باب الجمعة)

(الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۹۰ محلد ا باب الجمعة)

(۲) فی البشری: اعلم انه لا یجوز الحکم والافتاء بالقول المرجوح وبمذهب سائر الائمة الافی ثلاثة مواضع الاول عند الضرورة دون التشهی والتلهی فانه حرام الخ. (البشری لارباب الفتوی ص ۳۵ الفصل السادس)

بانڈہ، وغیرہ اور ان کے افراد کی تعداد ہیں گھر سے سوگھر تک تھی ، اور بید یہات چونگ سے باہر تھے لیکن بیقر کا ابھی سب سیٹی صوالی ہے تحت آگئے ، ابھی آبادی بھی تقریباً سڑک کے کنارے کنارے پہنچی ہوئی ہے چونگ بھی تنبدیل ہوکر بیسارے قرئی چونگ کے اندرآ گئے ہیں ، گلوڈ ھیری ہیں تو پہلے سے جعہ وعیدین کی نماز ہوتی رہی اور ان کی بید لیل تھی کہ بیمضا فات صوالی سے ہیں اور فنائے مصر میں داخل ہیں ، لیکن ہم جعمد کی نماز کے بجائے احتیاطاً ظہر پڑھتے رہے صرف گلوڈ ھیری اور شیر بازکورونہ میں جمعہ ہوتا تھا، اب تحقیق طلب بات یہ بجائے احتیاطاً ظہر پڑھتے رہے صرف گلوڈ ھیری اور شیر بازکورونہ میں جمعہ ہوتا تھا، اب تحقیق طلب بات یہ کہ بعجہ دخول کمیٹی اور چونگی کے ان دیبات میں جمعہ کی نماز جائز ہوگی یانہیں ؟ آیا بیقر کی فنامصر میں واضل ہوں گئے یانہیں ؟ آیا بیقر کی فنامصر میں واضل ہوں گئے یانہیں ؟ بینو اتو جروا

المستفتى :عبدالغني صوالي .....١٩٩١ م

الجواب: کمینی کی حدود کے اندرد یہات میں اقامت جمعہ جائز ہے کیونکہ یدد یہات یامصر کے محلے بن گئے ہیں، کہ ما یشید الیہ ما فی جمعة عمدة القاری ان التمصیر للامام فای موضع مصر ﴿ ا ﴾ اور یافتا کے داخلی دیہات ہیں، و هو و اضح. و هو الموفق

### <u>دارالحرب میں جمعہ بڑھنادرست ہے</u>

سبوال: کیافرمات بین علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا دارالحرب میں جمعہ پڑھنا درست ہے؟ علم الفقہ جومولانا عبدالشکورصاحب کی تصنیف ہے، میں لکھا ہے کہ جمعہ کیلئے دارالاسلام شرط ہوادرلکھا ہے کہ دارالحرب میں جمعہ پڑھنا سے خمیر ہیں ، کیا ہے جے ؟ بینو اتو جروا المستقتی : نامعلوم ..... ۱۵/ دیمبر ۲۲ کیا ہے

﴿ اَ ﴾ وفي المنهاج: والجواب عن اثر عمر اى جمعوا حيث ما كنتم، ان معناه حيث ما كنتم من الامصار الاترى انها لا تجوز في البراري كما في عمدة القارى، قلت ولا بدعن هذا التاويل لئلا يعارض بالاحاديث المرفوعة ، او يقال ان التمصير للامام فاى موضع مصر مصر. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٥٢ جلد ٣ باب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة)

الجواب دارالحرب مين نمازجمد بردهنادرست بي كيونكه صحابرض التعنيم نيد يدمنوره مين نمازجمد بردهي مالانكه اس وفت يغير الله في نه نه المرت كي في اورنه و كي والى اورقاضي مقرركياتها، واحسل المحديث في جمعة ابى داؤد ( ا ) نيزجواتي مين نمازجمد يغير الله كي حيات مين مقرر موكى حالانكه يه علاقه صديق المرضى الله عنه كذمانه مين فتح موا ( كما في بذل المجهود) ( ٢ ). وهو الموفق علاقه صديق المرضى الله عنه كذمانه مين فتح موا ( كما في بذل المجهود) ( ٢ ). وهو الموفق

#### جس جگہ جمعہ چائز ہووہاں متعدد مقامات پرنماز جمعہ بڑھنا چائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک گاؤں میں چار مساجد ہیں اور ہرایک میں جا استاجد ہیں اور ہرایک مسجد میں الگ ڈلگ نماز جمعدادا ہوتی رہتی ہے کیا ایک جگہ میں متعدد مقامات پر نماز جمعدادا ہو سکتی ہے، جبکہ بساادقات بعض مساجد میں پندرہ آ دمی ہوتے ہیں؟ بینو اتو جروا کہ ہیں۔ نہ میں بندرہ آ

المستفتى بمحدر فيق پيرسنگ پشاور .....۲۸/ ذي القعده ۱۳۹۷ه

المبواب: اگریدمقام معرشری یافنا المصر یا قرید کبیره ہوتواس کی ہرایک مسجد میں نماز جمعه ادا کرنامشر درع ہے درنہ بصورت دیگر کسی مسجد میں نماز جمعہ شروع نہیں ہے، کہما فی شوح المتنویو

﴿ ا ﴾ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد ابيه بعد ما ذهب بصره عن ابيه كعب بن مالك انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لا سعد بن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت كم انتم يومئذ قال اربعون.

(سنن ابي داؤد ص ١٦٠ جلد ١ باب الجمعة في القرئ)

(٢) قال الامام خليل احمد السهار نفورى: (قوله لجمعة جمعت بجواتى قرية من قرى البحرين) وقال صاحب معجم البلدان جواتى بالضم وبين الالفين ثاء مثلثة يمد ويقصر وهو علم مرتجل حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمى فى ايام ابى بكر الصديق رضى الله عنه مراء المجهود فى حل ابى داؤد ص ٢١ ا جلد ٢ باب الجمعة فى القرئ)

وتودئ في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوي ﴿ ا ﴾ (هامش ردالمحتار ص۵۵ حلد ۱). وهو الموفق

#### ديبات ميں جمعہ جائز نہيں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین شرع متین اس سکد کے بارے ہیں کہ ہمارا گاؤں دیہات ہیں سے ہاور بڑے قصبے سے کم از کم دومیل کے فاصلے پر ہے آبادی سات آٹھ سوتک ہوگی یہاں ک ساری آبادی سراری آبادی سراری آبادی مزارعین پر مشتمل ہے ، دن رات اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں پہلے یہاں جمعہ کی نماز منہیں ہوتی تھی ، اور تین یا چارا فراد جمعہ کیلئے کسی شہرجاتے تھے ، پھر ہم نے یہاں جمعہ کی نماز گاؤں کی مساجد میں شروع کی اور ہر جمعہ کو بچاس کے لگ بھگ آدی حاضر ہوتے ہیں ، کیا یہاں پر نماز جمعہ پڑھنا درست سے یانہیں ؟ بینواتو جروا

المستفتى:مولا نافيض محمد.....٩/ ذى قعده ١٣٩٧هـ

الحبواب المحرق المرشر كاليس من المرشر كاليس من المراد المراد المراد الله المراد المرد ال

﴿٢﴾ (بدائع الصنائع ص٥٨٥ جلد ا فصل في بيان شرائط الجمعة)

﴿٣﴾ (كما في حديث كعب بن مالك رواه ابوداؤد ص ١٠٠ جلد ا باب الجمعة في القرئ)

كفار ايجوز للمسلمين اقامه الجمعة ويصير القاضي قاضيا بتراضى المسلمين ويجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلماً ﴿ ا ﴾ . فافهم وهو الموفق -

#### صحراميں اقامت جمعه درست نہيں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ صحرامیں اقامت جمعہ کا کیا تھم ہے جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا امستفتی: ماسٹرعبد المطلب

الجواب: لا تصبح اقيامة المجمعة في الصحراء ﴿٢﴾ ولا نية الاقامة (فتح القدير) ﴿٣﴾. وهو الموفق

#### جیل کے اندرقیدی یا حوالاتی کاجمعہ وعیدین

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جیل کے اندرمقید قیدی یا حوالاتی کا جمعہ یا عیدین کی نماز درست ہے یا نہیں؟ جبکہ جیل کا پیش امام باہر کا آ دمی ہے اس کی نماز ان کے ساتھ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستقتی:معلم دینیات ڈسٹر کٹ جیل ایبٹ آباد....۱۹۷۸ مرک 19/۱۹

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٥٩٥ جلدًا مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة) ﴿٢﴾ قبال العلامة ابن الهمام: ان قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله ليس على اطلاقه اتفاقا بين الامة اذ لا يجوز اقامتها في البراري اجماعاً ولا في كل قرية الخ.

(فتح القدير ص٢٣ جلد٢ باب الجمعة)

﴿٣﴾ قبال ابن الهمام: ومجرد نية الاقامة لاتتم علة في ثبوت حكم الاقامة كما في المفازة. (فتح القدير ص ا ا جلد٢ باب صلاة المسافر) الجواب: واضح رب كه چونكه اذن عام كى شرط عدم تفويت كى صلحت پر بن ب كه عايشير اليسه كلام العلامة الشامى فى ددالمحتاد ص ٢١٢ جلد احيث قال لان اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتهما على الناس وذا لا يحصل الا باذن العام ( ا ) ، پس جب مفتى بقول جواز تعدد ب تواذن عام كى اشتراط كى وجه باقى نبيس ربى ، اور جيل يس ممانعت جمع كى علامت مرتفع بوئى ، فافهم. وهو الموفق

### <u>صحراو بیابان میں جمعہ وعیدین کسی صورت میں صحیح نہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع میں اس مسئلہ کے بارے میں کہ پاکستانی فوج والے اکثر حالات میں مقیم نہیں رہنے اگر کسی جگہ اقامت بھی کر ہے قو خانہ بدوشوں کی طرح فیصے گاڑ کر چند دن ایک جگہ کام کرتے ہیں اور چند دن بعد دوسری جگہ نتقل ہوجاتے ہیں، بہر حال ان پر نماز جمعہ وعیدین فرض واجب ہے یا نہیں؟ ہم فوجی شاہراہ ریشم گلگت پر کام کرتے ہیں کیا ہم جمعہ وعیدین اواکر سکتے ہیں؟ بینو اتو جروا اسلامی کام کرتے ہیں کیا ہم جمعہ وعیدین اواکر سکتے ہیں؟ بینو اتو جروا اسلامی کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کیا ہم جمعہ وعیدین اواکر سکتے ہیں؟ بینو اتو جروا

البواب واضح رب المحمام في شوح المهداية ( محد ياعيد ين بر عنواس بل كوئي كناه بيس به ( ٢ ) كين بيابان اورصح البس الر بزارول في نصب ك ي بين نماز جمد اورعيد بن بر هنا درست نبيل به صوح به ابن المهمام في شوح المهداية ( المهداية ( المهداية النبي النبي النبي النبي النبي المهدول المعدول المهدول المهدو

عرفات وكان يوم الجمعة ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## مستقل بمب میں مسلمان حاکم کی اجازت سے جمعہ قائم کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج سے دوسال بیشتر محکمہ آئل اینڈگیس کار پوریش نے دکھنی کے مقام پر تیل اور گیس کی تلاش کیلئے تجرباتی کنوال کھود ناشروع کیا تھا، اب دوسرا کنوال کھودا جا رہا ہے پہلے ہم عارضی کیمپ میں رہتے تھے اب کا میا بی کے بعد اس کیمپ میں رہائش مستقل ہوئی ہے کیمپ میں خوبصورت اور کشادہ مسجد بھی بنائی گئی ہے اور ہم تین سوافر اداس میں موجود ہیں جبکہ قصبہ جھنڈ ہم سے دس کلومیٹر دور ہے اب جبکہ ای طرح کے کیمپول میں جعد جاری ہے کیا ہم جمعہ جاری کرسکتے ہیں؟ بہنو اتو جروا

المستقتى: حافظ عبدالرحمٰن او جي ڈي سي حجن ٹرپنڈي گھيپ ....١٩٨٣ ء/١٠/٩

الجواب: مسلمان حاکم کے آرڈراوراؤن سے اس پختیمپ میں نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے اور بلااؤن کی فتیمپ میں نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے اور بلااؤن کی فتیمپ میں اقامت جمعہ جائز ہیں ﴿٢﴾ (مساخسو ف از د دالسمسحت او ص ٩ سے جلد ۱) ۔ و هو الموفق

### نماز جمعه کیلئے اذن عام اورسلطان کا شرط ہونا مقاصد ہے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلک بارے میں کہ نماز جمعہ اور عیدین کے جمع ہونے

﴿ ا ﴾ قال العلامة اخليل احمد السهار نفورى: وقد ثبت برواية مسلم ان رسول الله عَلَيْهِ لما وقف بعرفات في حجة الوداع يوم الجمعة لم يصل الجمعة فيها بل صلى فيها الظهر.

(بذل المجهود في حل ابي داؤد ص ١١٠ جلد ٢ باب الجمعة)

﴿٢﴾قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: وحاصله انه لا تصح اقامتها الالمن اذن له بواسطة او بدونها. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٩٢ ملد ا باب الجمعة)

البواب: سلطان اوراذن عام خود مقاصد عنيس بين، ان كى اشتراط تفويت عنها كيك عنها يشير اليه ما فى ردالمحتار ص ٢٥٠٩ جلد الان اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على المناس (اى بالنزاع فى التقدم) و ذا (اى التحرز عنه) لا يحصل الا باذن العام انتهى، اورتفويت كا خطره عدم جواز تعدد كى تقترير برجوتا بند كرجواز كى تقترير برجوك ظابرالمذ بب عنه ويشير اليه ايسضا ما فى ردالمحتار: قلت وينبغى ان يكون محل النزاع (فى قصره ومصره) ما اذا كانت لا تقام الا فى محل و احد اما لو تعددت فلا لانه لا يتحقق الفوات كما فى افادة التعليل تامل (اله انتهى شدا ما عندى و لعل عند غيرى احسن منه (۲). وهو الموفق

#### <u>ا قامت جمعه کیلئے مصر، جماعت اور خطبہ وغیرہ ضروری ہیں</u>

سوال: کیافرات بین علماء وین شرع متین محدثین و مدرسین دارالعلوم تقانیاس مسلد کی بارے میں کہ ہمارے علاقہ دیر میں ایک عالم نے کہا ہے کہ (۱) جمعہ کے دن ظهر میں اربحہ کا ثبات فیر ﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ۱۰ ۲ جلد ا مطلب فی شروط وجوب الجمعة باب الجمعة ) ﴿ ٢ ﴾ وفی الممنه اج: وقلت قید الوالی قید لبیان ما هو الواقع غالباً ولیس قید الحترازیا بدلیل ان الله تعالی اطلق المصر والمدینة علی المقامات اللتی فی ایدی الکفار ولان المهاجرین الاولین جمعوا فی المدینة المنورة قبل هجرة النبی النبی المی شرول ولما فی المبسوط لو الولاة فی بلاد الکفار کانوا کفاراً یجوز للمسلمین اقامة الجمعة . (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٢٠ جلد ٢ باب ماجاء منکم یؤتی الی الجمعة )

القرون ثلاثه میں نہیں ہے بلکہ ظہر میں رکعتیں حدیث قولی فعلی ہے ثابت ہیں ،لہذا جاررکعت بعد قیاس غیر معتبر ہے کیونکہ پیص قطعی اور حدیث قولی و فعلی سے معارض ہے وہر چدایں حدیث دار قطنی ست، و مسسن ادرك ركعة من الجمعة فليصل اليهااخري ومن فاتته ركعتان فليصل اربعا او قال الظهر رواه دار قطني، اين قول حديث نيست بلكة ول داقطني وفقها ءاست چراكدامام جامع تر مذي ايس راقول فقهاء گفته است باین طریقه که و قبالموا مین ادر ک رکعهٔ من الجمعة . (۲) نیزمیگوید که نماز جعدبه بمهمسلمانان مرد باشديازن ،عبد باشدياحر،مريض باشديا هيج مسجد باشديا بيرون مسجد صحراوغيره ،مصر باشد يا غيرمصر، بوجه تعيم نص قرآني ركعتين فرض است، و هرچه درا حاديث اشتناء امده است چنانچه دري مديث، وعن طارق ابن شهاب قال قال رسول الله الشيئة الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الاعلى اربعة عبد مملوك، اورعورت، صبى اورمريش رواه ابو داؤ دورين حدیث ذکر جمعه مع جماعت درحق غیر معذورین وقلی درحق معذورین ثاب ومنقول است چرا که الا استئنائيه قيدرامتوج ميشود كه جماعت است ندمقيدرا كه حدسواه جمعه است مثل اين قول نحاة جاء نبي القوم د اكبيس الا ذيسداً للذابيجه حديث بالا ازمعذورين مذكور جماعت كهسنت مؤكده است ساقط ميشود نه صلاة جمعه كهاصلى مكتوبهاست جراكه دراسقاط مكتوبات مطلقا خواه جمعه باشدياد يكرمكتوبات نقل ثابت ازنبي عليه السلام وصحابه كرام منقول نيست واسقاط جماعت بوبه المذار شرعيه ازنبي عليه السلام وصحابه كرام منقول است، واما هذا القول: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولااضحى الا في مصر جامع مقوله فقهاء است نه که حدیث صححه به سندمنقوله است ، جرا که نو وی شارح مسلم این راضعیف گفته است \_ فقط المستفتى :مولوى شفيع الله مقام واژى ضلع دىر يالا .....٩ ١٣٨ هـ

السجواب: بیخص کوئی با قاعدہ عالم معلوم نہیں ہوتا اسلئے جواب دینے کالائق نہیں ہے،البتہ مستفتی کی تطبیب خاطر کیلئے مختصراً کیچھ لکھا جاتا ہے (۱)اس شخص کا بیقول کہ خبرالقرون میں جمعہ کے دن تھیا،

رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے اس سے اس کا تتبع ناقص معلوم ہوتا ہے ، امام بخاری نے اپنی سند سے بیروایت كَ بَ، قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، اليوم اكملت لكم دينكم الاية، عملى النبي مُلْكُلُكُ هو قائم بعرفة يوم الجمعة ﴿ ا ﴾ ص ا ا جلد ا ، السح معلوم ہوا کہ ججۃ الوداع میں یوم الجمعۃ عرفے کا دن تھااور دوسری روایت میں ہے کہ پیٹمبرعلیہ السلام نے اس ون ظهرك نماز يريمي على، لسما رواه مسلم شم اذن بالل ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ﴿٢﴾ مشكواة ص٢٣٣، اورنماز ظهراورنماز جمعه جداجدانمازي بي اوراس روايت ميس تصریح کی گئی ہے کہ اذان کے بعدا قامت ہوئی ہے اور خطبہ نہیں پڑھا گیا ہے پس اگریہ جمعہ ہوتا تو خطبہ ضرور يراحاجاتا ـ (٢) نيزيد مديث مرفوع ب، يعنى من فساتنه الركعتمان فليصل اربعمااو قال المظهر ﴿٣﴾ اوربيامام شاقعی رحمه الله، امام ما لک رحمه الله، اورامام محدرحمه الله کامت دل ہے اور دارفطنی نے اسے بہت اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے ،اس سے انکار کرنا مکابرہ ہے بیشک اس کی اسانید میں کوئی نہ کوئی ضعف ہے، کیکن حدیث ہونے ہے انکارنا قابل شلیم ہے۔ (۳)نص قرآن ہے کم از کم حاراشخاص کی جماعت کا ضروری ہونامعلوم ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں: ف استعوا جو کہ جمع کاصیغہ ہے اور کم از کم تین افراد کو جا ہتا ہے اور، السی ذکسر الله ذا کراورخطیب کے وجود بردلالت کرتاہ، اوراس حدیث میں اگرنفی قیدی طرف متوجه بهوجائة تولازم آتا ہے كہ مبى اور نابائغ پرنماز جمعه واجب اور فرض بموجائے حالانكه حديث سيحج كى بناير دہ مرفوع قلم ہے۔ ( م) لا جمعة و لا تشريق مرفوعااور موقو فا دونو ل طرح منقول ہے ﴿ م) اور موقوف ﴿ الله ﴿ الصحيح البخاري ص ا ا جلد ا باب زيادة الايمان ونقصانه كتاب الايمان) ﴿٢﴾ (مشكواة المصابيح ص٢٢٥ جلدا باب قصة حجة الوداع)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ (مشكواة المصابيح ص١٢٣ جلد ١ باب الخطبة والصلوة الفصل الثالث)

<sup>﴿</sup> ١٣ ﴾ (هداية مع فتح القدير ص٢٢ جلد٢ باب الجمعة)

اصح ہے کیکن در حقیقت وہ بھی مرفوع ہے، کیونکہ بیتھ عقل سے معلوم نہیں ہوسکتا ہے ﴿ ا ﴾ ۔ (۱) نیز چو یں صدی کے وہابی اور غیر مقلد کا قول خیر القرون کے صحابی کے قول کے مقابلہ میں لینانہ عقل مانتی ہے اور نہ کم کا تقاضا ہے۔ فقظ

# مصر شرعی کے بارے میں حضرت مفتی صاحب کے فتوی پر نفتداوراس کاتفصیلی جواب

سوال: ایک بستی جودرجه ذیل کوا نف پر مشتمل ہے کیاوہ مصر شرعی ہے یانہیں؟

(۱) آبادی جوچھوٹے بڑے ہمرد وعورت تقریباً تین ہزار۔ (۲) گورنمنٹ ہائی سکول تع پورائملہ تقریباً دوسو۔
(۳) انٹرمیڈٹ کالج۔ (۴) دیمی مربوطی سنٹر (۵) منصوبہ آبنوشی جس کے کارندے ہروفت موجود رہتے ہیں (۲) ڈاکخانہ (۷) لاری اڈہ (۸) برائے علاج معالجہ ایک ڈاکٹر مع دوکان (۹) غیرمنظم شکل میں دوکا نیں اگر یکجا کی جائیں تو چھوٹا سابازار بن جائیگا (۱۰) نو واردخض کودیہات کی بجائے ظاہری طور پرستی نظر آتی ہے (۱۱) آرہ مشین (۱۲) دو عدد آٹے کی مشین (۱۳) گراز ٹدل سکول (۱۳) یو بی ایل بمعہ کملہ کے ربینک ) موجود ہے (۱۱) آیا مامن کیلئے پولیس چوکی بھی موجود ہے ، کیا یہ مصرشری ہے؟ کیا یہاں نماز جعہ بڑھی جائے گی جبینو اتو جو وا

المستفتى: مولا ناشيرخان غزني خيل لكي مروت

﴿ ا ﴾ في المنهاج: او نقول حديث جواتي معارض بالاقوى لان احاديث المنع محرمة، ولان حديث الانتياب وحديث لا جمعة الا في مصر جامع ذكر فيهما تشريع عام وضابط كلى بخلاف حديث جواتي فانه ذكر فيه امر جزءى، ولان حديث جواتي حديث تقريرى حكماً وحديث لا جمعة الا في مصر جامع حديث قولي حكماً، فان قال المجوزون حديث على موقوف، وحديث جواتي مرفوع قلنا حاشا وكلا فانه ليس فيه قول الرسول ولا فعله ولا تقريره فان قالوا حديث جواتي حديث مرفوع تقريرى على حسب القواعد، قلنا حديث على مرفوع قولي على حسب القواعد كما مر. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٥٢ جلد باب ماجاء منكم يوتي الى الجمعة)

حضرت مولا نافضل احمرصاحب صدر مدرس دارالعلوم اسلاميه کی مروت کا جواب

سائل نے جس جگہ کیلئے نماز جمعہ کی فرضیت کا استفتاء فر مایا ہے وہ شرعاً مصرنہیں ہے اور حضرت مفتی محمد فرید صاحب نے جوعبارت نقل فر مائی ہے اس ہے ہی عدم جواز معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ میں اسواق بعنی بازارین نہیں ہیں متفرق دکانوں کو بازاروں کا تھم وینامفتی صاحب کی اپنی رائے ہے کسی کتاب کا تھم نہیں ، للبذا ایسے مقام میں قطعانما زفرض ظہر چھوڑ نادرست نہیں۔ والٹھ م

فصل احمه غفرله صدر مدرس دار العلوم اسلاميكی مروت

> الظاهر ان الجواب الثانی صحیح غلام نی عفی عنه الا ۱۹۷۵ می ۱۸/۱

#### تعريف مصرمين اختلاف فقهاء

﴿ ا﴾ جمعہ کے مجمع ہونے کیلئے ایک شرط احناف کے نز دیک مصر ہونا ہے اور قربیہ کبیرہ بھی مصر کے حکم میں داخل ہے لیکن مصر کی کوئی خاص تعریف اور حدمقر زہیں بلکہ بیا لیک عرفی حقیقت ہے ۔۔۔۔ (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر )

#### <u>دارالا فياء جامعه حقانيه كي جانب سے حضرت مولا نافضل احمد صاحب كے جواب برنقد</u>

بسه الله الوحمن الوحيم: به بات توند به حنى مين مصرح اور متفق عليه ب كه شرا لط جمعه میں سے ایک مصر ہے اور یہ بھی مسلمہ ہے کہ جملہ فتاویٰ نے قصبات وقریٰ کبیرہ کومصر کے حکم میں شار کیا ہے،اب بیر کہممر،قصبہ اور قربیر کبیرہ کی حقیقت کیا ہے،اس کو علامہ شامی نے ص ۲۴۸ بر بحوالہ تحفہ خود صاحب تمهب يعنى امام ابوصيفه رحمه الله سے يول نقل فرمايا ہے، عن ابسى حسنيفة انه بلدة كبيرة فيها سسكك واسسواق المنع، ديكرفقهاء سے جوتعريفات منقول ہيں ظاہر ہے كہوہ علامات مصر ہيں اورامام صاحب سے میمروی تعریف بنیادی حیثیت رکھتی ہے،اس برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل حقیقت مصرعرف برمبنی ہے کہ اس میں سلک واسواق کی کوئی تشریح وتحد پرنہیں ہے، فتاوی دارالعلوم دیو بندس ۵۱ جلدہ نے اس نکتہ نگاہ کو چیش نظرر کھ کر کہاہے'' مداراس کا عرف پر ہے اوراہل عرف قربیہ جغیرہ و کبیرہ کے فرق کو (بقیدحاشیہ) جوز مانہ اور حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے اسلئے فقہاء احناف نے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار ے علامات اور امارات مصریت بیان فرمائے ہیں ،علامہ کاسانی فرماتے ہیں ،اما المصور الجامع فقد اختلف الاقاويل في تمحديده، ذكر الكرخي أن المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الاحكام وعن ابى يوسف روايات ذكر في الاملاء كل مصر فيه منبر وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود فهو مصر جامع تجب على اهله الجمعة وفي رواية قال اذا اجتمع في قرية من لا يسعهم مسجد واحد بني لهم الامام جامعاً ونصب لهم من يصلي بهم الجمعة، وفي رواية لو كان في القرية عشرة آلاف او اكثر امرتهم باقامة الجمعة فيها، قال بعض اصحابنا المصر الجامع ما يتعيش فيه كل محترف بحرفته من سنة الى سنة من غير ان يحتاج الى الانتقال الى حرفة اخرى، وعن ابي عبد الله البلخي انه قال احسن ماقيل فيه اذا كانوا بحال لو اجتمعوا في اكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا الى بناء مسجد الجمعة فهذا مصر تفام فيه الجمعة، وقبال سفيان الثوري المصر الجامع ما يعده الناس مصراً عند ذكر الامصار المطلقة، وسئل ابوالقاسم الصفار عن حد المصر الذي ... (بقيه حاشيه اگلر صفحه بن)

جانے ہیں' ایک سطر کے بعدای صفحہ پر درج ہے''جو قریہ باعتبار آبادی کے قریب تصبیصغیرہ کے ہواس میں جعمیع ہوگا'' کھریبی مدی صبح معرہ کے ہواس میں جعمیع ہوگا'' کھریبی مدی صبح معرہ کے اس معرح ہوگا'' کھریبی مدی صبح میں وہ قریب کا مسلم کے معرب کے کہ''عرف میں جس کو قریبے کھیں وہ قریبے معیرہ ہے''۔
کبیرہ ہے اور جس کو قریبے مغیرہ مجھیں وہ قریبے مغیرہ ہے''۔

سائل نے متنفرہ مقام کی جو کیفیات بیان کی ہیں ان جس کیفیت اول بعید فاوی دارالعلوم دیوبند کے اس نکت نظر سے میل کھاتی ہے، نیز سائل کی کیفیت اول سے بی اس کا قرید کیرہ ہونا معلوم ہوتا ہے، کہ اس کی آبادی تین ہزار کے قریب بتلائی گئی ہے اور جوبسی ای مقدار کی آبادی پر مشمل ہوا کا ہر نے اس کو قرید کیرہ کا تھم دیا ہے، فقاوی دارالعلوم دیوبند سلام ہلدہ پر سیمبارت ملاحظہ فرما ہے'' پی قرید ذکورہ بظاہر قرید کیرہ ہے کہ اس کی آبادی تین ہزار کے قریب ہے لہذا جمعہ پڑھنا اس میں واجب ہے ہے۔ ''۔ فقاوی ہذاص ۱۲۸ جلدہ کو ملاحظہ ماویں تو وہاں اس سے کم مقدار کی آبادی میں جمعہ کے وجوب کی رہفیم معمقہ لو جاء جم عدو قدروا علی دفعہ، (بدائع السجمعة فقال ان تکون لہم منعة لو جاء جم عدو قدروا علی دفعہ، فعین خران ن یمصر، و تمصرہ ان ینصب فیہ حاکم عدل یجری فیہ حکما من الاحکام و ھو ان بنقلم الیہ خصمان فیحکم بینھما، (بدائع الصنائع ص ۵۸۵،۵۸۳ جلد ا شرائط الجمعة)

بهر حال فتها واحناف نے اپنے آپ زمانے کے اعتبار سے معرکی تعریف وتحدید کی ہے جو بھاری کتابوں میں مختلف عبارات سے تقل ہوئی ہے ،ان متداول اتوال کے علاوہ اور بھی بہت سے اتوال بیں (کسما فی البو جندی شرح مختصرا لوقایه والدوالمختار) اور علامہ کا سمائی رحمہ اللہ نے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ سے جو تعریف منتول کی ہے بول ذکر کیا ہے ،وروی عن ابسی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتیق وفیها وال یقدر علی انصاف المظلوم من الطالم بحکمه وعلمه او علم غیره والداس یوجعون الیه فی الحوادث وهو الاصح (بدائع الصنائع ایضا) اور امداد الفتاح میں ۲۲۵)

اورطحااوی ش بے صوح به فی التحفة عنه (ابی حنیفة) و رواه الحسن عنه فی کتاب الصلاة كذا فی غایة البیان و به اخذ ابویوسف و هو ظاهر .....(بقیه حاشیه اگلے صفحه پر)

صراحت کی گئی ہے بینی جس قرید میں وجوب جمعہ کا تھم صادر کیا گیا ہے وہ دو ہزار آئے صوکی آبادی کا قریہ ہے اوراس میں سولید کا نیں ہیں۔

فآدیٰ ہذاص ۵ جلد ۵ پر ہے''اگر دونوں گاؤں عرف میں ایک ہیں اور ایک ہی سمجھے جاتے ہیں اور کل آبادی دونوں گاؤں کی دوہزار آدمیوں کی ہے اور وہ بڑا قریبہ مجھا جاتا ہے تو جمعہ وہاں سمجھے ہے''، فآویٰ ہداص ۵۸ کود یکھے تو وہاں اس قریبہ میں نماز جمعہ کی صحت کا تھم دیا گیا ہے جس میں صرف تین دکا نیں ہیں اور آبادی کا تخمینہ دوہزار ہے۔

واقعہ بیہ ہے کہ ناقد محترم نے آبادی کی تعداد سے اختلاف تبیں فرمایا ہے اور نہ ہی اس سے کہ مدار مصریت عرف برے بلکہ مفتی صاحب کی تعبیر اسواق سے اختلاف فر مایا ہے، اور اسواق کوحوانیت مختلفہ سے تعبير کرنے کوحفزت مفتی صاحب کی ذاتی رائے قرار دی ہے، بہر حال ان کابید عویٰ کل نظر ہے کیونکہ اسواق (بقيه حاشيه) المذهب كما في الهداية واختاره الكرخي والقدوري وفي العناية هو ظاهر الرواية وعبليه اكثر الفقهاء (طحطاوي على مواقى الفلاح ص١١٥) اورعلامه سيدا تدالطحطاوي اي صفح مين فرماتيجين، ولما كان حد المصر مختلفا فيه على اقوال كثيرة الفصل في ذلك ان مكة والمدينة مصر ان تقام بهما الجمعة من زمنه اليالي اليوم فكل موضع كان مثل احدهما فهو مصر وكل تفسير لا يصدق على احدهما فهو غير معتبر كقولهم هو ما لا يسع اهله اكبر مسناجده او ما يعيش فيه كل محترف بحرفته او يوجد فيه كل محترف وغير ذلک انتھے۔ پی معلوم ہوتا ہے کہ شہر یا بڑی آ بادی ہو جہاں ضروریات سے متعلق چزیں ملتی ہوں ہی جس بڑے آیادی میں چندد کا نیں ہوں اور اہل بلدہ کے حوائج کیلئے کفایت کرتا ہوتو اصل غرض کی بنیاد پر بیاسواق کے قائم مقام ہوں گے،اس طرح اس تعریف میں قیدوالی بھی بیان کیلئے معلوم ہوتا ہے نہ کہاحتر از کیلئے، کیونکہ اللہ تعالی نے ان مقامات پر جو کفار کے قبضہ میں تھے پر بھی مصراور مدینہ کا اطلاق کیا ہے،اور اس طرح مہاجرین اولین جو مدینه منوره میں جمع ہوئے تھے اور پینمبرعلیہ السلام تشریف نہیں لے گئے تھے ..... (بقیہ حاشیہ ا گلے صفحہ یر )

کی بہی تشریح جو حضرت مفتی صاحب نے فرمائی ہے فقاوئ دارالعلوم دیو بندص ۱۹۸ جلدہ ہے مترشح ہے کیونکہ جس قرید میں وجوب جمعہ کا تھم ہے اس کے سوال میں ریصراحت موجود ہے کہ سولہ دکا نیں تو ہیں مگر بازار کی شکل میں نہیں اور جواب کی عبارت ہے یہی بات اور ہی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر چہموضع مذکور میں بازار نہیں ہے مگر باعتبار آبادی کے اس کو گئی بالقصبہ کر کھتے ہیں۔

ایک اورزاو بینظرے دیکھئے کہ مصریت کی روح فراہمی ضروریات ہے تنظیم اسواق نہیں چنانچا مداد

(بقیہ حاشیہ) تو والی موجود نبیس تھا ادر انہوں نے جمعہ پڑھا تھا ،ای طرح علامہ طحطا وی کے فیصلہ کے مطابق مدینہ متنورہ کے نقشہ ہے بھی واضح : وتا ہے کہ مصر میں اتصال السکک اور دور بھی لا زمی نہیں کیونکہ علامہ ابن حزم نے محلیٰ م الكام النبي منظم الله المدينة وهي قرى صغار متفوقة، يونك مدين المخص بالبذاا العمارت سے بیمطلب نہیں ہے کہ مدینہ چند دیبات برمشمل وادی کا نام ہے بلکہ قری صغار متفرقة سے مراد دور محلات اور منازل منفصلہ ہے،اورائ تفصیل کو بھارے شیخ اور مربی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي من يون ذكركيا ب،قبلت الحوانيت المتعددة اللتي تكفي لحوائج اهل هذه البلدة واهل الرساتيق المتعلقة بها تقوم مقام الاسواق في اصل الغرض وقلت ايضا قيد الوالى قيد لبيان ما هو الواقع غالبا وليس قيد احتراز يا بدليل ان الله تعالى اطلق المصر والمدينة على المقامات التي في ايدي الكفار ولان المهاجرين الاولين جمعوا في المدينة المنورة قبل هجرة النبي المنتج ولم يكن ثم وال، ولما في المبسوط لو الولاة في (بلاد الكفار) كانوا كفاراً يجوز للمسلمين اقامة الجمعة، وقلت ايضا ان المصر لا يلزم فيها اتصال السكك والبدور لما ذكره ابن حزم في المحلي ان النبي الشيئة اتى المدينة وهي قرئ صغار متفرقة انتهى، قبلت لا بند من ان يبراد من القرئ في كلام ابن حزم خلاف زعمه الدور والمحلات والمنازل المنفصلة ولايصح ما زعم ابن حزم ان المدينة المنورة كانت اسما للوادى المشتمل على القرى لانه ياباه تسميتها ... (بقيه حاشيه الكلر صفحه بر)

الفتاوئ ص ١٩٦ جلدا پرایک سوال کے جواب میں اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہروقت کے اشر اط کا حاصل یہ ہے کہ ہروقت کے داشر اط کا حاصل یہ ہے کہ ہروقت کے حوائج ضروریہ میں وہاں کے سکان دوسرے مصر کے مختاج نہ ہوں ،سواس غرض کے حصول میں اتصال وانفصال ہراہر ہے''، پھر بحرالعلوم کے والدصاحب رحمہ اللہ کا قول اس کی تاکید میں نقل فرمایا ہے عرفی عبارت یہ محب حیث قال و کان مطلع الاسوار ابی قدس سرہ یفتی بان المصر موضع یندفع حاجة الانسان المضروریة من الاکل بان یکون هناک من یبیع طعاما و الکسوة الضروریة و ان یکون هناک من یبیع طعاما و الکسوة الضروریة و ان یکون هناک من یبیع طعاما و الکسوة الضروریة و ان یکون هناک من یبیع طعاما و الکسوة الضروریة و ان یکون هناک من یبیع طعاما و الکسوة الضروریة و ان یکون هناک من یبیع طعاما و الکسوة الضروریة و ان یکون هناک اللہ اعلم بالصواب

عبدالحليم غفرله كلاچوى خادم دارالا فرآء جامعه حقانيه

#### یہ تفصیل درست ہے محمد فرید عفی عنہ

(بقيه حاشيه)بالمدينة علم شخص فافهم

### <u>شہر سے جارسومیل دور تجارتی منڈی میں جمعہ کرنا</u>

**سوال:** شخ الحديث حضرت مولا ناعبدالحق صاحب مدخله دارالعلوم حقانيه اكوژه خنك

السلام ملیم کے بعد عرض آ نکہ! کہ شہر سے ساڑھے چارسومیل دورایک جگہ ہے جس میں مختلف لوگوں نے مشتر کہ طور پر نکڑی کی تجارت کیلئے ایک جگہ خرید کر منڈی بنائی، اوراس منڈی میں تقریباً چار پانچ سولوگ تجارت کا کاروبار کرتے ہیں، اور بچھ دکا نیں بھی ہیں یعنی سات آٹھ ہوٹل ہیں اوراس منڈی کے نزدیک چھوٹے چھوٹے چھوٹے ویاتے ہیں اورمنڈی کی حفاظت کیلئے بچھ نوکررہ جاتے ہیں اورمنڈی کی حفاظت کیلئے بچھ نوکررہ جاتے ہیں اورمنڈی میں اکثر کام کرنے والے مسافر ہوتے ہیں منڈی ہیں ایک چھوٹی سی مجد بھی ہے۔ اس جھوٹی میں میں جمد جائز ہے یانہیں ؟ بہنو اتو جووا

المستفتى بمحمر نظيف وزيرستان

النجواب؛ چونکه بیمقام مصر شرع نہیں ہے لہذا یہاں جمعہ پڑھنا احناف کے نزویک ناجا کزہے مصر شرعی کیلئے چندمحلوں اور چند بازاروں کا وجود ضروری ہے اور بیکی ضروری ہے کہ اس کے متعلقہ دیہات ضروریات کیلئے اس جگہ کومراجعت کرتے ہوں ، یدل علیه ماروی عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیہا سکک واسواق ولهارساتیق النع (شامی ص ۲۳۸ جلد ا) ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

كتبه جُمُد فريد عفي عنه

(بقیہ حاشیہ ) فرماتے ہیں ' خودسا حب ند ہب ہے مصر کی یقع بف منقول ہے ، اندہ بسلدہ کبیرہ النے ، اورجس قدرتع لیفیں فقہاء نے کی ہیں سب کا مرجع وما آل یہی ہے کہ سب عنوانات مختلفہ ہیں معنون واحد کے اور اس سے فریادہ جامع مانع تعریف جس سے تحدید تام ہوجاوے ، امور غیر مقدرہ فی النص میں خودامام صاحب کے مسلک کے خلاف ہے ، لاندہ زیدادہ فی اللدین ، باتی رئی ضرورت رفع نزاع سوشل دیگر غیر مقدرہ کے اس میں بھی ترود کے وقت اغلب رائے مہتلی باور وقت تعارض آراء کے عدول ثقات کا قول معتد و معتبر ہوگا اورجس کونزاع ہی مقصود ہو اس کیلئے تعریف جامع مانع بھی کانی نہیں۔ وھو الموفق .....(از مرتب)

#### <u>قریہ غیرہ میں جمعہ درست نہیں لہٰذااس میں نماز احتیاطی پڑھنا ہے احتیاطی ہے</u>

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے گاؤں کی آبادی پیاس گھرانوں پرمشمل ہے؟ ساتھ چہار رکعت گھرانوں پرمشمل ہے کریانہ کے چندمحدود دکا نیں بھی ہیں اس میں جمعہ کا کیا تھم ہے؟ ساتھ چہار رکعت احتیاطی کا کیا تھم ہے؟ نیز بعض ائمہ کے نز دیک قری میں جمعہ ثابت ہے ہماری دلیل کیا ہے؟ ہینو اتو جو و المستقتی : حاجی ہمشیر خان زروبی مردان سے ارکی داثانی اسلامی المستقتی : حاجی ہمشیر خان زروبی مردان سے ارکی داثانی اسلامی

**' انسجسواب:** اس مقام میں نماز ظهر باجماعت پرُ هناضروری ہےاورنماز جمعہ پرُ ھے کرنماز احتياطى يرصناب احتياطى ب، لعدم صحة الجمعة في القرى لحديث عبد الرزاق لا جسمعة ولا تشريق ..... الا في مصر جامع روى مرفوعا وموقوفا وهو الاصح لكنه في حكم المرفوع صرح به ابن الهمام ﴿ ا ﴾ ولحديث تناوب اهل القرى (رواه البخاري وغيره) ولحديث عدم اقامة الجمعة في قباء عند الهجرة، واماحديث جواثي فليس فيه قول رسول الله الشيئة ولا فعله ولا تقريره ولو سلم التقرير فلفظ القرية يطلق على المصر ايضا كما في قوله تعالى: على رجل من القريتين عظيم، وقوله تعالى، واسئل القرية ، فالمراد ههنا المعنى الشامل للحصر لان لا يعارض بحديث لا جمعة ولا تشريق الحديث، ولو سلم ان المراد ههنا مقابل المصر فيرجح ﴿ الله قال العلامة ابن الهمام: (قوله لقوله الناس لا جمعة) رفعه المصنف وانما رواه ابن ابي شيبة موقوف على على رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا اصحى الافي مصر جامع او في مدينة عظيمة صححه ابن حزم ورواه عبد الرزاق من حديث عبد الرحمن السلمي عن على رضي الله عنه قال لا تشريق و لا جمعة الا في مصر جامع و كفي بقول على رضي الله عنهما قدوة.

(فتح القدير ص٢٢ جلد٢ باب صلاة الجمعة)

حدیثنا لا نه تشریع عام وقول محرم بخلاف حدیث جواثا ﴿ ا ﴾. وهوالموفق تین سوافراد برشتمل آیادی قریه عیره بے

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس جگہ کی آبادی تین سوافراد پر مشتمل ہو جبکہ بیہ جگہ ایک شہر (ہنگو) ہے ہیں میل اور دوسری شہر (زرگری بازار) ہے آٹھ میل دور ہو ضروریات ہے بھی محروم ہواس مقام میں جمعہ کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی: سراج الاسلام جامع مسجد کو چی بازار پیثاور ۱۹۸۳ م/۱۱/۹

البعد المرام ال

<u>متعدد قرى برمشتمل علاقه مصر شرى نہيں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے بیس کہ کیاا حناف کے زر یک ایسے مقام بیس جمعہ جائز ہے جہال تمیں گھروں پر مشتمل گاؤں ہواور اردگر دمتعدد آبادی ہوجوسو گھرتک پہنچتی ہو؟ بینو اتو جروا گھرتک پہنچتی ہو؟ بینو اتو جروا المستفتی بحمہ خطاب در بند ضلع ہزارہ

الجواب يمقام معرشرى أبيل بالبذا يهال تمازجم پر هنادرست أبيل به هوالموفق في الجمعة السنن شرح جامع السنن ص ٢٨ جلد الباب ماجاء منكم يوتى الى الجمعة الله عناوي عالم عناوي عالم المحمعة الله عناوي عالم كيرية ص ١٣٥ جلد الباب السادس عشر في صلاة الجمعة الله عناوي عالم كيرية ص ١٣٥ عناوي عنا

### <u>تقریباً دو ہزارا فراد برمشتمل قرید میں نماز جمعہ درست ہے</u>

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بمارے گاؤں کی سب سے بڑی مسجد میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس میں جگہ نہیں ہوتی مسجد بھر جاتی ہے کیااس گاؤں ہیں اس شرط کے پورے ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی: شریف محمد پلوسہ کرک

البواب: اگریدمقام قرید کیره بوقری متعدده نه به وتواس میں نماز جمعه پڑھنامشروع ہے، کے مسافہ کسره الشاهی عن القهستانی ﴿ ا ﴾ اور کس مقام کے قرید کبیره بونے اور نه بونے کا داریدار عرف پر ہے جس مقام میں دو ہزارانسان مردوزن، بالغ نابالغ ،مسلمان کا فریستے ہوں تو بید مقام قرید کبیره ہوگا۔ و هوالموفق

## <u>دو ہزارافراد برمشتل آبادی میں نماز جمعہ کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا یک گاؤں کی آبادی دوہزارافراد پرمشتمل ہےاوراشیائے ضرورت بھی ملتی ہیں کیااس میں جمعہ پڑھنا سے جابینو اتو جروا لمستفتی: مولوی حاجی ایوب گلگت ......۸/رتیج الاول ۱۴۰۱ھ

البواب: يمقام معرش عباس مين نماز جمعه برهناسي بلك المصر على المصر على المصر على الصحيح موضع بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولها رساتيق ص ٢٦١ جلد ا بدائع (٢٠) ، وفي ردالمحتار ص ٢٨٨ جلد ا وعبارة القهستاني وتقع فرضا في القصبات القراء (أوله وفي القهستاني) تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٩٠٥ جلد ا باب الجمعة) الكبيرة التي فيها العلامة الكاساني رحمه الله: وروى عن ابي حنيفة انه (بقيه حاشيه الكير صفحه بر)

والقرئ الكبيرـة اللتي فيها اسواق ﴿ ا ﴾ وفي فتاوىٰ دارالعلوم ديوبند ص ٥٨،٥٦ جلد۵ تصريح بصحة الجمعة في القرية اللتي يسكن فيها الفان﴿٢﴾. وهو الموفق

## ایک سوبیس گھروں برشتمل افغان مہاجرکیمپ میں نماز جمعہ کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کہ مہاجرین افغانستان کے کمپ میں ایک سومیں گھر ہیں جو ایک صحرا میں واقع ہیں کیا اس میں نماز جمعہ درست ہے یانہیں؟ اگر درست ہے تو تفصیل بتلا کرممنون فرماویں۔بینو اتو جو وا

المستفتى :عبدالكريم افغان مهاجر ..... ١٩٨٣ ء/١٠/٢٠

البواب یکمپ ندمصر شرعی ہادر ندفنام صرفہ بنگامی مصرب اور ندقرید کبیرہ اور نداس کے

متعلق امرها كم صاور بواب البنداس كم بين تماز جمعه يرهنانا بائزب، لانه اشغال بما لا يصح (بقيه حاشيه) بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على انصاف الم مظلوم من الظالم بحكمه وعلمه او علم غيره والناس يرجعون اليه في الحوادث، وهو الاصح. (بدائع الصنائع ص ٥٨٥ جلد اكتاب الصلاة شرائط الجمعة)

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص • 9 ٩ جلد ا باب الجمعة)

﴿ ٢﴾ قال الشيخ عزيز الرحمن الديوبندى: (١) الجواب: الروه دونون كا وَن عرف من ايك بين اور ايك من ايك بين اور ايك بين اوركل آبادى دونون كا وَن كى دوبزار آدميون كى به اوروه برا قرية مجما جاتا بتو وبال جحميح به كحمير على المشامى و تقع فرضا فى القصبات و القرى الخ. (٢) الجواب: حنفي كا نه بجمه كي بارك من بيد كر تربيط من جعميره من جعمير من جمعيره من جعميره من جعميره من جعمير من بعد وادا بوتا ب و تقع فرضا فى القصبات و القرى الكبيرة التي فيها اسواق الغ، اورموضع ندكور فى الوال (تخينا دو بزاركي آبادى) بظام برا اقريب و بال جعمير جموع و ما الكبيرة التي المناط التلم كي ضرورت بين به فقط (فتاوى دار العلوم ديوبند ص ٥٨٠٥ جلد ٥ مسائل نماز جمعه)

كما في الدرالمختار ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## جار ہزارافراد پرمشتل آبادی جہاں سولہ دکا نیں ہوں میں جمعہ کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدکر بلاضلع پشین میں چار ہزارلوگ رہتے ہیں ہرفتم سہولیات ،سکول ،ہپتال ،ڈاکنا نداورتقریباً سولہ دکا نیں بھی ہیں کیااس مقام میں جمعہ درست ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى :عبدالرحمٰن كر بلاضلع پشين .....٩٨٨م/ ٢٥/

الجواب: يمقام قريكيره إلى من المارج عدقام كرناجا رزع، كما في ردالمحتار ص ٢٣٨ جلد اعن القهستاني ، وعبارة القهستاني و تقع فرضا في القصبات والقرئ الكبيرة التي فيها اسواق انتهي (٢١ في قلت والمراد من الاسواق الحوانيت التي تكفى لحوائج هذا المقام ورساتيقها، لا الاسواق المعروفة في هذا الزمان فانها لم تكن في الحرمين الشريفين ايضا في تلك الاعصار (٣٠). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر انه اريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة الاترى ان في الجواهر لو صلوا في القرئ لزمهم اداء الظهر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٥٩٠ جلد ١ باب الجمعة)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٩٠٥ جلد ا باب الجمعة)

وفي المنهاج: قلت الحوانيت المتعددة اللتي تكفي لحوائج اهل هذه البلدة واهل الرساتيق المتعلقة بها تقوم مقام الاسواق في اصل الغرض.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٢٦ جلد٣ باب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة)

### <u> قریہ مغیرہ میں اقامت جمعہ کی اجازت نہیں ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکد کے بارے میں کہ ہمارے گاؤں کے دروازوں کے اندر دومسجد یں تغییر شدہ ہیں ایک مسجد او پر دروازہ پر ہے اور دوسری مسجد لوئر دروازہ پر ہے او پر دروازے والی مسجد کی آبادی ستر گھر ہیں ، او پر والی مسجد ہیں آبادی ستر گھر ہیں ، او پر والی مسجد ہیں آبادی ستر گھر ہیں ، او پر والی مسجد ہیں آبادی ستر گھر ہیں ، او پر والی مسجد ہیں ہیں او پر مسجد ہیں تقریباً سات ماہ سے امام چلے آئے ہیں ان دونوں مسجد وں میں کوئی مسجد ہیں نماز جمعہ درست ہوگی ، لوگ کافی اختلاف رکھتے ہیں۔ بینو اتو جرو الی مسجد وں میں کوئی مسجد ہیں نماز جمعہ درست ہوگی ، لوگ کافی اختلاف رکھتے ہیں۔ بینو اتو جرو الی مسجد وں میں کوئی مسجد ہیں نماز جمعہ درست ہوگی ، لوگ کافی اختلاف رکھتے ہیں۔ بینو اتو جرو الی مسجد وں میں کوئی مسجد ہوئی ، لوگ کافی اختلاف رکھتے ہیں۔ بینو اتو جرو ا

البسواب: چونکر محت بمعد کیئے معرش یا قریب بیره یا فنائے معرش طہ، کسما صوح بسه صاحب الهدایه ﴿ ا ﴾ والدر المختار والبحر والهندیه والبدائع، البذاان دونوں مساجد بیل نماز جمعادا کرتا جا برنجیں ہاں باب میں صرح حدیث احناف کیلئے موجود ہاور مخالفین کے پاس صدیث مرفوع نہیں ہا جالبت موقوفات ان کے پاس بیں جن کے جوابات اپنے مقام میں دیئے گئے ہیں ﴿ ۲ ﴾ وهو الموفق ﴿ ا ﴾ قال المعلامة مرغینانی: لا تصح الجمعة الا فی مصر جامع او فی مصلی المصر ولا تحدوز فی القری لقول معلی السلام لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحی الا فی مصر جامع. (هدایة ص ٥٠ ا جلد ا باب صلاة الجمعة)

﴿٢﴾ وفى المنهاج: نقول حديث جواثى معارض بالاقوى لان احاديث المنع محرمة ولان حديث الانتياب وحديث لاجمعة الافى مصر جامع ذكر فيهما تشريع عام وضابط كلى بخلاف حديث جواثى فانه ذكر فيه امر جزءى، ولان حديث جواثى حديث تقريرى حكما وحديث لا جمعة الا فى مصر جامع حديث قولى حكما، فان قال المجوزون حديث على موقوف وحديث جواثى حديث مرفوع قلنا حاشا وكلا فانه ليس فيه قول الرسول ولا فعله ولا تقريره فان قالوا حديث جواثى حديث مرفوع تقريرى على (بقيه حاشيه اكلے صفحه بر)

## متعدد قري بمشتل علاقه مين نماز جمعه كأحكم

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماراعلاقہ بینتالیس گھروں پر مشتمل ہے اور اس میں بعض گھروں کے درمیان تین سویا چارسوگز فاصلہ بھی ہے ہم قبائلی لوگ ہیں کوئی حکومت نہیں ہے اور ہمارے ہاں اس علاقہ میں پانچ مساجد ہیں کیا یہاں نماز جمعدادا کی جاسکتی ہے؟ حالانکہ قدیم علماء نے نماز جمعدائم کی ہے کیا وجوب جمعہ ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی جلیم خان حقانی وزیرستان .....ہم 19/2/11

الحجواب: چونکه بیمقامات متعدد قرئ بین نه کدایک مقام کے محلات البذاان مقامات بین نماز جمعه پر هنا تحقیق اور تقلید دونوں سے خلاف ہے ، لعدم صحة الجمعة فی القری روایة و درایة ﴿ ا ﴾ البتداگر بیمقامات (گریں ، قرئی) ایسے قریب اور متصل ہوں که دیکھنے والے کواگر بین بتلایا جائے که فلال جگہ سے دو سرامقام شروع ہوتا ہے تو دونوں کوایک مجھنوا سے مقامات کوایک مقام شارکیا جائے گا، اور با قاعده (بقیه حاشیه) حسب القواعد، قلنا حدیث علی مرفوع قولی علی حسب القواعد کما مرعلی ان حدیث علی رضی الله عنه و کذا سائر حججنا صریحة و حدیث جواثی محتمل للمعنی اللذی یؤیدنا.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ا ۵ جلد ۳ باب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة) ﴿ ا ﴾ وفى المنهاج: وقلت ايضا ان المصر لا يلزم فيها اتصال السكك و الدور لما ذكره ابن حزم فى المحلى ان النبى النبي المنافية التى المدينة وهى قرى صغار متفرقة انتهى، قلت لا بد من ان يراد من القرى فى كلام ابن حزم خلاف زعمه الدور و المحلات و المنازل المنفصلة و لا يصح مازعم ابن حزم ان المدينة المنورة كانت اسماً للوادى المشتمل على القرى لانه ياباه تسميتها بالمدينة علم شخص فافهم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٨٣ جلد٣ باب ماجاء منكم يؤتي الي الجمعة)

نمازادا کی جائے گی (والتفصیل فی اعداد الفتاوی ص۳۵۵ جلد ۱) ﴿ ا ﴾ . وهوالموفق نوے گھرول برشتمل آیادی میں جمعہ اور حکم جمعہ میں مسافر وغیرہ کا استناء

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک گاؤں کی آبادی تقریباً نوے گھروں پرمع البوادی مشتمل ہے دو دکانیں بھی ہیں کیا بیاوگ جمعہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ نیز آیت وافدا نو دی للصلواۃ من یوم المجمعة (الایة) بیتکم عام ہے پھربھی اس میں سے نساء، مسافر، غلام، قری وغیرہ مستقیٰ ہیں اس محصیص کی کیا وجہ ہے؟ بینو اتو جروا

(امدادا لفتاوى ص٥٣ جلد ا باب صلوة الجمعة والعيدين) ﴿٢﴾ هدايه ص١٥٠ جلد ا باب صلوة الجمعة )

وغيره فكذلك خص البر والصحراء بدليل حديث البخارى وكذا البحر وهذا ممااجمع عليه النمة الاربعة فكذلك يخص منه القرئ واما حديث جواتا فليس بمرفوع، ولو سلم انه مونوع حكما فهو مبيح، وكذا هو محتمل لكون القرية بالمعنى العام الشامل للمصر كما في قوله تعالى على رجل من القريتين عظم، وبالجمله لم يوجد حديث الجواز المرفوع صريحا بخلاف عدم الجواز وقد علمت ان المبيح لا يعارض المحرم وكذا المحتمل لا لعارض الصريح فافهم ولا تكن من طالب الجاه والشر (1). وهو الموفق

### جب آبادی نه ہوتو صرف بازار کا ہوناتحقق جمعہ کیلئے کافی نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مرکزی جگہ ہے جس میں ضرورت نے مطابق ایک چھوٹی ہی مجد بنائی گئی ہے اور اس میں تقریباً نوے ، سود کانات آباد ہیں لیکن یہاں ایک آدھ مکان بھی رہائش کیلئے نہیں ہے اور اردگر و تین میل ک ناصل پاہت آباد ہیں جن کی آبادی تین چار ہزار کے لگ بھگ ہے اور بید یہات بھی پہاڑی علاقے میں آباد ہیں شہری طرز پرکوئی آبادی نہیں ہے کیا اس بازار میں جمعہ درست ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس بازار کوفنائے مصرتصور کر کے جمعہ کے جوازے قائل ہیں۔ بینواتو جووا

المستفتى:غلام نبى قريشى مجھنگى ايبٽ آباد

البسواب: معرشری کے تفق کیئے صرف بازار کا ہونا ہا کانی ہے بلکہ چند محلّہ جات کا وجود بھی ضروری ہے ﴿ ٢﴾ پس اگریہ بازار کی خاص مقام کے متعلقات سے نہ ہوتو اس میں نماز جمعہ نہ پڑھنا ضروری ﴿ ١ ﴾ (منها ج السنن شوح جامع السنن ص ٢٨ جلد ٣ باب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة) ﴿ ١ ﴾ قال الكاسانى: وروى عن ابى حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق و لها رسانيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحكمه ..... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

باوراگرایک فاص مقام سے به بازار متعلق بوتواگراس مقام میں چند محلے بوتب بھی جواز جمعہ کیلئے کافی ہے بعنی اگر چہ بازار میں بذات خود محلے نہ بوس ، یدل علیه ما فی ردالمحتار ص ۲۳۸ جلد اعن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتیق النے ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

#### <u>اٹھارہ سوکی آبادی میں اقامت جمعہ درست ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ جسپین گاؤں کی آبادی اٹھارہ سو کہ جسپین گاؤں کی آبادی اٹھارہ سو کہ جہ بہ کہ ہے (بشمول مردوزن، بالغ ونا بالغ) چھ مساجد، سکول، کمپاؤڈر، آٹامشین بھی ہیں، ایک میل کے فاصلہ پر تنین سوافراد پر مشمل چندگھر اور بھی ہیں یہاں ایک قاری صاحب نے جمعہ شروع کیا ہے کیا بیدرست ہے؟ حالانکہ یہاں بازار وغیرہ نہیں ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى :مولوى جانباز چسپىن ٹائگ ۋى آئى خان .....١٩٨٨ ١٠/٢/

البوال المراسوات المراس المراس المال المواقد المراس المرا

(بقيه حاشيه)وعلمه او علم غيره والناس يرجعون اليه في الحوادث وهو الاصح. (بدائع الصنائع ص٥٨٥ جلد ١ باب شرائط الجمعة)

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٩٠٥ جلد ا باب الجمعة)

﴿ ٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص • ٩ ٥ جلد ا باب الجمعة مطلب في صحة الجمعة) ﴿ ٣﴾ وفي السمنهاج: قلت الحوانيت المتعددة اللتي تكفي لحوائج اهل هذه البلدة واهل الرساتيق المتعلقة بها تقوم مقام الاسواق في اصل الغرض، وقلت ايضا قيد الوالى قيد لبيان ما هو الواقع غالبا وليس قيدا احتراز يا بدليل ان الله تعالى (بقيه حاشيه اگلے صفحه بر)

#### <u>ڈیڑھ ہزارمردم شاری ہوتو جمعہ درست ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری مسجد میں جمعہ پہلے ہے جاری ہے یہاں پرکل نمازی چھتیں ہیں ، دکا تات بھی ہیں ، ترکان ، حجام ، لوہار ، حلوائی ، سائیل مستری ، واکٹر ، موچی ، آٹامشین ، اور شارع عام بھی ہے ، لوگ بس وغیرہ کھڑی کر کے نماز پڑھتے ہیں اس جگہ میں جمعہ کی نماز درست ہوگی یانہیں ؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى: اباليان سليم خان اوْه جارسده رووْ مردان ..... ١٩٩٠ ء/١/ ٢

السجيواب: اگراس مقام كى مردم شارى درير هر برارتك بوتويه مقام قريي كبيره باس ميس

اقامت جمعه درست بورندورست بيل ب (ما قوذ از قآوي دار العلوم دايوبند) ﴿ الله و الموفق (بقيه حاشيه) اطلق المصر والمدينة على المقامات اللتى في ايدى الكفار و لان المهاجرين الاوليس جمعوا في المدينة المنورة قبل هجرة النبي الله ولم يكن ثم وال وقلت ايضا ان المصر لا يلزم فيه اتصال السكك والدور لما ذكره ابن حزم في المحلى. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٢٠ جلد اباب ماجاء منكم يؤتى الى الجمعة)

ا اسوال: موضع فدخن بورجس كى آبادى تيروسوكى ب جمعه جائز بيانبيس؟

الجواب: اس موضع میں جبکہ وہ قربیہ کیبیرہ کی حدمیں آتا ہواور دکا نیں اور بازاراس میں ہے جمعہ پڑھنا سیجے معلوم ہوتا ہے فقطہ (ازمفتی عزیز الرحمٰن صاحب) .....( فآویٰ دارالعلوم دیو بندص ۱۳۶ جلد ۵رقم مسئلہ: ۲۳۸۹)

ملاحظ نصفہ انتہا اکرام نے مردم شاری کی کوئی حدوتعداد بیان نہیں کی ہے اور مصر بھی ان اصطلاحات میں ہے ایک ہے جس کی کوئی تحدید تعین معلوم نہیں ہے کیونکہ اس کا دار مدار عرف پر ہے ، اسی وجہ سے فقہا اکرام نے اپنے اپنے زمانے کے فاظ سے شہر کی مختلف تعییرات وتعریفات کی ہیں ، الکوکب الدری ص ۱۹۹ جلدا میں شہروہ جگہ قرار دی ہے جہاں کی آبادی چار ہزار ہواور حاشیہ کوکب عن جامع الرموز میں ایک ہزار بتایا ہے لہذا جہاں شہریت کی ہو بھی ہواور ضروریات کی کل اشیاع ل جاتی ہوتو اس وقت آبادی ڈیڑھ: ہزارتک بھی کائی ہے۔ (از مرتب)

### <u>ایک وادی میں مختلف محلات اور دور ہونے کی صورت میں جمعہ کا حکم</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری قوم قمر خیل کھجوری میں رہتی میں اور ہر جگہ متفرق آبادی ہے کیا یہاں جمعہ درست ہوگا؟ بینو اتو جروا المستفتى :مولا نادا ؤدشاه تهجوري كومات ٢٩٠٠٠٠٠ شوال ١٠٠١ ه

المهيواب: اگريه مجوري تمام علاقه كانام هواوريه جگه جگه مكانات قري اورويهات هون تواس علاقہ کے کسی جگہ میں جمعہ قائم کرنا درست نہیں ہے اور اگر میکھجوری اس تمام وادی کا نام ہواور بہ جگہ جگہ مکانات اس کےمحلات اور دور ہول تو مفتی بہ تول کی بنایر اس وادی کی ہرمسجد میں اقامت جمعہ درست ہے، اور بظاہر بیش ٹانی راجح معلوم ہوتا ہے کہ جمرت کے دفت مدینہ کی یہی کیفیت تھی، و ہذا محمل ماقال ابن حزم فانها هي (المدينة) ذات قرئ صغار متفرقة فبني مسجده في بني مالك وجمع فيه في قرية ليست بكبيرة (ماخوذ از محلي ص٥٤ جلد٣)﴿ ١ ﴾. وهوالموفق

#### فتنه وفساد کی وجہ ہے دیہات میں جمعہ کا حکم

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ جمارا گاؤں ایک سوپھاس گھروں یر مشتمل ہے جیومسا جدبھی ہیں تقریباً دوسوسال سے یہاں جمعہ ہوتا ہے بنا پر مذہب حنفی پیشہز ہیں ہےاور نماز ﴿ ا ﴾ وفي المنهاج: وقلت ايضا ان المصر لا يلزم فيها اتصال السكك والدور لما ذكره ابين حيزم في المحلى ان النبي النُّهُ التي المدينة وهي قرى صغار متفرقة انتهي، قلت لا بد من ان يبراد من القرئ في كلام ابن حزم خلاف زعمه الدور والمحلات والمنازل المنفصلة ولا يصح ما زعم ابن حزم ان المدينة المنورة كانت اسماً للوادي المشتمل على القرئ لا نه ياباه تسميتها بالمدينة علم شخص فافهم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٣٤ جلد٣ باب ماجاء منكم يؤتي الي الجمعة)

جمعہ نہ پڑھنا فساد وفتنہ اور خانہ جنگی کے خطرہ سے خالی نہیں ہے کیا یہاں ہم مسلک شافعی یا حنبلی کے مطابق جمعہ پڑھا سکتے ہیں جبینو اتو جروا

المستقتی :مولوی محمطی شاه حقانی بانثره شرداؤ دشاه بنون ۱۹۸۶ ۱۹۸۰ م

المبواب اگراس قربه کی مردم ثاری (مرد، زن بالغ، نابالغ) دو بزار تک بوتویه قربه کمیره

ے اس میں عندالاحناف اقامت جمعہ درست ہے ، کسسا فسی فتساوی دار المعلوم دیو بند عن القهستانی ﴿ الله المون الفرورت و مگرائمہ کے قول پرفتوی و یناجائز ہے ﴿ ٢ ﴾ مثلا خانہ جنگی وغیرہ کا خطرہ ہو ﴿ ٣ ﴾ و هو الموفق خطرہ ہو ﴿ ٣ ﴾ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ (فتاوي دارالعلوم ديوبند ص ٥٦ جلد٥ باب الجمعة)

(۲) وقال في البشرى الارباب الفتوى: اعلم انه الا يجوز الحكم واالفتاء بالقول المرجوح وبم أحتب سائر الانحة الا في ثلاثة مواضع الاول عند الضرورة دون التشهى والتلهى فانه حرام كما حرم الحكم الملفق الخارق للاجماع في عمل واحد..... وذكر عن خزانة الروايات ان العالم الذي يعرف معنى النصوص والاخبار وهو من اهل الدراية يجوز له ان يعمل عليها وان كان مخالفا لمذهبه وفي ردالمحتار عن القهستاني لو افتى به اى بممذهب مالك في المفقود الابأس به على ما اظن..... وقال الزاهدي كان بعض اصحابنا يفتون به للضرورة ..... وفي شرح التنوير كره صلو قمطلقا مع شروق الشمس الا العوام فلا يمنعون من فعلها الانهم يتركونها ..... قلت واصل هذه المسائل قوله تعالى الا مااضطررتم وقوله الشرورة من اصول الحنفية ايضا الابتناء ه عليه عند الضرورة من اصول الحنفية كان الحكم المبنى عليه مذهب الحنفية ايضا الابتناء على قواعدهم كما صرح به العلامة الشامى في عقود رسم المفتى.

(البشرى لارباب الفتوئ ص٢٦ الفصل السادس)

وسم وفي المنهاج: القرئ التي لا يتحقق فيها الشرائط.....(بقيه حاشيه الكلي صفحه پر)

## موضع شادی دهمیال میں نماز جمعہ کے بارے میں تیرہ تفصیلی مسائل

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ان مسائل کے بارے میں جوموضع شادی دھمیال موہڑہ داروغہ تھیل وضلع راولپنڈی جعر بیف ذیل عندالا حناف جواب مطلوب ہے۔

(۱) موضع شادی دهمیال سرکاری کاغذات میں مندرجہ ذیل پانچ مواضعات پر شمل ہے۔

(۱) موہڑہ داروغہ بالغ آبادی ۳۳۳ (۲) موہڑہ امیر بالغ آبادی ۲۵۲ (۳) بیرولیان بالغ آبادی ۲۵۲ (۳) بیرولیان بالغ آبادی ۲۵۷ (۳) بیرولیان بالغ آبادی ۲۵۷ (۳) ڈھوک موچیاں بالغ آبادی ۲۲۰ ۔ ان پانچ مواضعات کی کل بالغ آبادی ۹۵۲ ہے۔

نوٹ:..... بالغ آبادی میں ہارہ سال یازا کدعمر کے مرداورعور تیں شامل ہیں۔

موضع: (۱) اور: (۲) آپس میں بالکل متصل ہے موضع: (۳) تقریباً ایک فرلا نگ ہے کچھ کم

(بقيه حاشيه) المعتبرة عند الحنفية ويتحقق فيها شرائط الآئمة الثلاثة لا ينبغي ان يمنع عن تجميع الجمعة فيها عن ظن الاقتال وكذا عند ترك الظهر جهلا ونظيره ترك منع العوام عن الصلاة عند الشروق.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٥٣ جلد٣ قبيل باب ماجاء في وقت الجمعة)

 فاصلے پرواقع ہاور درمیان میں چند خالی کھیت ہیں ، موضع: (۲) اور: (۵) تقریباً ساڑھے تین فرلانگ کے فاصلے پر ہیں ان پانچ مواضعات جن کا سرکاری کا غذات میں ایک ہی نام موضع شادی دھمیال ہے کے قبرستان ، کنویں اور گندم گا ہے کے خرمن الگ ہیں، ان پانچوں مواضعات میں چار مسجد بالفعل موجود ہیں جن سے موجود ہیں سب سے بڑی مجد میں ۹۵۷ کی تعداد نہیں ساسکتی، فردافر داتا ٹھردوکا نیں موجود ہیں جن سے روز مرہ کی ضروریات زندگی با سانی دستیا ہوجاتی ہے، ایک آئے کی چی بجلی والی موجود ہیں جن سے بڑی گلیاں ہیں ہتی موضع مو ہڑہ داروغہ کے درمیان ایک بڑی سڑک اور براخی پوسٹ آفس ہے، طلباءاور طالبات کیلئے الگ الگ فدل سکول ہیں، لڑکوں کے سکول کے ساتھ متصل ایک پختے عمدگاہ نے اس کے ساتھ ایک چھوٹی می مجد ہے جواو پروالی چار مجدوں کے علاؤہ ہے ہی جکومت کی طرف سے بحریہ قانون کے ساتھ ایک چھوٹی می مجد ہے جواو پروالی چار مجدوں کے علاؤہ ہے ہی کورا کرنے کیلئے ہر متم کے کبی اور کاریگر دفتر دوسری جگ ہو جو ہیں مثلاً ڈاکٹر، چراخ، کفش دوز، درزی، کمہار، تجام، لوہار، معمار، قصاب وغیرہ جو عام طور پرائے گھروں میں لوگوں کا کام کرتے ہیں۔

البتی موضع شادی دھمیال کی دوسری بہتی موسوم بیروالیان کے بالکل متصل تقریباً بیں گز کے فاصلے پرایک دوسری بہتی موضع سودگنگال واقع ہاس کے دو جھے ہیں، اور دونوں حصول کے مجموع آبادی
بالغ ۲۵۵ ہے اوراس میں دومساجد موجود ہیں، تین دکا نیں اردگر دواقع ہیں، دوآ ٹامشین موجود ہیں ایک دینی مدرسہ مدرسة العربید فیض القرآن عرصہ چارسال سے قائم ہے، موضع شادی دھمیال اوراس متصالبتی مودگنگال کی کل آبادی ۱۳۲۱ ہے، ان دو بردی مرکزی بستیوں کے علاوہ تقریباً دھا پون میل کے اندراندر دوسری چھوٹی بردی سودگنگال کی کل آبادی ایک بستیاں واقع ہیں، ایک بستی مشتمل بر۱۱۳ آبادی ایک میل سے پچھزا کدفا صلے پر ہے دوسری چھوٹی بردی سولہ بستیاں واقع ہیں، ایک بستی مشتمل بر۱۱۳ آبادی ایک میل سے پچھزا کدفا صلے پر ہے ان بستی مشتمل بر۱۱۳ آبادی ایک میل سے پچھزا کدفا صلے پر ہے ان بستی مشتمل بر۱۱۳ آبادی ایک میل سے پچھزا کدفا صلے پر ہے ان بستی مشتمل بر۱۱۳ آبادی ایک میل سے پچھزا کدفا صلے بر ہے ان بستی مشتمل بر۱۱۳ آبادی ایک میل نے بی برکھتی ہے؟

(۲) .....اس فتم کی بستیوں میں جن کے معاشرتی اور تدنی معاملات آپس میں مشترک ہوں جواز جمعة المبارک کینی ہونی چاہئے تا کدایک بڑے المبارک کینی ہونی چاہئے تا کدایک بڑے موضع کو مرکزی حیثیت وے کر نماز جمعة المبارک اداکی چائے ، بالفاظ ویگر عندالاحناف جمعة المبارک کے جواز کیلئے مصریا قرید کمیرہ کی عام فہم تعریف بتادیں تا کہ عامة المسلمین کواس خیر کثیر سے محروم ندر کھا جائے ، اور خصوصاً اس الحاد، زند قد اور بے دینی کے دور میں مسلمانوں کوان شعائر اسلامیہ کے ذریعہ ذیادہ سے ذیادہ فاکدہ پہنچایا جائے ؟

(٣) .... موضع شادی وهمیال میں عرصه تقریباً ساٹھ سال سے اور بعض روایات کے مطابق سوسال سے جعد ادا کیا جاتا ہے، اور اس قیام کوایک جید عالم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق یہاں کچھ عرصہ کیلئے جمعة المبارک بند بھی رہا تا ہم اب کافی عرصہ سے شروع ہے ابھی اس میں علماء کرام مختلف ہو چھے جیں، مانعین جمعہ کے نز دیک بستی مذکورہ پرتفسیر مشہورہ باب مصر کا اطلاق جائز ہے، لیکن اس کوعرف میں شہر نہیں مانتے بایں وجداس جگہ جمعہ جائز نہیں کہتے اور ایک دوسری جگہ موضع روات میں جواس بستی سے تقریباً ذیر ھیل کے فاصلے پر ہے وہاں نماز جمعہ اکر نہیں کہتے اور ایک دوسری جگہ موضع روات میں جواس بستی سے تقریباً ذیر ھیل کے فاصلے پر ہے وہاں نماز جمعہ اور ایک والے بین اور وہاں اداکر تے ہیں۔

تعریف موضع روات.

نزدیک واقع ہواوت کے علاقہ کی آبادی کے دوسر ہے شہروں میں نقل وحمل کیلئے ہیں اس جگہ نزدیک واقع ہوات کی اور آس پاس کے علاقہ کی آبادی کے دوسر ہے شہروں میں نقل وحمل کیلئے ہیں اس جگہ کھرتی ہیں کین مستقل طور پر کسی ٹرانسپورٹ کمپنی کا کوئی اڈ وموجو دنہیں ہے اس جگہ علاقہ کا پولیس شیشن ہے تی ٹی روڈ کے نزدیک واقع ہونے کی وجہ ہے بقول مانعین تمیں دکا نیں شالاً وجنو با اور تقریباً تمیں چالیس دکا نیں شرقا غربا دورویہ بازار کی شکل میں موجود ہیں، دس بارہ دکا نیں پانچ چھ گلیوں میں فردا فردا بھی موجود ہیں، یہاں سے جملہ ضروریا سے زندگی ہی سانی دستیاب ہوجاتی ہیں، منگلوار کومویشیوں کے منڈی بھی گئی ہے تقریباً آدھے میل کے فاصلے پردیڈ یو پاکستان اوراس کی کالونی بھی ہے، ایک سب پوسٹ آفس بھی ہے، تقریباً آدھے میل کے فاصلے پردیڈ یو پاکستان اوراس کی کالونی بھی ہے، ایک سب پوسٹ آفس بھی ہے،

آ ٹار قدیمہ میں شاہی قلعہ، شاہی قبرستان اور شاہی مسجد بھی واقع ہیں بالغ آ بادی تقریباً ایک ہزار ہے اور بعض دو ہزار جیمسو بتاتے ہیں اب اگر بالاحقائق وتعریف کے مطابق موضع شادی دھمیال میں نماز جمعہ جائز نہیں تو کیا آئندہ کیلئے میہ جمعہ بند کرنا جائے؟

- (س).....اگرآئنده کیلئے جمعہ بند کر دیا جائے تو فوت شدہ ظہر کی نماز وں کی قضاوا جب ہے یانہیں؟
- (۵) ....عرصة تقريباً ايك صدى ياكم وبيش سے جمعه پڑھنے والے جو عام مسلمان اور علماء كرام انقال فرما يكے بيں ان كى ظهر كى فوت شده نماز ول كے وض فديد ديا جائے يانہيں؟
- (۲).....جن علماء کرام نے اس بستی کے حالات ومواضعات کوعیا ناد کی کے کرجواز جمعہ کا فتوی دیا ہے اور بالفعل جمعہ پڑھایا ہے اب جمعہ نا جائز ہونے کی صورت مین ان کیلئے کیا تھم ہے؟
- (2) .....اگرموضع شادی دهمیال میں جمعہ ناجائز ہے تو جن مانعین نے اپنے دلائل کی موجود گی میں جمعہ کو ناجائز ہے تو جن مانعین نے اپنے دلائل کی موجود گی میں جمعہ کو ناجائز قرار دیا ہے اور اس جگہ مجوزین کی تحقیق کے مطابق جمعہ جائز سمجھ کر پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بدعتی قرار دیا ہے ان کیلئے شرع متین میں کیا تھم ہے؟
- (۸).....موضع روات میں جہاں مانعین جا کرنماز جمعہ پڑھتے ہیں اوپر دی ہوئی تعریف کے مطابق جمعہ کی نماز اوا کرنی کیسی ہے؟ اورا گر جا کڑ ہے تو آبادی والی متجد کو چھوڑ کرند ہبی اختلاف دیوبندی، ہر بلوی کے پیش نظر دوسری جگہ شاہی قبرستان والی ویران متجد میں جمعہ پڑھنا کیسا ہے جبکہ دونوں فریقین حنی الممذ ہب ہے۔
  (۹).....اگر دونوں قصبوں میں جمعہ جا کڑ ہے تو مانعین کا اپنی ہتی موضع شادی دھمیال کو چھوڑ کر دوسری ہستی موضع مراد ت میں ڈیڑھیل کا فاصلہ طے کر کے جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟
- (۱۰) ....بستی شادی دهمیال جو پانچ بستیوں پر مشمل ہے کیااس مرکزی بستی میں جمعہ جائز ہونے کی صورت میں اس بستی کے دوسرے حصے موسوم بیر والیاں (جو داخلی شادی دهمیال ہے) میں نماز جمعہ اداکر نی جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ اب اس بستی میں وہی جمعہ ہوتا ہے جو شادی دهمیال میں ہوتا تھا۔

(۱۱) .....کیااس مرکزی بستی موضع شادی دهمیال میں جمعہ کے جواز کی صورت میں اس موضع کے ایک بستی کے علاوہ دوسری بستی میں بھی الگ جمعہ قائم کیا جاسکتا ہے یعنی دویا تین جگہ جمعہ پڑھا جائے گا اوراس عرصہ کیلئے بستی شادی دهمیال کے یانچوں مواضعات کوالگ الگ محلّہ کا درجہ دیا جاسکتا ہے یانہیں؟
(۱۷) ماری سال میں جب ماری برجہ ماریک میں میں میں میں میں میں میں میں اس ماریک ہے۔

(۱۲).....اگر شادی دهمیال میں جمعہ نا جائز ہے تو موضع روات میں ڈیڑھ میل کا فاصلہ طے کرکے جمعہ پڑھنے کیلئے جانا کیسا ہے؟ یعنی ضروری ہے یانہیں؟

(۱۳).....اگرموضع شادی دهمیال ہتریف وحقائق مذکورہ کے باوجود حکمی شہر نہ بن سکے تو موجودہ بے دین الحاد اور گمراہی کو مدنظر رکھ کرصرف تبلیغ دین کی خاطر جمعہ پڑھایا جائے اور احتیاط الظہر بھی پڑھ لی جائے تو صخحائش ہوگی یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: ناظم نشريات مدرسه فيض القرآن سود گنگال

الجواب: واضح رب كدكتاب التداكر چر بظام رمم ركى تقيد اور تخصيص سے خالى به يكن حقيقت ميں معر سے مقيد اور تخصوص به يونك مير آيت عام تخصوص ابعض به اجماعاً، لان صلاة المجمعة لا تصحح في المفازة والبحر بدليل ان النبي عليه السلام صلى الظهر يوم الجمعة بعرفات ولم يامر لاحد من اهل مكة وغيرهم ان يصلوا الجمعة قلت والبحر كالمفازة فحكمها واحد، اور قاعده سلمه به كمام تخصوص البحض كي تخصيص فجروا حدكما تحوائز به اور بلا شك وشبه واحد، اور قاعده سلمه به كمام تحصوص البحض كي تخصيص فجروا حدكما تحوائز به اور بلا شك وشبه يهال فجروا حدموجود به، وهو ما روى عن على مرفوعا و موقوفاً لا جمعة و لا تشريق و لا في مصر جامع ، والموقوف اصح وهو في حكم المرفوع لانه لا يسدرك بالرائ ، للذائماز جموص ف مصر جامع ، والموقوف اصح وهو في حكم المرفوع لانه لا يسدرك بالرائ ، للذائماز جموص ف مصر عام في رواية ، وحديث جوائي حيث لم يجمع في وحديث الاقامة في قباقدر اسبوعين كما في رواية ، وحديث جوائي حيث لم يجمع في المقرئ التي بين المدينة و جواثا وغير ذلك ، باتى ربى يتحقيق كممركن مقام كوكها جاتا بواسي

میں فقہاء کرام مختلف ہیں ،اگران تمام اقوال کے متعلق معلوم کرنے کاارادہ ہوتو ہے۔ وس ۲۰ سا جبلد ۲ مسبوط امام سرخسي ص٢٣ جلد٢ ردالمحتار ص٨٣٧ جلدا عيني شرح هداية ص٩٨٣ جلدا بدائع ص٢٥٩ جلدا كومراجعت كرے،خصوصاً آخرالذكرنے اس كونهايت بط ے ذکر کیا ہے، اور آخر میں فرمایا ہے، وروی عن ابنی حنیفة انبه بلدة کبیرة فیها سکک واسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحكمه وعلمه او علم غيره والناس يرجعون اليه في الحوادث وهو الاصح، انتهي، ليني صاحب بدائع نے ال تعريف كومخاركيا بوه يه بهو بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولها رساتيق ويخرج النهاس الى الوالى فيما وقعت لهم من الحوادث، ليكن غورك بعدمعلوم بوتاب كه بياختلاف عنوانی نہیں ہے،مصداق تمام کا ایک ہے،سب علماء نے اپنے اپنے زمانہ کے اعتبار سے جوعلامات کہ مصر میں یائی جاتی تھیں ذکر کی ہیں ،اگر بالفرض بیاختلاف معنون میں ہوجائے تو اکثر تعریفات مطر داورمنعکس نہیں ہوں گی،و للتفصیل موضع آخر، پس مصرایک فردی التصور چیز ہےاورتعریف حقیقی ان تعریفات میں صاحب تخفہ کا مختار معلوم ہوتی ہے یا وہ تعریف معلوم ہوتا ہے جو کہ صاحب بدائع نے اختیار کیا ہے، کیکن والی اور حاکم کا وجود اور اشتر اطاتعریف حقیقی میں غیرمعتبر ہے، کیونکہ معنی شرعی اس معنی کو کہا جاتا ہے جس کو شارع نےمعتبر کیا ہو،اورقر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نےمصراور مدینہ کا اطلاق ان مقامات بربھی کیا ہے جو کہ بالكل دارالحرب تنصاوربعض والى اورحاكم كاتحقق بھى نامعلوم ہے، نيزصحابه مدينه ميں نماز جمعه برزھتے تھے قبل الهجرة ، طالاتكمديدين ندحاكم تقااورندوالى تقاروى ابوداؤد عن عبد الرحمن بن كعب عن ابيه انه كان اذا سمع النداء ترحم لاسعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنافي هزم النبيت في موضع في داخل المدينة ، وفي استيعاب ابن عبد البران اسعد بن زرارة كان اول جمع بالمدينة في هزمة من حرة (بذل ص ١١١ جلد٢) وفي المعرفة قال الزهري

لما بعث رسول الله عُلَيْكَ مصعب بن عمير الى المدينة ليقرء هم القرآن جمع بهم. (بفل ص ١٤٠ جلد٢). نيزروايات صححه عنابت مواب كه يغمبرعليه السلام كي حيات مين جوا تامين نماز جمعة قائم مولَى، حالا نكه جواثاز مانه خلافت صديق اكبررضي الله عنه ميس فتح مواسم، قسال حساحسب معجم البلدان جواثا بالضم وبين الالفين ثاء مثلثة يمد ويقصر وهو علم مرتجل حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي في ايام ابي بكر الصديق رضي الله عنه (بىندل ص ١٦٩ جىلىد٢) لېسان دلائل كى بنايرمصر شرعى كى تعريف حقيقى ميس والى اور حاكم كاو جودغير ضروری ہےاور بیتعریف موضع روات برصادق اور شادی دھمیال برصادق نہیں ہے،للہذا روات میں جمعہ پڑھنا جائز ہے اور شادی دھمیال میں خلاف مسلک حنفی ہے، باقی رہی ہے تحقیق کے عوام کواگرنماز جمعہ سے روکا جائے توبیہ یقین یاظن غالب ہو کہ وہ نہ مصراور فنامصر کو جاتے ہیں اور نہ نماز ظہریر ہے ہیں اور نہ وعظ سننے کیلئے حاضر ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر بعض ان قریٰ میں جہاں کسی ایک امام کی شرط موجود ہوا گر نماز جمعه قائم رکھی جائے اور بعد میں نماز احتیاطی اوا کی جائے تو قابل اعتراض نہ ہوگا، و نسطیسرہ میا فسی درالمختار وكره صلاة مع شروق الاالعوام فلا يمنعون من فعلها لانهم يتركونها والاداء البحائية عند البعض اولى من التوك، انتهى، اورجن قرى مين ائمدار بعد مين على كاكوئى شرط موجودنه ہوتو وہاں نماز جمعہ پڑھانا قابل انکار ہے اس تمہید کے بعد مختصر جوابات علی التر تبیب لکھے جاتے ہیں۔ (۱).....نا جائز ہے اگرعوام کے فتنے کا خطرہ نہ ہو، فتنہ سے مرادیہ ہے کہ جمعہ کیلئے نہ مصراور نہ فنامصرکوجاتے ہیں اور نہ نماز ظہریرُ ھتے ہیں۔

(۲) .....تعریف اصح اور حقیقی میں عدد بالغان کا کائی دخل نہیں ہے، اور عام فہم تعریف بھی معلوم ہے، کیما موفی التمهید.

(٣).....اگرفتندنه موتو بند کی جائے۔

(٣).....اگراضیاطی تمازند پڑھی ہوتو تضاوا جب ہے، قبال المقدسی ذکر ابن الشحنة عن جده التصریح بالندب و بحث فیه بانه ینبغی ان یکون عند مجرد التوهم، اما عندقیام الشک و الاشتباه المجمعة فالظاهر الوجوب و نقل عن شیخ ابن الهمام ما یغیره. (ردالمحتار ص ٢٥٦ جلد ۱) وقال العلامة الشامی ناقلا عن الجواهر لو صلوا فی القری لزمهم اداء الظهر (٣٨) جلد ۱).

- (٥) .... فدير ينا بهتر ب (لعدم الوصية).
- (۲)..... جب مصر کی کوئی ایک تعریف اس مقام پر صادق ہواگر چہ وہ ضعیف ہوتو اس مقام میں نماز جمعہ پڑھنے والے اور فتو کی دینے والے لوگوں پراعتر اض نہ کیا جائے۔
  - (2)....اصل تم ان كالتح بـ
  - (۸)....مفتی برقول کی بنا پر تعدد جمعه جائز ہے ( درمختار )۔
  - (٩)....روات كوچانا ضروري ب (وهكذا حكم القرى القريبة من مصر).
    - (١٠) .....واضح كها گيا ہے كه برتول صحيح بيم مرتبيں ہے۔
    - (۱۱) ....کسی ایک میں نماز جمعہ قائم کرنا مسلک حنفی کے موافق نہیں ہے۔
      - (۱۲)....خروري

، ہوں اور نہ ظہر پڑھتے ہوں اور اس مقام میں ائمہ اربعہ میں سرہ اواا حتیاطی قابل اعتراض نہیں ہے۔و ھو الموفق

(۱۳)..... جب

ے کوئی ایک شرط موجود ہے ا

# فصل في الخطبة

# خطبہ جمعہ وعیدین کے الفاظ کی مقدار اور حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک امام خطبہ جمعہ وعیدین میں اول نہ حمدہ و نصلی علی دسولہ المکریم ، تعوذ وسمیہ اورکوئی سورت پڑھ کر بیٹھتا ہے پھردوسر فطبہ میں المحمد لله نحمدہ و نستعینه النح پڑھ کرختم کردیتا ہے کیا شرعاً یہ خطبہ درست ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ درست نہیں کے وکہ جس خطبہ میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کے نام نہیں آتے وہ خطبہ نہیں ہوتا، آیا یہ درست ہے؟ بینواتو جو وا

المستقتى:غلام حيدر شيكسلا.....۵/نومبر ١٩٤٣ء

المجواب: السمقدار خطبه من فرض اور شرط پورى به وجاتى به البندانماز جمعه وغيره درست بول گالبته يه خطبه ظاف سنت به گا، لان السمسنون في الخطبة الاولى ان تكون مشتملة على الحمد و الصلواة و التشهد ، و التذكير و القرآن و الثا مد و الصلواة و التشهد و الدعاء و القرآن كما في البدائع و التجنيس فليواجي رالموفق

جمعہ کے دن خطبہ میں یا خطبہ سے بل وعظ ونصیحت م

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے نیس کہ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ میں وعظ

﴿ ا ﴾ قال العلامة علاء الدين الكاساني: ينبغي ان يخطب خطبة خفيفة يفتتح فيها بحمد الله تعالى، ويثنى عليه ، ويتشهد ويصلى على النبي الله ويعظ، ويذكر، ويقرأ سورة ثم يجلس جلسة خفيفة ، ثم يقوم فيخطب خطبة اخرى يحمد (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

ونفیحت کا کیاتھم ہے،فرض ہے یاسنت یامتحب؟ جبکہ بعض مقامات پرصرف خطبہ پڑھ کرآ خری سورتوں سے نماز کا خاتمہ کرتے ہیں،کیاوعظ ونفیحت ضروری نہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عنایت مجیب خٹک سب پوسٹ ماسٹر چتر ال

**السجسواب:** خطبہاولی کے درمیان عربی میں وعظ کرنامسنون ہے اور دیگر زبانوں میں خلاف سنت ہے ﴿ ا﴾ اور خطبہ سے قبل مثلاً ہر زبان میں وعظ کرنامستحب ہے ﴿ ۲ ﴾ ۔ و هو الموفق

خطبہ جمعہ وعیدین میں پنجائی زبان کے اشعار پڑھنا خلاف سنت ہے

#### سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ خطبہ جمعہ وعیدین میں خطبہ کے

(بقيه حاشيه) الله تعالىٰ، ويثنى عليه ويصلى على النبى النبى النبى الله ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. (بدائع الصنائع ص ا ٥٩ جلد اسنن الخطبة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة عبد الحنى اللكهنوى: فانه لا شك في ان الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي النبي السنة الصحابة فيكون مكروه تحريما وكذا قراءة الاشعار الفارسية والهندية فيها. (عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية ص٢٣٢ جلد ا باب الجمعة) ﴿ ٢ ﴾ يدل بجواز الوعظ قبل الخطبة حديث ابى داؤد عن سمرة بن جندب ان نبى الله النبي الله المناس عند الموعظة) دخلها. (سنن ابى داؤد ص ١٤ المدا باب الدنو من الامام عند الموعظة)

وهكذا يدل على الجواز بالوعظ قبل الجمعة اذن عمر لتميم دارى: واخرج ابن عساكر عن حميد بن عبد الرحمن ان تميما الدارى استأذن عمر فى القصص سنين فابى ان ياذن له، فاستأذنه فى يوم واحد فلما اكثر عليه قال له: ماتقول؟ قال: اقرأ عليهم القرآن وامرهم بالنخير وانها هم عن الشر قال عمر: ذلك الذبح ، ثم قال: عظ قبل ان اخرج فى الجمعة فكان يفعل ذلك يوما واحداً فى الجمعة.

(الموضوعات الكبرى لملاعلي قارى ص٣٦ رقم حديث ١٢٧ مقدمة)

دوران پنجابی اشعاریا دیگرز بانوں کے اشعار پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا لمستفتی: مولوی عبدالرحیم سیرڈاک ہزارہ .....۱۹۲۹ ء/۲۲/۱۲/

المجواب: ماسوئ عربی کے دیگر لغت پڑھنا (خطبہ میں) خلاف سنت ہے کیونکہ خیر القرون میں بہت سے ممالک مجمی فتح ہوئے اور بہت سے شہروں میں جمعہ قائم کیا گیا، اور باوجودا یسے صحابہ رضی الله عنہم کے جوفاری وغیرہ بجھتے اور بول سکتے تھے اور خاطبین عربی نہیں سجھتے تھے خطبہ زبان عربی میں پڑھا جا تا تھا ﴿ الله عَلَم الله وقق

# امام الحی کی اجازت کے بغیر مسجد میں وعظ وتقریر کرنا

سسسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک مسجد میں امام محلّہ کی رضامندی کے بغیر جمعہ کے دن یا دوسرے دن کوئی غیر شخص ممبر پر وعظ یا تقریر کرسکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: قاضی حبیب السلام پیرسباق نوشہرہ.....ے المحرم ااسماھ

﴿ ا ﴾ قال العلامة عبد الحنى اللكهنوى: في آكام النفائس في اداء الآذكار بلسان الفارسى: الكراهة انما هي لمخالفة السنة لان النبي النبي واصحابه قد خطبوا دائماً بالعربية ولم ينقل عن احد منهم انهم خطبوا خطبة ولو خطبة غير الجمعة بغير العربية (الى ان قال) الخطبة بالفارسية التي احدثوها واعتقدوها وحسنها ليس الباعث اليها الاعدم فهم العجم اللغة العربية وهذا الباعث قد كان موجوداً في عصر خير البرية وان كان فيه اشتباه فلا اشتباه في عصر الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الائمة المجتهدين حيث فتحت الامصار الشاسعة والديار الواسعة واسلم اكثر الحبش والروم والعجم وغيرهم من الاعجام وحضروا مجالس الجمع والاعياد وغيرها من شعائر الاسلام وقد كان اكثرهم لا يعرفون اللغة العربية ومع ذلك لم يخطب احد منهم بغير العربية ولما ثبت وجود الباعث في تلك الازمنة وفقدان المانع والتكاسل وهذه معلوم بالقواعد المبرهنة لم يبق الا الكراهة التي هي ادني درجات الضلالة الخ. (مجموعة الفتاوئ ص ٢٨٥-٢٨٧ جلد اكتاب الصلواة)

المسجم ابن بيده عظ وتقريرامام الحيّ اورمحلّه كه اللّ مل وعقد كه اذن كه بغيرنا جائز به الله جب امام نه خود وعظ وتقرير كرسكتا هواور نه دوسر به ابل واعظ اورمقرر كواذن ويتا هوتويه امام ضدى اورمعاند به وهو المعوفق

# خطبه جمعه مين والسلطان العادل ظلل الله في الارض الخرير صن كالحكم

سوال: كيافرمات بين علماء وين السمسكد باركيس كه خطبه جمعه بين والمسلطان العادل ظلل الله في الارض من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله ، كهنا درست عيانيس؟ بينواتو جروا

المستقتى: برادرمولا نالطيف الله صاحب ١٩٨٦ ء/ ١٩٨٧

### الجواب: يه مديث كالفاظ مين ﴿٢﴾ ان كاخطبه مين ذكركرنا قابل اعتراض نبيس إلبت

﴿ ا ﴾ قبال المحصكفي: والخيار الى القوم فان اختلفوا اعتبر اكثرهم ولو قدموا غير الاولى اساؤ بلا اثم واعلم ان صاحب البيت ومثله امام المسجد الراتب اولى بالامامة من غير مطلقا، قبال ابن عبابدين: اى وان كنان غيره من الحاضرين من هو اعلم واقرأ منه. (الدرالمختار مع ردالمحتار ص١٣ ٣ جلد ا باب الامامة)

فى السنهاج: (قوله فلا يومهم) والراجح انه مخصوص بما لم يؤذن له لحديث مسعود البدرى قال قال رسول الله المنطقة لا يؤم الرجل فى بيته ولا فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه رواه ابوداؤد، وروى احسمد ومسلم لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته الاباذنه ورواه سعيد بن منصور ولكن قال فيه لايؤم الرجل الرجل فى سلطانه الا باذنه.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٢٣٨ جلد٢ باب من زار قوماً فلا يصل بهم)

﴿٢﴾ عن زياد بن كسيب العدوى: قال كنت مع ابى بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال ابو بلال انظروا الى اميرنا يلبس ثياب الفساق فقال ابو بلال انظروا الى اميرنا يلبس ثياب الفساق فقال ابوبكرة اسكت سمعت رسول الله المسلسلة يقول من اهان سلطان الله فى ..... (بقيه حاشيه اكلے صفحه بر)

موجودہ دور کے سلاطین کوعادل کہنا قابل اعتراض ہے ﴿ الله بِهِ وهو الموفق خطبہ کے دوران قعدہ کی شکل میں دوز انو بیٹھنا نہ مطلوب ہے نہ منوع

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ خطبہ کے دوران قعدہ کی شکل میں ہیں مسئلہ کے بارے میں کہ خطبہ کے دوران قعدہ کی شکل میں ہیں مسئلت ہے یا واجب؟ اور حدیث میں اس کے تعلق کچھ وار دہے یا نہیں؟ بینو اتو جو و المستقتی : اختر اسلام نوشہرہ کینٹ ۲۹۰۰مرم ۱۴۹۱ھ

الجواب: دوران خطبة تعده كي شكل مين دوزانو بينها ندم طلوب باورنه ممنوع به لما في ابسى داؤد: فاذا جل في المسجد اصحاب النبي المستخد فرأيتهم محتبين والامام يخطب (ص ١٥٨ جلد ١) ﴿٢﴾ وقال الطحاوى فكان الاولى بنا ان نحملها على الحبوة المستانفة في حال الخطبة لانه مكروه في الخطبة وتكون الحبوة التي كانوا يفعلونها حبوة كانوا يستعملونها قبل الخطبة فيخطب الامام وهم فيها ﴿٣﴾. وهو الموفق

ربقيه حاشيه) الارض اهانه الله، رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب وعن ابن عمر ان النبى الله قال ان السلطان ظل الله في الارض ياوى اليه كل مظلوم من عباده فاذا عدل كان له الاجر وعلى الرعية الشكر واذا جار كان عليه الاصر وعلى الرعية الصبر، رواه البيهقى في شعب الايمان. (مشكواة المصابيح ص ٣٣٣،٣٢١ جلد٢ كتاب الامارة) في أن قال العلامة حصكفى: ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمين لا الدعاء للسطان وجوزه القهستاني ويكره تحريما وصفه بما ليس فيه. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٩٩٥ جلد اقبيل مطلب في قول الخطيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) في أن احداً جلد الباب الاحتباء والامام يخطب ابواب الجمعة) في سنن ابي داؤد ص ١٤٥ جلد الباب الاحتباء والامام يخطب ابواب الجمعة) في المنهاج: وقد ثبت الاحتباء عن كثير من الصحابة والتابعون في سنن ابي داؤد، وقال ابو داؤد لم يبلغني ان احداً كرهها الاعبادة بن نسى، ...... (بقيه حاشيه الخلي صفحه بو)

# جمعہ کے دن مسجد میں شب شدہ تقریر سنانانہ مطلوب ہے اور نہ ممنوع ہے

الجواب: ثيب شده تقريم مين سانان ممنوع جاور ندم طلوب ب، البته كان بجان سننا برجگ ممنوع بين المحصوص فكذا في الحكم برجگ ممنوع بين النه كس ههنا مماثل الاصل في الاثر المخصوص فكذا في الحكم الشرعي كما في حديث النهي نعت المرءة عند زوجها وفيه كانه ينظر اليها فافهم (۱). وهو الموفق

# <u>خطبہ جمعہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے نام لینے کا حکم</u>

**سوال:** ایک خطیب صاحب خطبہ جمعہ میں خلفاء راشدین کے نام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ

(بقيه حاشيه) قالوا التوفيق والله اعلم أن النهى محمول على استيناف الحبوة في حال الخطبة لان في ذلك اشتغالا عن الخطبة بغيرها، والصحابة كانوا يحتبون قبلها فيخطب الامام وهم على ماكانوا عليه من الاحتباء ففعلهم غير الذي نهى عنه كذا في المعارف عن مشكل الطحاوى ،اعلم أن مناط النهى هو مخافة النوم لانه يجلب النوم، على أنه هيئة لا يكون معها تمكن ، فربما تفضى إلى انتقاض الطهارة فيمنعه الاشتغال بالطهارة عن استماع الخطبة مع ما يتوقع منه من الافتتان في الصلواة لغلبة الحياء ممن يخلو عن علم يسوسه وورع يحجزه كذا قال التوربشتي. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٢٢ جلد ٢ باب ماجاء في كراهية الاحتباء والامام يخطب)

﴿ ا ﴾ عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي الله لا تباشر المرأة المراة فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. (الصحيح البخاري ص ٥٨٨ جلد ٢ باب لا تباشر المرأة المراة فتنعتها لزوجها)

الجواب: واضح رے کہ خطبہ میں خلفاء راشدین اور عمین کاذکر مندوب ہے، کما فی شرح التنویر ویندب ذکر النحلفاء الراشدین و العمین (هامش ردالمحتار ص۵۳۳ جلد ۱) ﴿ ا ﴾ اوردیگر صابکاذکر (بخصوصہ) ندمندوب ہے اور ندمنوع ہے، البتہ کی صحابی کی توجین فت اور ممنوع ہے اور ضلالت ہے، کسما فی دالسمحتار ص۲۹۳ جلد سلما فی الاختیار اتفق الات مقال الله عاجمع و تخطئتهم وسب احد من الصحابة و بغضه لا یک ون کفراً لکن یصلل الغ ﴿ ۲ ﴾ پس نداصرار مناسب ہے اور ندا تکارزیبائے خصوصاً جبکہ حضرت معاویرضی اللہ عنہ کے شکار ہوئے ہیں۔ و هو الموفق معاویرضی اللہ عنہ کے شکار ہوئے ہیں۔ و هو الموفق

# اذان ثانی اورخطبہ کے درمیان مسجد کیلئے چندہ کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداذ ان ٹانی کے بعد خطبہ کے دفت مسجد کیلئے چندہ کیا جاتا ہے کیا میہ جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا مسجد کیلئے چندہ کیا جاتا ہے کیا میہ جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: نامعلوم .....اے19ء/194

الجواب: مناسب يه يك كداذ ان ثانى يقبل چنده جمع كياجائ اذ ان ثانى اوراراده خطبه

﴿ الله المختار على هامش ردالمحتار ص 9 9 محد ا باب الجمعة)

﴿٢﴾ ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢ ٣٢ جلد٣ مطلب مهم في حكم سب الشخين باب المرتد)

ك بعد چنده كرناجا كزيم، يدل عليه ما في شرح التنوير اذا خرج الامام من الحجرة ان كان والافقيامه للصعود (شرح المجمع) قلت وفي حكمه بقاء المقرر قاعداً عند انتهاء التقرير وقصد الخطبة ، قلت واماحديث سليك الغطفاني فقيل مخصوص وقيل لم يشرع في الخطبة بعد توقف فلا صلاة و لا كلام خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية اه (1) و توقف عنها، قلت هذان التاويلان ضعيفان اما الاول فلو رود الحديث العام واما الثاني فلعدم صحته على مذهب الائمة وقيل منسوخ وهو الراجح عند التحقيق وللتفصيل مقام آخر (٢). وهو الموفق

# جمعہ کے دوخطبوں کے درمیان تقریر کرنانماز کیلئے نقصان وہ ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جمعہ کے دوخطبوں کے درمیان اگر تقریر کی جائے تو نماز میں کیا نقصان آتا ہے؟ بینو اتو جوو ا المستقتی :عزیز الرحمٰن معلم حقانیہ .....۲۲ مارچ ۱۹۷۵ء

#### ﴿ الله والدوالمختار على هامش والمحتار ص ٢٠٥٠ جلد ا ياب الجمعة)

﴿٢﴾ وفى المنهاج: واجيب عن حديث الباب بوجوه الاول ان النبى النبى المسك عن الخطبة فارتفع المانع ..... والثالث ان فلك كان قبل شروعه فى الخطبة ..... والثالث ان هذا الحكم مخصوص بسليك، وفيه نظر لان الاختصاص لا يثبت بمجرد الادعاء ..... والرابع انه منسوخ بما ذكرنا كما جنح اليه العينى تبعاً للطحاوى والخامس انه مرجوح لانه معارض بالمحرم الخ.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٩ ٥٠٥٩ جلد ٣ باب في الركعتين اذاجاء الرجل والامام يخطب)

#### الجواب: خطبه خلاف سنت بوا ﴿ إِلَى مَمَاز مِن كُونَى نقصان بيس ب-وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابى بكر الحداد اليمنى: يخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ..... ومقدار الجلوس بينهما عند الطحاوى مقدار ما يحسن موضع جلوسه من المنبر وفي ظاهر الرواية مقدار ثلث آيات كذا في الفتاوي قال في النهاية وهذه القعدة عندنا للاستراحة وليست بشرط وعند الشافعي شرط حتى لا يكتفي عنده بالخطبة الواحدة وان طالت.

(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ص ١٠٠ جلد ١ باب الجمعة)

وقال المحافظ بن حجر العسقلانى: (قوله يخطب خطبتين يقعد بينهما) وصرح به فى رواية خالد بن الحارث قبل ولفظه: كان يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم وللنسائى والدارقطنى من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس ورواه ابوداؤد بلفظ: كان يخطب خطبتين كان يجلس اذا صعد المنبرحتى يفرغ الموذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب ، واستفيد من هذا ان حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه واستدل به الشافعي في ايجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته على ذلك مع قوله صلوا كما رائتموني اصلى .... وقال صاحب المغنى لم يوجبها اكثر اهل العلم لانها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب.

(فتح البارى شرح صحيح البخارى ص ١ ٣٣ جلد ٣ باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة) وفى المنهاج: (البجلوس بين الخطبتين) وهو سنة عند الجمهور خلافا للشافعى فانه شرط عنده وهى رواية عن احمد واستدل الشافعى على مواظبته المنابعة عليه وقال صلوا كما رائت مونى اصلى، قلنا محض فعل الرسول لا يدل على الفرضية والا فيلزم ان لا نبغى فى الصلاة سنن واداب، وفى شرح التنوير يجلس بينهما بقدر ثلاث ايات على المذهب وتاركها مسيئ على الاصح.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٥٦ جلد٣ باب ماجاء في الجلوس بين الخطبتين)





# باب صلاة العيدين

# عورتول برنمازعيدواجب نهيس

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیاعورتوں پرگھروں میں انفراد آ نمازعیدواجب ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: خائستەرخىن متعلم حقانىيە.....۲۲/ ذى قعدە ۱۳۹۳ھ

الجواب: عورتول پرنمازعيدواجب بيس برسطرح جمعه واجب بيس برهاني يكون عدم وجوب صلاة العيد اولى لان شانها دون شان الجمعة. وهو الموفق

# نمازعیدین میں شافعی امام کا اقتد اورست ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شوافع عید کی نماز بنیت سنت ادا کرتے ہیں اور احتاف بنیت واجب اداکرتے ہیں کیا سنت پڑھنے والے کے پیچھے واجب پڑھنے والے کا اقتد ادرست ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتی :الحاج عنایت ولی حقانی بنکاک ۱۹۷۳ ما ۱۹۷۳ م

﴿ ا ﴾ قال العلامه ابن نجيم: (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى وقرن في بيوتكن وقال العلامه ابن نجيم : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى وقرن في سحن دارها وصلاتها في صحن دارها افضل من صلاتها في صحن دارها افضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن ولانه لا يؤمن الفتنة من خروجهن اطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد. (البحر الرائق ص ٣٥٨ جلد ا باب الامامة)

الحجواب: محرّ مالحان عنايت ولى صاحب! بعداز سلام آپ نے جس مسئلہ كے تعلق بوچھا ہا كا جواب يہ ہے كر نماز عيد بمارے قد بهب على بھى مختلف فيد ہے امام اعظم ابو صنيف رحمدالله كنز ديك واجب كى نيت واجب ہے اور صاحبين كنز ديك سنت ہے ، لهذا يہ اقتدا بلاشك وشبہ جائز ہے خواہ خفى واجب كى نيت كر كيا صرف نماز عيد كى نيت كر كيا صرف نماز عيد كى نيت كر كيا صرف نماز عيد كى نيت كر كيا صلاح الحق الله الله والله على الله والله الله والله الله والله والله على الله والله والله

# عید کے دن کیلئے بہلے سے کیڑوں کو تیار کرنا اور رقم رکھنا درست ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عید کے دن کیلئے کی چیز کاتعین کرنا مشلا رقم رکھ دیں کہ بیعید کے دن خرج کیلئے ہے ، کیا تعین جائز ہے؟ بینو اتو جروا ہے۔

المستقتى :عبدالرحمٰن كونزا فغانستان

الجواب: جاز اجماعاً كالوضوء قبل دخول الوقت ويدل عليه ما روى في بعض كتب الحديث سمنوا ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم (٢٠٠٠). وهو الموفق (١٠٠٠) (الدر المختار مع هامش ردالمحتار ص٣٣٣ جلد ا مطلب الاقتداء بالشافعي) (اللطائف المستحسنة بجمع خطب شهور السنة للكهنوى ص١٣٢ الخطبه لعيد الاضحى)

### نمازعید صحرامیں بہتر ہے اور مصر میں متعدد مقامات پر جائز ہے سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں

کہ نمازعیدین محلّہ کی مساجد میں تقریباً ڈیڑھ سوآ دمیوں کا اجتماع ہو جائے کیا یہ درست ہے؟ یا شرعاعظیم اجتماع مطلوب ہے؟ اور کیا نمازعید کیلئے عیدگاہ کی حدود شہر سے باہر ہونا مطلوب شرع ہے؟ اگر ہے تو موجودہ صورت حال میں ملتان شہر کی غالبًا کوئی بھی عیدگاہ شہر سے باہر نہیں ہے کیونکہ شہر ملتان ہر جانب سے چار یا نج میل تقریباً نجیل چکا ہے اب کیا جائے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى بمحدر فيق مدرسدر حيمية خرم كيث ملتان شهر

الجواب: (۱) بهتريب كرآبادى ببه بهر ين كنماز كيلي كلي الموالمختار والمختار والمختار والمختار والمختار والمختار والمختار والمختار والمختار والمحروج اليها اى الجبانة لصلاة العيد سنة وان وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح وفيه ايضاً الجبانة وهي المصلى العام قال العلامة الشامي اى في الصحراء (ص ٥٥٥ جلد ١ باب السعيدين) (١ ) اورعيد كي تماز كيلي جماعت ضرورى بوكرما والاام كتين افراد كم نه ولان في المدر المختار واقلها اثنان، وفي ردالمحتار ص ٢٥٣ جلد المحدا وهذا في غير الجمعة انتهى، اما في المحر اى فان اقلها فيها ثلثة صالحون لا امامته سوى الامام ومثلها العيد لقولهم يشترط لها ما يشترط للجمعة صحة واداء سوى الخطبة (٣) ورنمازع يرمتعدو مواضع محرون يا واحد بمواضع كثيرة اتفاقا (٣) فقط

<sup>﴿</sup> الله (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار ص١١٢ جلد ا باب العيدين)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمنحتار ص ٩٠٩ جلد ا مطلب في تكرار الجماعة في المسجد باب الامامة)

<sup>(</sup>الدرالمحتار على هامش ردالمحتار ص ١١٨ جلد ١ باب العيدين)

# نمازعید کیلئے ساٹھ میل کاسفر کرناکسی کے نز دیک واجب نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یورپ میں ہماری جگہ ہے ساٹھ میل کے فاصلہ پر دورایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں تھوڑ ہے مسلمان بھی ہیں اب جب میں وہاں نماز عید کی نماز کیلئے جانا ضروری نماز ضرور قضا ہو جاتی ہے ،میرے لئے وہاں عید کی نماز کیلئے جانا ضروری ہے باہیں؟ بینو اتو جرو ا

### لمستفتى :**گل ضمي**ر

**المجبواب:** ساٹھ میل دور مقام کوجمعہ یا نمازعیدین کیلئے جانائسی امام کے نز دیک واجب نہیں ہے ﴿ ا﴾خصوصاً جبکہ اس جانے میں فرض نماز فوت ہونے کا خطرہ شدید ہموجود ہو۔ فقط

### نماز جمعه اورعيد ميں تداخل ائمه اربعه کا مذہب نہيں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب جمعہ اور عیدایک دن میں آ آجائے تو کیا صلاق عیداور خطبہ عیدنماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کیلئے کفایت کرجاتی ہے؟ بینو اتو جوو ا المستفتی: خائستہ رحمٰن متعلم حقانیہ سیم ۱۹۷۴/۸

الجواب: ائمار بعمين سے سي في ملاة عيد ميں تداخل جعد كا قول نہيں كيا ہے ﴿٢﴾ لان

﴿ اَ ﴾ قال العلامة حسن بن عمار: ولا يجب على من كان خارج المصر ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده قريبا من المصر او بعيدا على الاصح فلا يعمل بما قيل بخلافه، قال الصحر طاوى: قال في الشرح تنبيه قد علمت بنص الحديث والاثر والرواية عن ائمتنا ابى حنيفة وصاحبيه واختيار المحققين من اهل الترجيح انه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة، والاميال وانه ليس بشئ فلا عليك من مخالفة غيره الخ.

(الطحطاوي مع مراقي الفلاح ص٥٠٥٠٥ ٥٠ باب الجمعة)

﴿ ٢﴾ قال الشامي: امامذهبنا فلزوم كل منهما قال في الهداية ﴿ ربقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

النبى النبى النبى عليه السلام رخص لهم، نعم في الاياب بعد صلاة العيد وما روى عن العوالى لان النبى عليه السلام رخص لهم، نعم في الاياب بعد صلاة العيد وما روى عن ابى الزبير وابن عباس رضى الله عنهما فمحمول على التجميع قبل الزوال او محمول على فهمهما انه (ترك الجمعة) رخصة وقد كان لاهل العوالى فقط الله وهو الموفق (بقيه حاشيه) ناقلا عن الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد فالاول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما قال في المعراج احترز به عن قول عطاء تجزى صلاة العيد عن الجمعة ومثله عن على وابن الزبير قال ابن عبد البر سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن على ان ذلك في اهل البادية ومن لا تجب عليهم الجمعة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١٠ ٢ جلد ١ باب العيدين)

﴿ ا ﴾ وفي منهاج السنن: (قوله وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرء بهما) فيه رد لزعم الجهال ان اجتماع الخطبتين يكون منحوساً، وفيه حجة على من قال بتداخل صلواة الجمعة في صلاة العيد وهو عطاء بدليل ما رواه ابوداؤد من حديث زيد بن ارقم ومن حديث ابى هريرة من الرخصة في ترك الجمعة لمن صلى صلاة العيد والجواب عنه انه حديث ضعيف في اسناد حديث زيد بن ارقم اياس بن ابى رملة وهو مجهول، وفي اسناد حديث ابى هريرة بقية وهو متهم بتدليس التسوية علا انه مضطرب رفعا وارسالاً، وعلى تقدير تسليم الصحة يقال انه عليه الصلاة والسلام رخص لاهل العوالي دون اهل المدينة كما في رواية البيهقي وكما في عليه الصعواج عن على ان ذلك في اهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة، وكما رواه البخارى في باب ما يؤكل من لحوم الاضاحي وما يتزود منها عن عثمان انه قال في خطبته يا ايها الناس ان هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العوالي فلينظر، ومن احب ان يرجع فقد اذنت له وروى مثله الحاكم عن الفاروق الاعظم .

(منهاج السنن شوح جامع السنن ص ٢٦ جلد ٢ باب القواءة في العيدين)

# <u>بلاعذرعبدگاہ میں نماز نہ بڑھنا خلاف سنت اورمحلّہ کی مساجد میں جائز ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بلاعذر عیدگاہ میں نمازنہ پڑھنااوراپنے اپنے محلوں میں اداکرنا کیسا ہے؟ بینو اتو جروا اپنے محلوں میں اداکرنا کیسا ہے؟ بینو اتو جروا کہستفتی : محرفلیل فاضل خیرالمدارس خطیب متحدکلاں

الجواب: رسول التفاقية نيارش كى وجهت نماز عيد مجد من پرهى به كهما فى ابى داؤد ص ١٩٣ جلدا عن ابى هريرة رضى الله عنه انه اصابهم مطر فى يوم عيد فصلى داؤد ص ١٩٣ جلدا عن ابى هريرة رضى الله عنه انه اصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى المستخد و الهمس الله عنه المستجد و الهما ورعد دنامعنوم به ورائكر ول اورلولول كيليم مجد من نماز عيد پرهناجا تزب اورويكرلوكول كيلي بلاعذر خلاف سنت به كهما فى ردالمحتار ص ١٤٠٤ جلدا و فى المحلاصة والمحانية السنة ان يخرج الامام الى الجبانه ويستخلف غيره بسلد او فى المحسر بالضعفاء ﴿٢﴾، ليكن جب عيدگاه آبادى كاندر به وياتقديم وتقدم من زاع كان به وتو پرائي ائي مجدول من نماز عيد پرهنا اورعيدگاه كونه جانا اهون البليتين به وهو الموفق ظن به وتو پرائي ائي مجدول من نماز عيد پرهنا اورعيدگاه كونه جانا اهون البليتين به وهو الموفق

# آبادی کی اندرونی عیدگاه اورمسجد کا بیسال حکم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرعیدگاہ آبادی کے اندرہواور نمازعید مسجد میں پڑھی جائے کیا بیجائز ہے؟ بینو اتو جوو ا لمستفتی: انورایوب گدون صوانی ....۱۹۸۸ م /۲/۲

### الجواب: طریق مسنون بیے کے عیدگاہ شہرے باہر ہولیکن اگر باہر مناسب جگہنہ ہوتو مسجد

﴿ ا ﴾ (سنن ابى داؤد ص ا ١ ا جلد ا باب يصلى بالناس فى المسجد اذا كان يوم مطر) ﴿ ٢ ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ٢ ١ ٢ جلد ا مطلب يطلق المستحب على السنة باب العيدين) اوراندرونی عیدگاه کا کیسال حکم ہے ﴿ الله \_ وهو الموفق

# نمازعید میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے تحدہ سہوتر ک کرنا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدامام عیدنے دوسری رکعت میں تکمیرات نہیں پڑھے اور سیدھارکوع کو چلاگیا ،رکوع کے بعد پھرتگبیرات اداکتے اور پھر دوبارہ رکوع کو چلاگیا اور سجدہ سہوبھی نہیں کیا ، کیا یہ نماز درست ہوگئی یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى: حاجى محمد رضا دره آ دم خيل كو ماث .... ١٩٨٠ ء/ ١٦/٧

البواب اگرنمازعیدمیں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوتو تکرار فرض کی مجدسے بیواجب شدہ سجدہ

شهوترك كرتاجا تزيم كما في ردالمحتار ص٥٠٥ جلد ا ﴿٢﴾. وهو الموفق

# ایک ہی مقام پر کے بعد دیگرے الگ الگ نمازعید پڑھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک ہی جگدایک ہی وقت میں جبکہ خطبہ عیدانفطر سنایا جارہا ہودوسری جماعت برائے عیدازر دیئے شرع جائز ہے یانہیں ؟ چونکہ ہمارے ہاں تناز عداورا ختلاف ہے اسلئے شرع تھم صاور فرما کر رفع نزاع کیلئے تعاوَن فرماویں۔ بینو اتو جووا تنازعہ اوراد ختلاف ہے اسلئے شرع تھم صاور فرما کر رفع نزاع کیلئے تعاوَن فرماویں۔ بینو اتو جووا مستقتی :سیلمان خان واہ فیکٹری راولپنڈی ..... ۱۹۷۹ء/۱۹۱۹

﴿ ا ﴾ قال العلامة المحصكفي: والخروج اليها اي الجبانة لصلاة العيد سنة وان وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح قال الشامي اي في الصحراء بحر عن المغرب.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص١١٢ جلد ا باب العيدين)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء
 والمختار عند المتاخرين عدمه في الاوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٢٥٥ جلد ا باب سجود السهو)

المجواب: نمازعید کیلئے دیگرنمازوں کی طرح ندعیدگاہ شرط ہے اور ندمجد، پس مناسب یہ ہے کہ نزاعات کے وقت الگ الگ مکان میں ﴿ا﴾ یا ایک مکان میں کے بعد ویگرے نمازادا کی جائے ﴿۱﴾ یا ایک مکان میں کے بعد ویگرے نمازادا کی جائے ﴿۱﴾ ۔ وهو الموفق

# خطبه عيدين كے من ميں بابعداز خطبه بيئت اجتماعيه سے دعا كا حكم

سے آل: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عیدین کے خطبہ اول میں دعا مانگنا جائز ہے یانہیں؟ اور بعد از خطبہ دعا مانگنا کیا تھم رکھتا ہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: شیرمحر تلہ گنگ ضلع اٹک.....۲۳ شوال ۴۰۳ اھ

الجواب: خطبہ کے میں میں عربی میں خطیب کودعا کرنا چاہے ﴿ ٣﴾ اوراس کے علاوہ خطبہ کاول میں یا آخر میں یا نمازعید کے بعد ہیئت اجتماعیہ سے دعاما نگنانہ مطلوب ہاور ندممنوع ہے ﴿ ٢﴾ وهو الموفق ﴿ ١﴾ قال الحص کے فسی :: ولو امکنه الذهاب الى امام آخر فعل لانها تو دی بمصر واحد بمواضع کثیرة اتفاقاً . (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ص ١١٨ جلد ا باب العیدین) ﴿ ٢﴾ ایک عیدگاہ میں دوسری جماعت کرنا کروہ ہے تا ہم فتنہ وفساد کا اندیشہ ہوتو دفع نزاعات کیلئے اگر ای جگہ دوبارہ جماعت منعقد کی جائے تو جائز ہے گرامام دوسراہونا ضروری ہے بہلا امام دوسری جماعت کا امام نہیں بن سکتا ایک صورت میں اهون البلیتین کو محمول بنانا ہوگا۔ ﴿ الزمرت )

وسم العلامة ابن نجيم: كما روى عن ابى حنيفة انه قال ينبغى ان يخطب خطبة خفيفة يفتتح بحمد الله ويثنى عليه ويتشهد ويصلى على النبى النها ويعظ ويذكر ويقرأ سورة ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب خطبة اخرى يحمد الله تعالى ويثنى عليه ويتشهد ويصلى على النبى النبي النبي النبي المؤمنين والمؤمنات كما في البدائع.

(البحر الرائق ص١٣٤ جلد٢ باب صلاة الجمعة)

﴿ ﴿ ﴾ قَالَ الْعَلَامَهُ مَفتَى كَفَايِتَ اللّهُ الدَّهِلُوى: عَيْدِينَ كَ بِحَدُوعَاما لِكُلِّحَ كَافَى الجملية وَ ثَبُوتَ هِمُ لِعَيْنَ موقع كيساته ثيوت نبيس كه نمازك بعد بإخطبه ك بعد، دونوس موقعول ( بقيد عاشيه الطيصفحه بر ) نمازعیدیا خطبه عید کے بعد دعا کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قول رسول یافعل رسول ثابت نہیں

سوال: کیافر مائے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداحادیث وفقہ کی روشنی میں نمازعید
یا خطبہ عید کے بعد دعا ثابت ہے یانہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں نبی توقیقی کے زمانہ میں خواتین کا
عیدگاہ جانا اور مسلمانوں کی دیماؤں میں شریک ہونا صراحة موجود ہے، اگر بید عااجتماعی نتھی تو شرکت کا کیا
مطلب ہے اوراگر دعا ہے تو اجتماعی ہوگی یا انفرادی؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى:مزل حسن گلشن ا قبال کراچی ۲۲.... ۲۲/شعبان ۲۰۰۱ه

البعداب: نمازعیدیا خطبه عید کے بعد دعا کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قول رسول یافعل رسول

مروی نہیں ہے اور حدیث میں جومروی ہے، ویشھدن دعوۃ المسلمین ﴿ ا ﴾ توبیافظ دعا، وعظ اور .
عبادت متنوں کو کہا جاتا ہے ، نیز صلاۃ استبقا کو بھی کہا جاتا ہے صرف دعا کو نہیں کہا جاتا ہے تو ایسے ختملات سے تمسک کرنا بہت ہی نازیبا ہے گربہر حال اختال کی وجہ سے مرتکب پراشدا نکار کرنا بھی مناسب نہیں ہے ،
(بقیہ حاشیہ) میں سے کسی ایک موقع پر دعا مائلے میں مضا کہ تہیں ہے۔

(كفايت المفتى ص ٩ ٩ ٢ جلد٣ چهڻا باب نماز عيدين)

وقال الامام ولى الله الدهلوى: فابد لهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم مع التجمل فيهما ذكر الله وابوابا من الطاعة لئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب ولئلا يخلو اجتماع منهم من اعلاء كلمه الله ..... وضم معه مقصداً آخر من مقاصد الشريعة وهو ان كل ملة لا بدلها من عرصته يجتمع فيها اهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. (حجة الله البالغه ٢: ٣١ مبحث في العيدين)

﴿ ا ﴾ وفي المنهاج: (قوله ويشهدن دعوة المسلمين) وفي رواية ابي داؤد يشهدن الخير ودعوة المسلمين والدعوة تعم الموعظة والذكر وطلب الحاجة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص٣٥ جلد٣ باب خروج النساء في العيدين)

لا سيما اذا هو لفظ رواية البخاري فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعاءهم ﴿ ا ﴾. فافهم

### نمازعیدیا خطبہ عید کے بعد دعاعفوا ورمیاح ہے

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دعا بعد ازنماز عید کرنی چاہئے یا بعد از خطبہ عید؟ بینو اتو جوو ا

المستقتى: مولا نامفتى زرولي خان مدرسهاحسن العلوم كلشن ا قبال كرا جي ١٩٨٣.... ١٩٨١ ء/١٢/ ٢٢

البدواب: حضوطا ہے سے نمازعید کے بعد یا خطبہ عید کے بعد دعا کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کوئی روایت ہمیں معلوم ہیں ،البتہ بظاہر نہ کرنا رائج معلوم ہوتا ہے، والا لمنقل الینا، نیز پیغبرعلیہ السلام سے اس کے متعلق بھی کوئی روایت مروی نہیں ہے، پس قواعد کی روستے بید عاعفوا ورمباح ہے ﴿٢﴾ البتہ عوارض خارجیہ النزام وغیرہ کی وجہ سے ناجا تزہوگا ﴿٣﴾ ۔وهو الموفق

# عيد كي دن مصافحه كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جمارے ہاں علماء عید کے دن مصافحہ کرنے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حدیث نبوی آلی کے کررہ سے مسجد میں مصافحہ کرنا حرام ہے کیا ہے جب ؟ حالا نکہ عید کے دن مصافحہ کرنے سے اکثر دشمنی دوئی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ بینو اتو جروا کمیا ہیں گائے ہیں کہ مستقتی : ڈاکٹر محمدا قبال ملاکنڈ ایجنسی

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (صحيح البخاري ص١٣٢ جلد ١ باب فضل العمل في ايام التشريق)

<sup>﴿</sup>٢﴾ عن سلمان قال سئل رسول الله مَلْنِينَهُ عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.

<sup>(</sup>سنن الترمذي ص ٢٠١ جلد ١ باب في لبس الفراء ابواب اللباس)

<sup>﴿</sup>٣﴾ قال العلامة ابن نجيم: ولان ذكر الله تعالىٰ اذا قصد.....(بقيه حاشيه اگلر صفحه پر)

الجواب کسی فاص نماز کے بعد مصافح کرنامختلف فیہ ہے، امام نووی اور شمس حانوتی کے زویک لاباس به ہے، اور صاحب درمختار کامیلان کھی جوازی طرف ہے ابن جمراور صاحب ملتقط کامیلان کراہیت کی طرف ہے، اور ابن الحان المائکی نے اس کو بدعت کہا ہے، والسووایات کیلها مسطورة فی ر دالمحتار ص ۲۳۳ جلد ۵ ﴿ اللهِ فلیراجع ، لی احتیاط ترک میں ہے ، و هو الاقوی من حیث الدلیل، البت کر نے والے پراشدانکارند کی جائے، لوجود الروایة المبیحة ، فافهم. و هو الموفق

### شہرسے ڈیڑھ میل کے فاصلے برصحرامیں نمازعیداداکرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ علاقہ مری ہیں شہرے ڈیڑھیل کے فاصلے پر غیر آباد جگہ میں برسوں سے عیدین کی نماز پڑھائی جاتی ہے دلیل یدی جاتی ہے کہ عید کی نماز شر (بقیہ حاشیہ) به التخصیص بوقت دون وقت او بشی دون شی لم یکن مشروعا حیث لم یرد الشرع به لانه خلاف المشروع.

(البحر الرائق ص 9 ه ١ جلد٢ باب العيدين)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: حيث قال اعلم ان المصافحة مستحبة عنذ كل لقاء واماما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا اصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس به قان اصل المصافحة سنة ...... ونقل مثله عن الشمس الحانوتي وانه افتي به مستدلا بعموم النصوص الواردة في مشروعيتها وهو الموافق ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط انه تكره المصافحة بعد اداء الصلاة بكل حال ..... ثم نقل ابن حجر عن الشافعية انها بدعة مكروهة لا اصل لها في الشرع ..... وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل انها من البدع وموضع المصافحة في الشرع انما هو عند لقاء المسلم لا خيه لا في ادبار الصلوات.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص٠٤٠ جلد٥ باب الاستبراء وغيره)

ے باہر صحرامیں پڑھی جائے نہ کہ شہر میں، اب وہاں صرف عیدین پڑھی جاتی ہے نہ کہ جمعہ، تو کیا یہ نماز درست ہوگی؟ بینواتو جووا

المستفتى : خليل الرحمٰن مدرسة تجويد القرآن كوه مرى راولپنذى ١٩٤٦ م/ ١٩٧٥ استفتى

الجواب: بظام ال مجمعة خارج المصر منقطعاً عن العمران ام لا ذكر فى جلدا وهل تجوز صلاة الجمعة خارج المصر منقطعاً عن العمران ام لا ذكر فى الفتاوى رواية عن ابى يوسف ان الامام اذا خرج يوم الجمعة مقدار ميل او ميلين فحضرته الصلاة فصلى جاز وقال بعضهم لا تجوز الجمعة خارج المصر منقطعا عن العمران وقال بعضهم على قول ابى حنيفه وابى يوسف يجوز وعلى قول محمد لا يجوز كما اختلفوا فى الجمعة ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# عید کارڈ ،عیدمیار کی اورعید کیلئے نئے کیڑوں کے اہتمام کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ

(۱) عیدکارڈ بھیجنا کیساہے؟ خط یا کارڈ قبل از عید جائز ہے یا ٹا جائز؟ (۲) عید کے دن مبار کبادیاں شرعا جائز ہے یانہیں؟ ادر منسافحہ کا کیا تھم ہے؟ (۳) عید کیلئے چند مہینے پہلے سے کپڑے بنا نا اور اہتمام کرنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جوو ا

المستقتى: خان محمر تنگى چارسده .....۵ / رمضان ۴۰۵ ه

البجواب: (۱) عيد كار دُيا خط ك ذريعه مباركبادي دينانه مطلوب شرى هاورنه منوع شرى

بلکہ مباح ہے۔ (۲) عید کے دن کی کومبار کہادی دینامندوب ہے، صدیث سے ثابت ہے ﴿۲﴾ اور نباز ﴿ ا ﴾ (بدائع الصنائع ص ۲ ۵۸ جلد افصل فی بیان شرائط الجمعة)

﴿٢﴾ قبال العلامه سيبد احمد الطحطاوي: والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكم لا تنكر بل مستحبة لورود الاثر بهاكما رواه الحافظ ابن حجر عن (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر) عید کے بعد مصافحہ کرنامختلف فیہ ہے لہٰذا اس میں تشدد مناسب نہیں البتہ کرنے سے نہ کرنا احوط ہے۔ (۳) جدید کپٹروں کا اہتمام کرنا بھی نہ مطلوب ہےاور نہ ممنوع۔

ملاحظہ: ..... بے پردگ، غیرمحارم ہے مصافحہ، فضول خرچی، التزام مالا بلزم تمام کے تمام منکرات شرعیہ ہیں جو کہم وشادی کے مواقع میں دیکھے جاتے ہیں، پس مناسب سے کہان منکرات کی انسداد کی جائے نہ کہ شادی وغیرہ کی ، فاقہم ۔وھو المعوفق

(بيقيمه حاشيه) تحفة عيد الاضحى لابي القاسم المستملي بسند حسن وكان احمحاب رسول الله عَلَيْتُهُ اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله مناومنكم قال ..... قول الرجل لصاحبه عيد مبارك عليك ونحوه ويمكن ان يلحق هذا اللفظ بذلك في الجواز الحسن واستحبابه لما بينهما من التلازم. (الطحطاوي على المراقى ص • ٥٣٠ باب احكام العيدين)' وقال العلامة جلال الدين السيوطي: اخرج الطبراني في الكبير وزاهر بن طاهر في تخفة عيد الاضحيٰ عن حبيب بن عمر الانصاري قال: حدثني ابي قال: لقيت وائلة رضي الله عنه يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال: تقبل الله منا ومنك، واخرج الاصبهاني في الترغيب عن صفوان بن عمرو السكسكي قال: سمعت عبد الله بن بشر، وعبدالرحمن بن عائذ، وجبير بن نفير، وخالد بن معدان يقال لهم في ايام الاعياد، تقبل الله منا ومنكم ويقولون ذلك لغيرهم، واخرج البطبراني في الدعاء، والبيهقي عن راشد بن سعد ان ابا امامة وواثلة لقياه في يوم عيد فقالا: تقبل الله منا ومنك، واخرج زاهر بن طاهر في كتاب تحفة عيد الفطر وابواحمد الفرضي في مشيخته بسند حسن عن جبير بن نفير قال: كان اصحاب رسول الله عليه اذا التقوا يوم العيلد يقول بعضهم لبعض، تقبل الله منا ومنكم واخرج زاهر ايضا بسند حسن عن محمد بن زياد الالهاني قبال: رأيت ابا امامة الباهلي يقول في العيد لاصحابه تقبل الله منا ومنكم، واحرج البيهقي من طريق ادهم مولي عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين، تقبل الله منا ومنك يا امير المؤمنين فيرد علينا مئله.....(بقيه حاشيه اگلر صفحه پو)

# عید کے دن مصافحہ اور معانقہ سے منع کرنے میں تشد دزیرانہیں

سسوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نمازعیدین کے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو عوام الناس کواس ہے نع کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ صاحب احسن الفتاوی جناب مولا تامفتی رشید احمد لدھیا نوی مہتم اشرف المدارس کراچی نے فناوی فدکورہ کے ص ۱۲۸ میں اس سوال کے جواب میں شامی کا حوالہ دیتے ہوئے عبارت ذیل نقل کی ہے۔

نقل في تبيين المحارم عن الملتقط انه تكره المصافحة بعد اداء الصلاة بكل حال لان الصبحابة ما صافحوا بعد اداء الصلوة ولانها من سنن الروافض، ثم نقل عن ابن الحجرعن الشافعية انها بدعة مكروهة لا اصل لها في الشرع وانه ينبه فاعلها اولا ويعذر ثانيا ..... وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل انها من البدع وموضع المصافحة في الشرع انسما هو عند لقاء المسلم لا خيه لافي ادبار الصلوات فحيث وضعها الشرع يضعها فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما اتى به من خلاف السنة ثم اطال في ذلك فراجعه فقط، (بقيمه حماشيمه) ولا ينكر ذلك، واخرج الطبراني في الدعاء عن شعبة بن الحجاج قال: لقيت يونس بند عبيد فقلت تقبل الله منا ومنك فقال لي مثله واخرج الطبراني في الدعاء من طريق حوشب بن عقيل قال: لقيت الحسن البصري في يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك، واخرج ابن حبان في الثقات عن على بن ثابت قال: سألت مالكاً عن قول الناس في العيد تقبل الله منا ومنك فقال: ما زال الامر عندنا كذلك لكن اخرج ابن عساكر من حديث عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله الشُّنِّيِّة عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم فقال: "كذلك فعل اهل الكتابين" وكرهم وفي اسناده عبد الخالق بن خالد بن زيد بن واقد الدمشقي قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابوحاتم: ضعيف، قال النسائي: ليس بثقه، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابونعيم: لا شيئ. (الحاوى للفتاوي ١: ٨٠ ١ ٨ مبحث التهنئة بالعيد) اب دریافت طلب بیہ ہے(۱) بیرخالفت کس درجے کی ہے؟ (۲) بیرخالفت آیا نماز کرنے کے فور آبعد کیلئے ہے یاعید کا بورادن اس میں داخل ہے؟ (۳) کیا معانقہ اس میں داخل ہے؟ بینو اتو جرو المستفتی بحمد فیق مدرسد جمیہ مسجد بیری والی ملتان شہر

البواب (۱) علامد شامی نے دو المحتای میں الموری المحتای الم نوری اور شخ ابوالحن کری اور شن مان کی موری اور شخ ابوالحن کری اور شس حانوتی وغیرہ سے اس مصافحہ (کسی خاص تماز کے بعد) کو جائز اور مباح کہ عالم اور محتائی کا میلان بھی جواز کی طرف ہے ، لبذا اس مسلمیں تشدد نہ کرنا چاہئے اور ببر حال نہ کرنا افتال ہے ، لان عند العصار صد بسر جسم المعرم و لان العوام یعتقلون ان لھا حصوصیة زائدة علی غیر ھا ان ظاهر کلامهم انه لم یفعلها احد من السلف فی ھذہ المواضع ﴿ ا ﴾ .

(۲) جن فقہاء نے اس مصافحہ کو کم دوہ اور بدعت کہا ہے ان کے اتو ال کی طرف مراجعت کرنے ہے معلوم ہوتا ہے ﴿ ٢) کہ جب مصافحہ اول ملاقات کے وقت ہوا ور مصافحہ کرنے کے اوقات کے متعلق بنسبت باقی ہوتا ہے ﴿ ٢) کہ جب مصافحہ اول ملاقات کے وقت ہوا ور مصافحہ کی حرج نہیں کو تکہ تخصیص اوقات کی زیادہ خصوصت اور زیادہ ثو اب کا عقیدہ نہ ہوتو اس مصافحہ میں کوئی حرج نہیں کے وتک تخصیص احتقادی سے پخاضروری ہے تخصیص علی سے پخاشر عااور عقلا تا تمکن ہے۔

احتقادی سے پخاضروری ہے تخصیص علی سے پخاشر عااور عقلا تا تمکن ہے۔

معانقه كأحكم بكسال هوگا\_

ملاحظہ: مسعوام کواختلاف فقہا ، ظاہر کرنے ہے نیز اس حقیقت کو واضح کرنے ہے کہ اس خاص مصافحہ میں دیگراو قات سے زیادہ ثواب نہیں ہے ،صرف ای براکتفا کرنے سے فتنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔وھوالموفق

# <u>عیدین کی نماز میں مسبوق اپنی رکعت مع تکبیرات پوری کر ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عیدین کی نماز میں مقتدی دوسری رکعت میں شامل ہواتو فوت شدہ رکعت کو کس طرح پوری کرے گا، تکبیرات بھے گایانہیں ،بینو اتو جو و ا المستفتی: نامعلوم .....

المسجواب: امام كم الم مجير في كرد مسبوق كمر كم وكرسورة فاتحداد رسورت يؤهر مسبوق كمر مدي وكرسورة فاتحداد والم محملام بحيرات زوائد كهدكرا في ركعت إورى كرب في المدر المسخت و ولو ادرك المؤتم الامام في المقيام بعد ما كبر كبر في الحال برأى نفسه لانه مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# تكبيرا<u>ت تشريق احاديث سے ثابت ہيں</u>

سعوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایام تشریق میں تکبیرات تشریق کہاں سے ثابت ہیں؟ بینو انو جووا المستفتی: حبیب الحق حضروانک ۱۹۸۳ء

الجواب: وتكبيرات التشريق فمروية عن عائشة وابن مسعود وعلى رضى الله عنهم فليراجع الى البدائع الصنائع ص١٩٥ جلد الرام وهو الموفق الله عنهم فليراجع على هامش ردالمحتار ص١١١ جلد ا باب العيدين) (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص١١١ جلد ا باب العيدين) (العلامة كاساني: اتفق شيوخ الصحابة نحو عمر وعلى وعبد الله بن مسعود وعانشة رضى الله عنهم على البداية بصلاة الفجر من يوم (بقيه حاشيه الكل صفحه بر)

## تكبيرات تشريق منفر داورعورت دنول برواجب ہيں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیبیرات تشریق توباجماعت نماز کے بعد مردوں پرواجب ہیں کیابیم نفر دنماز پڑھنے والے اور عورتوں پر بھی واجب ہیں؟ بینو اتو جووا کے بعد مردوں پر واجب ہیں؟ بینو اتو جووا مستفتی فضل مالک سوڑیزی پایاں پیٹا ور ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ میں ۱۲۲/۹

المبعداب: مفتیٰ بہ تول کی بنا پر تکبیرات تشریق منفرداور عور توں پر بھی واجب ہیں البتہ عورت جہرنہ کرے گی ﴿ا﴾۔ وهو الموفق

# بنابرقول مفتی پیکبیرات تشریق عرفه کی صبح سے تیرہ ذی الحجه کی عصر تک ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکلہ کے بارے میں کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تخمیرات تشریق عرفہ کی صبح سے دس ذی الحجہ کے عصر تک واجب ہیں اور صاحبین کے نزدیک عرفہ کی صبح سے تیرہ ذی الحجہ کے عصر تک واجب ہیں اور صاحبین کے نزدیک عرفہ کی صبح سے تیرہ ذی الحجہ کے عصر تک واجب ہیں اس میں مفتی برقول کونسا ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی : مولانا عبد الرحیم قلعہ سیف اللہ ..... ۱۹۹۹ م/۱۰/۱۰

(بقية حاشيه) عرفة وبه اخذ علماؤنا، قلت اما رواية ابن مسعود وعلى ذكره محمد بن المحسن في كتابه الاثار ص٣٣ برقم ٢٠٨ والحاكم في المستدرك ص ٢٩٩ جلدا رقم: ٢٠٠٠ واما رواية عمر فاخرجه الحاكم في المستدرك ص ٢٩٩ جلدا في كتاب العيدين. (بدائع الصنائع ص ٣٥٨ جلدا فصل في وجوب التكبير ايام التشريق)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي رحمه الله: ووجوبه على امام مقيم بمصر وعلى مقتد مسافر او قروى او امرأة بالتبعية لكن المرأة تخافت ويجب على مقيم اقتدى بمسافر وقالا بوجوبه فوركل فرض مطلقا ولو منفردا او مسافر او امرأة لانه تبع للمكتوبة الى عصر اليوم الخامس آخر ايام التشريق وعليه الاعتماد والعمل والفتوى في عامة الامصار.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٢٢٠ جلد ١ باب العيدين)

الجواب: مفتى بدنه بساحين كاب، كما فى الدرالمختار ص ٥٨٩ جلد ا باب العيدين ﴿ ا ﴾ وعليه الاعتماد وعليه العمل والفتوى فى عامة الامصار وكافة الاعصار. وهو الموفق

# تکبیرات تشریق میں مفتیٰ یہ قول صاحبین کا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تبیرات ایام تشریق میں مفتی بہ قول صاحبین کا ہے یا امام الوصنیف رحمہ اللہ کا ؟ بینو اتو جوو ا قول صاحبین کا ہے یا امام الوصنیف رحمہ اللہ کا ؟ بینو اتو جوو ا المستفتی العل محمہ بلوچتانی ۔۔۔۔۔۲۲/محم۱۴۰ه

#### الجواب: مفتى بهذب صاحبين كا ع ﴿٢﴾ وهوالموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي رحمه الله: وقالا بوجوبه فوركل فرض مطلقا ولو منفردا او مسافرا او امرأة لانه تبع للمكتوبة الى عصر اليوم الخامس آخر ايام التشريق وعليه الاعتماد والعمل والفتوى في عامة الامصار وكافة الاعصار.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص • ٢٢ جلد ١ باب العيدين)

﴿٢﴾ قال العلامة جلال الدين الخوازمى: بعد تفصيل المسئلة وذكر العلامة نجم الدين الزاهدى في شرحه للقدورى والفتوى والعمل في عامة الامصار وكافة الاعصار على قولهما. (الكفاية في ذيل فتح القدير ٢: ٩ ٣ فصل في تكبيرات التشريق ومثله في الهندية ا: ١٥٢١)





# كتاب احكام الجنائز باب صلاة الجنازة

<u>ایک مسلمان کو بلا جنازہ دن کرنے سے تمام طلع لوگ گنہگار ہوں گے</u>

سسوال : کیافرماتے ہیں علاء دین اس مئلہ کے بارے میں کدایک مسلمان متحق جنازہ کو بلا

جنازه دفن كيا گيااس كا گناه كس پر ج؟ بينو اتو جرو ا

المستقتی:مولانانورجتان صاحب سرائے نورنگ بنوں

البواب: جوفض شرعامتی جنازه ہوتواس کو بغیر جنازہ کے دفنانے سے تمام طلع لوگ گنہگار

بول كي خواه مقاى لوگ بول ياغير مقاى ، لانهم تاركوا الفرض ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

نماز جنازہ میں عدم تاخیرافضل کے

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نماز جناز ہ کوموٹر کرنا جائز ہے یانہیں ؟ بینو اتو جوو ا

المستفتى :مولوى صالح موىٰ زئى شريف ٢١٠٠٠٠٠ ريج الاول ١٣٠٢ ه

الجواب: نماز جنازه مس عدم تاخيرافضل عندما في الهندية ص٥٣ جلد الكن

﴿ الله وقبى فتاوى الهندية: الصلاة على الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض واحداكان او جماعة ذكراكان او انشى سقط عن الباقين واذا ترك الكل أثمو اهكذا في التتار خانية. (فتاوى عالمگيرية ص ١٢١ جلد ا الفصل الخامس في الصلاة على الميت)

الافضل في سجدة التلاوة تاخيرها وفي صلواة الجنازة التاخير مكروه هكذا في التبيين ﴿ ا ﴾ وفي شرح التنوير على هامش ردالمحتار ص٣٢٤ جلد ا وفي التحفة الافضل ان لا توخر الجنازة ﴿ ٢﴾. وهو الموفق

# جنازہ میں عوام کی طرف سے مقررہ قاضی امام الحی پرمقدم ہے

سوال: کیافرمات ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک قاضی صاحب باپ دادا ہے شرعی فیصلوں کیلئے قاضی آرہا ہے اور باپ دادا ہے بیلوگ جنازے پڑھ رہے ہیں اب قوم نے بھی اس قاضی میں صاحب کوشری فیصلوں کیلئے منتخب کیا ہے تو اس قاضی کی موجودگی ہیں امام الحی نماز جنازہ کا مجازے یا نہیں ؟ بینو اتو جروا

المستقتى: قاضى اشرف خان باڙه اليجنسي ....١٩٨٢ ء/٢١/٥

البعدواب: صرح جزئيه يافت نشدالبت مقتصائظ الراين ست كداين قاضى مقررشده اذ جانب عوام مقدم برامام الحى است، و نظيره تقديم الخطيب الذى نصب من العامة على امام المحى (٣) والوجه فيه ان الرضاء على تقديمه كالعبارة بخلاف تقدم امام الحى فانه كالرضاء بالدلالة. فافهم. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمكيرية ص٥٢ جلد الفصل الثالث في بيان الاوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها)

﴿ ٢ ﴾ (الدرالمحتار على هامش ردالمحتار ص ٢٥٥ جلد ا كتاب الصلوة)

(٣) قال الحصكفى: واختلف فى الخطيب المقرر من جهة الاعام اعظم او من جهة نائبه هل يسملك الاستنابة فى الخطبة فقيل لا مطلقا اى لضرورة او لا الا ان يفوض اليه ذلك وقيل ان لضرورة جاز والا لا وقيل نعم يجوز مطلقا بلا ضرورة لانه على شرف الفوات لتوقة فكان الامر به اذنا بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

### <u> جنازه میں فاتحہ پڑھنااور مذہب احناف</u>

سوال: میت پرجو جنازه پڑھاجاتا ہے آگرینماز ہوتواس میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اشعۃ اللمعات میں لکھا ہے کہ جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، جنفی فرجب نے اس کی اجازت کیوں نہیں دی ہے؟ اور اگر بیدعا ہے تو دعا کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ کتابوں میں جنازہ کے بعد دعامتحب کھی ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى:مولوى عبدالمتين خادم جامع مسجد ميال عمرصاحب چېكنى پشاور.....١١/ جون ١٩٨٣ء

الجواب: بدائع وغيره مين مسطور بكدا حناف كنزديك نماز جنازه مين سورة فاتحكوثناكى حيثيت سير هناجائز به الهوا وحديث البودا و دشريف، اذا صليت على الميت فاخلصوا له السدعاء ﴿٢﴾ كى بنا پراذكار جنازه مين اصل دعا به اور دعادا خلى كه بعدد عا خارجي ممنوع نهين ب السدعاء ﴿٢﴾ كى بنا پراذكار جنازه مين اصل دعا به اور دعادا خلى كه بعدد عا خارجي ممنوع نهين ب السدعافي الصلوات المحمسة. وهو الموفق

(بقيه حاشيه)وهو الظاهر من عباراتهم الخ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٩٢٥ جلد ا مطلب في جواز استنابة الخطيب)

وقال الشرنبلالي: وفي التبيين عن جوامع الفقه امام المسجد الجامع اولى من امام السحى انتهى، والصلوة في الاصل حق الاولياء لقربهم الا ان الامام والسلطان يقدمان لعارض الامامة العظمى والسلطنة فان التقدم عليهما فيه از دراء وفساد امر المسلمين فيتحاشا عن ذلك الفساد فيجب تقديم من له حكم عام.

(امداد الفتاح ص٢٢٢ فصل في بيان الاحق بالصلوة على الجنازة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاساني: وعندنا لو قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء والثناء لم يكره.

(بدائع الصنائع ص٥٢ جلد٢ فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة)

﴿ ٢﴾ (سنن ابي داؤد ص ٠٠١ جلد ٢ باب الدعاء للميت كتاب الجنائز)

سربقیه حاشیه اگلے صفحه پر)
 سربقیه حاشیه اگلے صفحه پر)

### <u>جنازه میں امام کا جارے زا کد تکبیرات کہنا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ نماز جناز ہمیں چار تکبیرات ہیں اگرامام علمی سے پانچے تکبیرات پڑھلیں تو کیا یہ جنازہ جائز ہوگا؟ بینو اتو جو و ا امستفتی: جان محمرصا حب ہاتھیان مردان ۱۲۰۰۰۰/شعبان ۴۰۴اھ

الجواب: پانچ تكبيرات كرنے سے جنازه بين نقصان بين آتاالبته زائد تكبير بين مقتدى امام كساتھ تكبير ندكريں گے اور سلام پھيرنے بين اس امام كے ساتھ شريك بول گے، مساحو فد از شسر حالت وير على هامش ر دالمحتار (ص ٢٥٨ جلد ١) ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

(بقيمه حاشيه) ممن فاتة الجنازة مثل ابن عمرو عبد الله بن سلام، واما الدعاء ممن صلى عليها فذخيرة الاحاديث ساكتة عنه فمن ادعى انه عليه الصلاة والسلام دعا بعدها او ادعى انه لم يدع بعدها فدخل في حديث من كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار ولوقال الخصم لو دعا بعدها لبلغ الينا، لجاز لنا ان نقول لو لم يدع لبلغ الينا كما بلغ الينا انه ما اذن وما اقام لصلاة العيد، وبالجملة انه لا بد من الفرق بين عدم الرواية وبين رواية العدم. نعم منع عنه الفقهاء واكثرهم لم يذكروا دليل المنع، والبعض عللوا المنع بالزيادة على الجنازة، والبعض الآخر علم علم علم يذكروا دليل المنع، والبعض عللوا المنع بالزيادة على الجنازة، والبعض الآخر علم علم و كذا اكثر الفقهاء يعبرون بلفظ طويل اى لا يقوم بالدعاء ولا يعبرون بلفظ مختصر اى لا يدعو. فيكون الدعاء بعد كسر الصف عفواً ومباحا لحديث ماسكت عنه فهو عفو رواه ابوداؤد، نعم كم من مباح يصير ممنوعا لعارض مثل الالتزام وغيره واعلم ان الفقهاء الحنفية يعلموا هذا المنع بانه لم يوجد في خير القرون فانه دليل سلفي منقوض جمعاً ومنعاً.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٢ ١ ٦ جلد ٣ باب ماجاء في الصلاة على القبر) ﴿ ١ ﴾ قال العلامة الحصكفي : ولو كبر امامه خمسا لم يتبع لانه منسوخ فيمكث المؤتم حتى يسلم معه اذا سلم به يفتي. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٢٣٥ جلد ١ باب صلاة الجنائز)

#### جنازه سے منع کرنے والے توبہ تائب ہوجائیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چند آدمی ایک مسلمان کے جنازہ سے باقی گاؤں والول کومنع کریں کہتم شرکت مت کرو، اور اس رویہ سے مضافات بھی متاثر ہوکر جنازوں سے منع ہورہ ہیں جنازہ جوفرض کفایہ ہا گر پڑھنے پڑھانے کا پیسلسلہ اس طرح بند ہوجائے تو رفتہ رفتہ فرض عین کا خاتمہ بھی ہوجائے گا منع کرنے والے بااثر آدمی ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہے اور شرع میں ان کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا چاہے اور شرع میں ان کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی عبد المنان ہزارہ سے اللہ اور شرع کے ا

الجواب: بشرط صدق وثبوت بيمانعين كنهاراور بحرم بين، قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشآء بنميم مناع للخير (الآية) ﴿ ا ﴾ وقال: القيافي جهنم كل كفار عنيد مناع للخير (الآية) بيك توبضروري بـوهو الموفق

## <u>دعابعدالجنازه كاحكم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دعابعد البخازہ کا کیاتھم ہے؟ شریعت کی روشن میں فتو کی صادر فرماویں۔بینو اتو جرو ا المستفتی: نائب صدراصلاحی کمیٹی نوشہرہ سے ۱۳۰۸محرم ۱۳۰۳ھ

الجواب: وعابعدالجازة بل الترام كسر الصفوف التزام كساته بدعت باور بلاالتزام بعد المعداليلام بعد كسر بدعت باور بلاالترام بعد كسر بدعت باور بعدالسلام بعد كسر بدعت باور بعدالسلام بعد كسر في الهام باره: ۲۹ آيت: ۱۲ ركوع: ۳)

﴿٢﴾ (سورة ق پاره: ٢٦ آيت: ٢٣ ركوع: ١١)

الصفوف بلاالتزام منوع نبيس بها، وهو الموفق

## <u>جنازہ میں تین صفوف بنانا افضل اور کثرت کی صورت میں طاق بنانا انسب ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نماز جناز ہیں صفوف کوطاق رکھنا مستحب ہے باست ؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب شرکاء کی کثر ت ہوتو پھرطاق صفیں بنانامستحب ہیں کہ جب شرکاء کی کثر ت ہوتو پھرطاق صفیں بنانامستحب ہیں کہ جب سینو اتو جروا

المستقتى: زاہد حسین پنی نوشهره .....۲/ رہیج الاول ۱۴۰۱ ھ

الجواب: نماز جنازه مين تين مفوف بنانا أصل م (سنت زائده اور مستحب م) لحديث ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب فكان مالك اذا استقل اهل الجنبازة جزأهم ثلثة صفوف وفي رواية فتقال الناس عليها جزاهم ثلاثة اجناء (مشكولة ص ١٢٢ جلدا) ﴿٢﴾ وفي ردالمحتار ص ٨١٨ جلدا ويستحب ان يصف ثلاثة صفوف ﴿٣﴾ ين اگرشركاء زياده بول تواس معتلق تقريح تبين ملى ﴿١﴾ قال العلامة ابن نجيم رحمه الله: وقيد بقوله بعد الثالثة لانه لا يدعو بعد التسليم كما في الحلاصة وعن الفضلي لا بأس به.

(البحر الرائق ص١٨٣ جلد٢ فصل السلطان احق بصلاته، كتاب الجنائز)

وقال الشرنبلالي: ويسلم وجوباً بعد التكبيرة الرابعة من غير دعاء بعدها في ظاهر الرواية واستحسن بعض المشائخ ان يقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اور بنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. (امداد الفتاح ص ٢٢٠ مطلب سنن الجنازة)

﴿٢﴾ (مشكواة المصابيح ص٢، اجلد ا باب المشى بالجنازة الفصل الثالث) ﴿٣﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص١٣٥ جلد ا مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي باب صلاة الجنازة) البنة صديثان الله وتوويعب الوتو ﴿ ا ﴾ پرعمل كرناانسب ہے جبكہ حرج نه ہو۔و هو الموفق جناز و ميں امام كاجبر سے وعا بڑھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک جنازہ میں پیش امام نے آخری تکبیر کے بعد دعاجہرسے پڑھی ،سلام پھیرنے کے بعد دوسرے علماء نے جنازہ نہ ہونے کافتو کی دیا اور دوبارہ جنازہ پڑھایا جائے گا؟ بینو اتو جرو المستقتی : شیخ عطاء محمد

الجواب: واضح رہے کہ جنازہ کے ارکان تکبیرات ہیں اورادعیہ وغیر ہاپڑھنامسنون ہیں،اور ان میں خافت بھی نفاذ کی طرح مسنون ہے ﴿٢﴾ اور بعض اوقات میں پنجمبرعلیہ السلام سے جہر بھی ثابت ہے ﴿٣﴾ الله منازی طرح مسنون ہے ﴿٢﴾ اور بعض اوقات میں پنجمبرعلیہ السلام سے جہر بھی ثابت ہے ﴿٣﴾ الله خلاف سنت امرکی وجہ سے اعادہ خلاف سنت ہے، ولم اجدہ صریحا مع تتبع بلیغ ولذا اجبت بحسب ما اقتضاہ القو اعد والاصول. وهو الموفق

﴿ ا﴾ (صحيح البخاري ص٩٣٩ جلد ٢ باب لله تعالى مأة اسم غير واحد قبيل كتاب الرقاق) ﴿ ٢﴾ قبال العلامة الحصكفي: ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة تسليمتين ناوياً الميت مع القوم ويسسر الكل الا التكبير ذيلعي وغيره لكن في البدائع العمل في زماننا على الجهر بالتسليم. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص١٣٣ جلد ١ باب صلاة الجنازة)

وقال العلامة ابن نبجيم: ولا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة لانه ذكر والسنة فيه المخافة كذا في البدائع وفيه وهل يرفع صوته بالتسليم لم يتعرض له في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد انه لا يرفع لانه للاعلام ولا حاجة له لان التسليم مشروع عقب التكبير بلا فصل ولكن العمل في زماننا على خلافه. (بحر الرائق ٢:٨٣) فصل السلطان احق بصلاته) وكن العمل في زماننا على خلافه. (بحر الرائق ٢:٨٣) فصل السلطان احق بصلاته) في وعن ابن عباس انه صلى على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وجهر بها. اخرجه الشافعي في مسنده ص ٩ ٥ حك جلد ا والبخاري في صحيحه .....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

# قبرستان ميں نماز جنازه كاحكم

الجواب اختلف الاكابر في كراهية صلوة الجنازة عند

القبور القريبة بلاحائل ﴿ ا ﴾ والظاهر عدم الكراهية لان النبي النبي الله صلى على بعض (بقيه حاشيه) في الجنائز باب قراء ة فاتحة الكتاب على الجنائز برقم: ١٣٣٥ ، وابوداؤدفى سننه في الجنائز باب ما يقرأ على الجنازة والترمذي في جامعه في الجنائز والنسائي في المجتبي من السنن والحاكم في المستدرك.

(حاشيه بدائع الصنائع ص ٥٢ جلد٢ كيفيت صلاة الجنازة)

﴿ إِلَى بِدَالُعُ الصَّالُعُ مِن بِ قَالَ ابوحنيفة ولا ينبغى ان يصلى على الميت بين القبور وكان على وابن عباس يكوهان ذلك وان صلوا اجزأهم لما روى انهم صلوا على عائشة وام سلمة بين مقابر البقيع (ص ٢٥ ٢ جلد٢ سنن الدفن) فآوكي دارالعلوم ديوبند ٣١٧ جلد٥ مِن به جهال پر چهار طرف قبري مول نماز جنازه يا نماز فرض پر هنا مكروه ب، اورا دا والفتاوي س ٥٩ جلدا باب اليما مَز من به بقرك طرف جونماز مكروه بوجاس كروه منتال بوجس من احتال بعبادت غيرالله كا اورنماز جنازه من خودميت بي جس من احتال بعبادت غيرالله كا اورنماز جنازه من خودميت بي كاروبروبونا جائز ركها كيا به قبر كاسا منهونا توبدرجه اولى، يرتو تحقيق ..... (بقيه حاشيه الكل صفح بير)

القبور ﴿ ا﴾. ولان التشبيه لا يتأتى بالقيام البحت فافهم ﴿ ٢﴾ ولم اجده صريحاً. وهو الموفق مرتكب كيائر كے جناز ه كاتھم

سوال: ما حکمکم دام مجد کم درق کے کہ یک مردگوائی ندمید بدکه زیدنمازفرض گزارد، یاصوم رمضان داشته، نیز مرتکب کہائر ہاشد چوں بمیر دمسلمانان نماز جناز ہ بریں زید ندکورگز ارند یانہ؟ زجراً یا حقیقتا ؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى بحمة سهيل صلع كوبات ... به / نومبر ١٩٤٨ء

**الجواب.** باسوائے بعض اصناف شنے دیگرنمام مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنافرض ہوگی ، قال

رسول الله مَانِيْ صلوا على كل بر وفاجر رواه ابو داؤد ﴿ ٣﴾ وفي الدرالمختار وهي (بقدماشيه) جواب باسوال كااور سائل نے قط میں جواجش غیر مقلدین سے قل کیا ہے کہ انہوں نے عدم جواز نماز جناز ہ قبور کے قریب کا تائم لگا دیا ہے تو اگر وہ الله الفیاف ہوت تو ان کے جواب کیلئے به صدیت کائی ہے جم کوشیخین نے روایت کیا ہے عن ابن عباس ان رسول الله مان فی مقبر دفن لیلا فقال متی دفن هذا قالوا البارحة قال الهلا اذ نت مونی قالوا دفناه فی ظلمة اللیل فکر هنا ان نوقظک فقام فیصف خلف فیا البارحة قال الهلا اذ نت مونی قالوا دفناه فی ظلمة اللیل فکر هنا ان نوقظک فقام فیصف خلف فصلی علیه، و کھے اس صدیث می تقریبی کرتے ہے کہ آپ نے نماز جنازه اس طرح پڑھی کرتے سامنے کی اوراگروہ اللی اعتباف ہوں تو ان سے قطاب بیکا ہے اپنی حاصل کر کے لکر کا جا ہے۔ انتھی مامنے کی اوراگروہ اللی اعتباف ہوں تو ان سے منافق معلی قبر ام سعد بن عبادة بعد شهر . (جامع تومذی ص ۱۳۳ ا جلد ا باب ماجاء فی العملواۃ علی الفیر)

(٢) قال الكاساني: ان صلاة الجنازة ليست بصلاة على الحقيقة انما هي دعاء واستغفار للميت الا ترى انه ليس فيها الاركان التي تتركب منها الضلاة من الركوع والسجود الا انها تسمى صلاة لما فيها من الدعاء واشتراط الطهارة واستقبال القبلة فيها لا يدل على كونها صلاة حقيقة كسجلة التلاوة ولا نها ليست بصلاة مطلقة فلا يتناولها مطلق الاسم. (بدائع الصنائع ص٥٣ جلد ٢ كيفيت صلاة الجنازة)

. فسوض عملى كل مسلم مات خلا اربعة بغاة وقطاع طريق النح﴿ ا ﴾ پسآ پان كبائر كی فهرست دوانه كرين تا كهم صحت جنازه ياعدم صحت كاظم دے كيس ـ وهو الموفق

# شيعه پرجنازه كاحكم

المجواب: جوشیعه ضروریات دین سے انکاری ہومثلا حضرت علی رضی الله عنه کو پیغیبر مانتا ہو، یا صدیق اکبر کے صحابی ہونے سے منکر ہواور یا حضرت عائشہ رضی الله عنہا پر بہتان بائد صفے والا ہویا امات کو نبوت پر فوقیت دینے والا ہویا کسی غیر الله کوعلم کلی ثابت کرتا ہو وغیرہ تو ایسے شیعه پر نماز جنازہ پڑھنا حرام ہوت سے شیعه کافریں ﴿٢﴾ ۔ و هو الموفق ہے ایسے شیعه کافریں ﴿٢﴾ ۔ و هو الموفق

## قرض خواہ کی جانب سے قرض دار پر جنازہ بند کرنے کا کوئی حق نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قرض خواہ اپنی دولت کے محمند میں مقروض متوفی کی تو بین کی خاطر امام صاحب کو جنازہ پڑھنے سے منع کرسکتا ہے؟ اور جنازہ بند کرسکتا ہے بائیس ؟بینو اتو جووا

لمستفتى: نامعلوم....

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص٣٣ ٢ جلد ١ باب صلاة الجنائز)

﴿٢﴾ قال ابن عابدين: نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها او انكر صحبة الصديق او اعتقد الالوهية في على او ان جبريل غلط في الوحى او نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن. (ردالمحتار ص ا ٣٢ جلد مطلب في حكم سب الشيخين)

البواب: (الف) قرض خواه كيك يتن بيل كداما م وغيره كو جنازه منع كرب ، كونكه بغيبر عليه السلام ابتدائيس جب بعض مقروضين برنماز جنازه نه بإصف كادراده ركعة تو ويكرمسلمانول كوهم دية تص كدتم الله برجنازه بإهو، كما في حديث متفق عليه والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم.

(ب) بغير عليه السلام في يتغليظ اورتشديد آخرتك جارى ندركى بلكه انتهائيس بندك عليه كما ورد في ذلك الحديث فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضآء ه و من ترك ما لا فهولورثته في الفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضآء ه و من ترك ما لا فهولورثته في المؤمنين فترك دينا فعلى قضآء ه و من ترك ما لا فهولورثته مقروض برجنازه نه بإسلام في استثنائيس كي عن فليس اجد (د) فقهاء كرام في مدين اورايك مقروض برجنازه نه بإسلام كالمنافق المحتارص ١٤ المحلد الموقق

## منكوحة الغير سے نكاح كرنے والے كے جنازه كا حكم

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک عورت ایک شخص کے نکاح میں ہے اور اس شخص کی موجودگی میں بیعورت دوسری جگہ شادی کرے اور زندگی گزارے ، اسی دوران بیع عورت یا بید دسرا شوہر مرجائے ، تو ان کا جنازہ ہوسکتا ہے یانہیں ؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : ماصل خان کی میانہ ...... ۸/فروری ۱۹۷۵ء

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (جامع الترمذي ص١٢٤ جلد ا باب ماجاء في المديون ابواب الجنائز)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ قبال العلامة ابن عابدين: اقول قد يقال لا دلالة في الحديث على ذلك لانه ليس فيه سوى انه عليه الصلاة والسلام لم يصل عليه فالظاهر انه امتنع زجرا للغير عن مثل هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المديون و لا يلزم من ذلك عدم صلاة احد عليه من الصحابة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ص ١٣٣٣ جلد ا مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي باب صلاة الجنازة)

الجواب: جس ورت كون شو برن آزاد كيا بواورن مسلمان حاكم في با قاعدة منيخ نكاح كيا بو تواس ورت كرما تحديث نكاح كيا بو تواس ورت كرما تحديث من النساء النع في المحديث من النساء النع في الورية وجين الرايخ آب كورام كاراور كنها رجحته بول توان برعوام جنازه برحيس كه نفواص في الرايخ آب كوطال كار بحقة بول توبين بلاجنازه كفن ووفن كرا جاكم وهو الموفق منكوحة الغير كور كهند والمي المرايخة منكوحة الغير كور كهند والميازه

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرایک مخص منکوحۃ الغیر کواپنے پاس رکھتا ہواوراس سے بچے بھی پیدا ہو گئے ہوں ،ایسے خص کے جنازے کا کیاتھ ہے؟ اورایسے خص کی بینی کے ساتھ نکاح درست ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا
کے ساتھ نکاح درست ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا
المستقتی : محمد اشرف عفی عنہ ڈاگئی یار حسین صوالی

الجواب: اگرایک مستحل ہواورا ہے آپ کو گنهگارنہ بھتا ہوتو کفر کی وجہ ہے ﴿ ٣﴾ اس

﴿ إِ ﴾ (سورة النساء باره: ۵ آيت : ٣٣ ركوع ١)

(٢٠) وفي المنهاج: ظاهر حديث النسائي اما انا فلا اصلى عليه حجة لاحمد، ان الامام لا يصلى عليه، ويصلى عليه غير الامام لحديث والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان او فاجراً وان عمل الكبائر رواه ابو داؤد، وعند ابى حنيفة ومالك واحمد يصلى عليه بلا تخصيص وحديث الباب واقعة عين لا عموم لها، فيحمل على الزجر كما انه عليه السلام في اول الامر لا يصلى على بعض المديونين زجراً. (منهاج السنن شرح جامع السنن ص ٢٣٦ جلد ما باب ماجاء في من يقتل نفسه لم يصل عليه) في ال العلامة ابن عابدين: وقال من استحل حراما قد علم في دين النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه كنكاح المحارم فكافر.

(ردالمحتار ص ٢٩ جلد٢ مطلب استحلال المعصية القطعية كفر باب زكاة الغنم) ﴿٣﴾ قال العلامة ابن عابدين: وقال من استحل حراما قد.....(بقيه حاشيه اكلر صفحه پر) پر جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے ﴿ ا﴾ ،اوراگریہ بیوی بھی مستحلہ ہوتو ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح قبل الاسلام درست نہیں ہے ﴿ ٢﴾ اوراس کی شہادت استحلال کے وقت مردود ہے اور عدم استحلال کے وقت فاسق جیسا تھم ہوگا۔ و ہو الموفق

#### <u>میت کاسر جنوب اور یا وَن شال کوکر کے جنازہ پڑھانا</u>

المجسواب: صورت مؤله میں نماز جناز دادا ہوئی ہے اگر چہ خلاف سنت ہے اور جب اس فعل میں عمد اور قصد نہ ہوتو کسی فتم کا گناہ بھی نہیں ہے ﴿ ٣﴾۔وهو الموفق

(بقيه حاشيه) علم في دين النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه كنكاح المحارم فكافر. (ردالمحتار ص ٢٩ جلد ٢ مطلب استحلال المعصية القطعية كفر باب زكاة الغنم)

﴿ ا ﴾ وقال العلامة شرنبلالي: وشرائطها ستة اولها اسلام الميت لقوله تعالى ولا تصل على احد منهم مات ابداً، يعنى المنافقين وهم الكفرة ولانها شفاعة للميت اكراما له وطلبا للمغفرة والكافر لا تنفعه شفاعته ولا يستحق الاكرام. (امداد الفتاح ص ١ ١ قصل في صلاة الجنازة)

﴿٣﴾ قبال العلامة المحصكفي: وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين واساؤا ان تعمدوا ولو اخطؤا القبلة صحت الخ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ١٣٢ جلد ا باب صلاة الجنائز)

# گرفتاری سے پہلے قطاع الطريق قل كئے جائيں تو جنازہ بيں بڑھايا جائے گا

سول: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدروڈ پرتین ڈاکو ہیٹھے تھے کہ اچا تک پولیس آئے تو ان میں سے ایک نے تھانیدار کو مارڈ الا ،اور بھاگ گیا اور باقی دوکو پکڑلیا ، دوسرے تھانیدار نے آکران کوئل کر دیا اب ان پر جنازہ کیا جائے گایا نہیں کیونکہ بیتو قطاع الطریق تھے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :عبدالجلیل ....۲۲/۳/۱۹۷۸

الجواب: قطاع الطريق جب گرفتارى ہے پہلے تل كئے جائيں توان پرنماز جنازہ بيس پڑھايا جائے گاركما في ردالمحتار ١:٣١٨) ﴿ ١﴾ وهو الموفق

#### <u>نابالغ کے جنازہ کی نیت</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ نابالغ بچہ یا بگی فوت ہوجائے تو اس کی نماز جنازہ کی نیت ہم یوں پڑھتے ہیں' چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفاریہ ثناوا سطے اللہ تعالیٰ کے درودوا سطے نمی علیہ الصلا ہوعا واسطے حاضر میت کیلئے پچھے امام صاحب کے مند طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر'۔ اب بعض صاحبان کہتے ہیں کہ دعا واسطے اپنے پڑھیں کیونکہ معصوم بچہ بخشا ہوا ہے آپ صاحبان بتا کیں کہ کونی نیت درست ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى على اصغرسير ئى ہزارہ .....٣/نومبر٣ ١٩٧ء

﴿ ا ﴾ قال آبن عابدين: (قوله اذا قتلوا في الحرب ولو بعده صلى عليهم) قال الزيلعى واما اذا قتلوا بعد ثبوت يد الامام عليهم فانهم يغسلون ويصلى عليهم وهذا تفصيل حسن اخذ به كبار المشائخ لان قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد او قصاص ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١: ١٣٢ باب صلاة الجنائن)

السجسواب: عالمگیریوس البادایس نیت جنازه مسطور بر الباس میں بیلفظ دعاواسط میت کے اسلام الباداس الباد الباد

## ميت كاصرف سرياياجائے جنازه كاكياتكم ہے؟

الجواب: صرف سر پر جنازه پر صناغیر شروع بے، لسما فسی شوح التنویر و جد رأس آدمی او احد شقیه لا یغسل و لا یسطی علیه بل یدفن (هامش ردالمحتار ص۸۰۳ جلد ۱) (۳). و هو الموفق

# مفترى امام كى امامت كاحكم.

سوال: كيافرمات بين علماء دين اس مسئله كه بار مين كه ايك عورت كي تماز جنازه في عقائد ﴿ الله و في الله نه الله الله الله و القوم ينوون ويقولون نويت اداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها الى الكعبة مقتديا بالامام.

(فتاويُ عالمگيرية ص١٢٣ علد الفصل الخامس في الصلاة على الميت) ١٨٠٨ كمت بيره ما در المدر سرة الممارية بدامان هيدة على ميران بعمل خطري

٢ عن سعيد بن المسيب قال صليت وراء ابى هريرة على صبى لم يعمل خطيئة قط
 فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر ، رواه مالك.

(مشكواة المصابيح ص١٣٥ جلد ١ باب المشى بالجنازة)

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص١٣٣٧ جلد ١ باب صلاة الجنائز)

کے طریقہ پر ہوئی تھی اور پوراگاؤں اس بات کا عینی شاہدہ، مگر جنازہ کرنے والے شخص نے عدالت میں سر پر قرآن رکھ کر کہا کہ میں نے شیعہ طریقہ پر جنازہ پڑھایا ہے حالانکہ وہ خود بھی تی ہے، لہذا ایسے مفتری امام کا کیا تھم ہوگا؟ اس کی امامت کا کیا تھم ہوگا؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: ملك حيات مرزاا تك .....۵/ جمادى الثاني ١٩٠١ هـ

الجواب: واضح رہے کہ کسی مردیاعورت کے تن یاشیعی ہونے کا دار مداراعتقاداوراقرار پرہے پس جس عورت کے متعلق شیعی ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوتو اس پر شیعوں جیسا جنازہ پڑھانا ناجا کز ہا دراس پر سنیوں جیسا جنازہ پڑھنے کے باوجود غلط بیانی کرنا گناہ بالا کے گناہ ہے،اورا گرقوم میں اس غلط بیان کنندہ سے دینی حیثیت ہے بہتر شخص موجود ہوتو اس کے پیچھے اقتدا کرنا مکر وہ تحریکی ہے اور بیامام واجب العزل ہے درنہ بصورت میں اندھوں میں کاناراجہ ہوتا ہے (ماخوذ از بحص ۱۳۳۹ جلدا) الله ہو وہ وہ وہ المموفق

#### <u>میت برولی ابعد کے جناز ہ کے بعد ولی اقر ب کا دوبارہ جناز ہ پڑھانا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک آ دمی قطر میں فوت ہوا، اور ولی ابعد نے وہاں جنازہ پڑھ لیا، اب جبکہ میت وطن (پاکستان) پہنچ جائے اور خراب نہ ہوا ہوتو کیا وطن میں ولی اقرب دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ احقر نے اس بارے میں شامی، بحر، بدائع وغیرہ کا گہرا مطالعہ کیا، میری رائے ہے کہ صورت مذکورہ میں ولی اقرب نماز پڑھا سکتا ہے کین علاقے میں بعض علماء احقر کا خلاف کرتا ہے آ ہے صاحبان کی رائے کیا ہے؟ بینو اتو جو او ا

المستقتى بمفتى معين الدين صاحب دارالا فآءانجمن تعليم القرآن كوباث ٢٣٠٠٠٠/٣٨ متبر١٩٨٠ ء

الجواب جونماز جنازه ولی اقرب کے اذن واجازت کے بغیریر می جائے تو ولی اقرب اس کا اعادہ

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: وينبغي ان يكون محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم والا فلا. (البحر الرائق ص ٣٣٩ جلد ا باب الامامة)

كرسكتا على الماليكن جب مقام جنازه مين ولى اقرب موجود نه بوتواس كاحق كهال عنابت كياجائكا وم المحكما في عقد الا بعد عند غيبوبة الاقرب الا ان الاقرب له حق العقد ثمه وسم لان النكاح لا يشترط له حضور المولاة بخلاف الجنازة فانها لا تصح على الغائب فافهم.

میت برنجس جا دریا کفن ڈالا جائے یارلیٹمی کیڑے میں ہوتو جنازہ کا کیا حکم ہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہا گرمیت کونجس جگہ یانجس جار پائی یا فرش پررکھا جائے یانجس جا دراس پرڈالی جائے یانجس کفن میں یاریشی کفن وغیرہ میں رکھی جائے کیااس پر جنازہ درست ہوگا؟ بینو اتو جروا

## المستفتى: پثم خان

الجواب: الم من فقهاء كا فتلاف ب، في شرح التنوير عن القنية الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان وستر العورة شرط في حق الميت والامام جميعاً ﴿ ﴾ انتهى في وفي ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن الهمام: (قوله فان صلى غير الولى والسلطان اعاد الولى) هذا اذا كان هذا الغير غير مقدم على الولى فان كان ممن له التقدم عليه كالقاضى ونائبه لم يعد. (فتح القدير ص ٨٣ جلد ٢ فصل في الصلاة على الميت)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابى بكر بن على الحداد اليمنى: وللاقرب ان يقدم على الابعد من شاء لانه لا ولايه للابعد معه فان غاب الاقرب في مكان تفوت الصلاة بحضوره فالابعد اولى وهو ان يكون خارج البلد فان قدم الغائب غيره بكتاب كان للابعد ان يمنعه والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء وليس للابعد ان يمنعه.

(الجوهرة النيرة شرح القدوري ص١٢٨ جلد ١ باب الجنائز)

وسم قال العلامة ابوبكر الحداد اليمني: رقوله واذا غاب الولى الاقرب غببة منقطعة جاز لمن هو ابعد منه ان يزوج خلافا لزفر) والاصل ان عندنا ان الولى الابعد اولى من السلطان، الخ. (الجوهرة النيرة ص٢٦ جلد٢ كتاب النكاح)

﴿ ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص ٢٠٠٠ جلد ١ باب صلاة الجنائن)

ردالمحتار في التتارخانية سئل قاضى خان عن طهارة مكان الميت هل تشترط لجواز الصلوة عليه قبال إن كان الميت على الجنازة لا شك انه يجوز والا فلا رزاية لهذا وينبغى الجواز وهكذا اجاب القاضى بدرالدين، قلت ورواية القنية لا تعارض برواية قاضى خان لان النجاسة ان كان من بدن الميت فلا تضر والا فتمنع الصلوة. (ردالمحتار ص١٢٨) ﴿ الله الحرير لا يمنع صحة الصلوة عند احد من الائمة. وهوالموفق

#### تكرار جنازه كي اجازت نہيں

الجواب: تكرارجازه شروع بيس بكما في الهندية ص١٤٣ جلد او لا يصلى على على ميت الامرة واحدة والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع الخ، وقلت وعليه تعامل السلف الصالحون (٢٠٠٠). وهو الموفق

(بدائع الصنائع ٢:٢٣ كيفية الصلاة على الجنازة)

<sup>(1) (</sup>دالمحتار هامش الدرالمختار ص ١٣٠ جلد ا مطلب في صلاة الجنازة باب صلاة الجنائز) (فتاوي عالم كيرية ص ١٢٠ جلد ا الفصل الخامس في الصلاة على الميت) وقال الكاساني: ولنا ماروى ان النبي المنافع على جنازة فلما فرغ جاء عمر ومعه قوم فاراد ان يصلى ثانيا فقال له النبي النبي الصلاة على الجنازة لا تعادو لكن ادع للميت واستغفرله وهذا نص في الباب وروى ان ابن عباس وابن عمر فاتتهما صلاة على جنازة فلما حضرا ما زادا على الاستغفارله الخ.

## امام الحی کی موجودگی میں دوسر کے خص کا جناز ہر مطانا

الجواب: اگریمیت مالت حیات پس اس ام الحی کی یکی اقد اکر نے پر علت صححی وجد سے ناراض نہیں تھی تو اس ولی کا جنازہ پڑھنا یعنی امامت کرنا یا دوسر شخص کا امام بنانا (امام الحی کی اجازت کے بغیر) بہتر نہ وگا، یدل علیه مافی الدر المختار ثم امام الحی فیه ایهام و ذلک ان تقدیم الولاة و اجب و تقدیم امام الحی مندوب ، فقط بشرط ان یکون افضل من الولی، و فی ردالم حتار ص ۸۲۳ جلد ا و انما کان اولی لان المیت رضی بالصلواة خلفه فی حال حیاته فینبغی ان یصلی علیه بعد و فاته، قال فی شرح المنیة فعلی هذا لو علم انه کان غیر راض به حال حیاته ینبغی ان لا یستحب تقدیمه، قلت هذا مسلم ان کان عدم رضاه به لوجه صحیح و الا فلا فتامل (ای انتهی ما فی ردالم حتار، قلت لما کانت المجنازة عبارة عن التکبیرات دون الاذکار فکان اکثر العوام اهلا لها. و هو الموفق

## <u>مردہ پیداشدہ بچے کے جنازہ کا حکم</u>

سوال: كيافرمات بين علماء دين اس مسئله كي باري مين كدايك ورت كا بجدمات ماه كامروه ﴿ ا ﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ص ٢٣٩ جلد ا مطلب في بيان من هو احق بالصلاة على الميت باب صلاة الجنائز) پیدا ہوا، اس پر جناز ہے کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عبدالغنی .....سا/ جون ۱۹۷۵ء

البواب: جوبچمرده پیدا به وابوتواس پرنماز جنازه بیس پر هانی جائے گی، اگر چه بدن کمل بوا بو (ردالمحتار) ﴿ ا ﴾. و هو الموفق

## جنازہ کی نبیت میں فرض کفاریہ کے بچائے کفائی پڑھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم لوگ جنازہ کی نیت میں فرض کفائی پڑھا کرتے ہیں اب ایک صاحب کہتے ہیں کہ کفائی پڑھنا درست نہیں ہے، یہ غلط ہے بلکہ فرض کفایہ پڑھنا چاہئے ، کیا یہ کفائی پڑھنا غلط ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى : فضل مادى محكمة تتميرات ايس دري او بلنه نگ مردان ۱۹۲۹ م/ ۱۹/۷

الجواب: عربي لفظ كفاييب ﴿٢﴾ اور پشتوميس كفائى پر صاحاتا ٢ ـ وهو الموفق

## میت کونکال کردوسری جگہ لے جانا اوراس پردوبارہ جنازہ کا تھکم

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعداز وفن میت کونکالنااور دوسری جگہ لے جانا کیسا ہے؟ اور اس پر دوبارہ جنازہ کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى : حاجى عبدالا حدشا بين ماركيث مردان .....١٩٨٣ ء/ ١٩٨٨

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: وما لم يتم وفيه خلاف والمختار انه يغسل ويلف في خرقة ولا يصلى عليه كما في المعراج والفتح والخانية والبزازية والظهيرية شرنبلالية وذكر في شرح المجمع لمصنفه ان الخلاف في الاول وان الثاني لا يغسل اجماعاً.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ص١٥٥ جلدا باب صلاة الجنائز)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: (قوله وهي فرض كفاية) اي الصلاة .....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

السجسواب: بیاخراج میت بغیر ضرورت شرگ کے ناجائز ہے ﴿ا﴾اور دوبارہ جنازہ پڑھنا بہر حال ممنوع ہے (شامی) ﴿۲﴾۔وهو الموفق

## مرزائی کاجنازه پرهنایا جنازے کا اتباع کرنا ناجائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مرزائی (قادیانی) کا جنازہ پڑھنا اور یاساتھ جانا جائز ہے یانہیں؟ اور کیا پڑھنے والے پر ہیوی حرام ہو جاتی ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا استفتی:سیدمحرصغیر شاہ کیمل پورائک ..... ۱۹۷۰م/۱۹/۹

**المجواب** :مرزائی پرنماز جناز ہ پڑھنااوران کے جناز ہ کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے ﴿ ٣﴾ کیکن کفرنہیں ہے لہٰذااس سے نکاح پراثر نہیں پڑھتا۔ فقط

### <u>کئی دنوں کے بعد نماز جنازہ پڑھانا</u>

سوال: كيافرمات بي علماء وين اس مسئله كي بار ييس كداكركس ميت كاجنازه نه بوابوتوكي (بقيه حاشيه) عليه للاجماع على افتراضها وكونها على الكفاية. (البحر الرائق ص ٩٥ ا جلد على السلطان احق بصلاته)

﴿ ا ﴾قال العلامة الحصكفي: و لا يخرج منه بعد اهالة التراب الا لحق آدمي .

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ٢٦٢ باب صلاة الجنائز)

(۲) قال العلامة ابن عابدين: (قوله لان تكرارها غير مشروع) اى عندنا وعند مالك
 خلافا للشافعي رحمه الله والادلة في المطولات.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٥٢:١ قبيل مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٥٢:١ قبيل مطلب في كراهة صلاة الشرنبلالي: ولا تصل على احد منهم مات ابداً، يعنى المنافقين وهم الكفرة ولانها شفاعة للميت اكراماً له، وطلبا للمغفرة ، والكافر لا تنفعه شفاعته ولا يستحق الاكرام.

(امداد الفتاح: ١١/ شرائط صحة الصلاه على الجنازة فصل في صلاة الجنازة)

الجواب: جب تكمرده متمز ق يعنى بإره باره نه مواه وادراس كابدن تمام يا كرفيح وسالم بوتو الريخ الم بوتو الريخ الريخ وسالم بوتو الريخ الريخ وسالم بوتو الريخ الريخ وساحو و من الشسرح المكبيس ومن الدرالمختار و دالمحتار ۱۲٬۸۰۳۱ ( ا ) ﴿ ا ﴾ . وهو الموفق

<u>جنازہ کو چالیس قدم لے جاناسنت زائدہ (مستحب) ہے</u>

السجيواب :ميت كوچاليس قدم لے جاناسنت زائدہ (مستحب) ہے، فسليسواجع السي ردالمحتار وغيرہ ﴿٢﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحلبي: ومن دفن ولم يصل عليه صلى على قبره ما لم يغلب على الظن انه تفسخ. (غنية المستملي المعروف بالكبيري٣٢٥ فصل في الجنائز)

وقال الحصكفى: وان دفن بغير صلاة صلى على قبره استحسانا مالم يغلب على الظن تفسخه من غير تقدير هو الاصح وظاهره انه لو شك في تفسخه صلى عليه لكن في النهر عن محمد لا كانه تقديما للمانع. (الدرالمختار على هامش ردالمختار ١: ١٥٢ باب الجنائز) ﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: واذا حمل الجنازة وضع ندبا مقدمهاعلى يمينه عشر خطوات لحديث من حمل جنازة اربعين خطوة كفرت عنه اربعين كبيرة الخ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ١٥٥ باب صلاة الجنائز) .... (بقيه حاشيه الكلے صفحه پو)

#### والدين كے قاتل مقطاع الطريق اورخودسشي كرنے والے كاجناز ہ

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں:

(۱)..... جو شخص والد کا قاتل ہواس قاتل کا جناز وشرعاً جائز ہے یانہیں؟

(۲)....جو آ دمی خودکشی کرے اس خودکشی کرنے والے کا جناز ہ جائز ہے یانہیں؟

(٣)..... واكويعن قطاع الطريق كواكر قل كيا كياتواس كاجنازه جائز ہے يانبيں ؟ بينو اتو جروا المستقتى:عبدالهنان.....١٩٧٥/٥/١١

الجواب: وبالله التوفيق! والدين كقاتل يرجناز فبيس كياجائ كاكمافي شرح التنويس، ولا يصلي على قاتل احد ابويه اهانة له (هامش الدر ١٥١٥) ﴿ ١﴾ نيز قطاعً الطريق جب رہزنی کے دوران قتل کئے جائیں تو ان ہر جناز پہیں کیا جائے گا، کے مسافسی شسوح المتنویر وقبط ع البطريق فلا يغسلوا ولا يصلي عليهم اذا قتلوا في الحرب (هامش ردالمحتار ١ : ١ ٨ ١ ٨) ﴿ ٢ ﴾ اورخودكشي كرنے والے يرجنازه جائزے، لمما فيي شرح التنوير من قتل نفسه ولو عمداً يغسل عليه وبه يفتي وان كان اعظم وزراً من قاتل غيره، البنة الرخواص است اجتناب كرين تو مخيائش ب، لحديث مسلم (هامش الرد ١٥:١٨) ﴿٣﴾. وهو الموفق (بقيه حاشيه) وقال الحلبي: ويستحب أن يحملها من كل جانب عشر خطوات لما روى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من حمل جنازة اربعين خطوة كفرت عنه اربعين كبيرة الخ. (غنية المستملي شرح منية المصلي ٥٣٣ كتاب الجنائز فصل في الحمل) ﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ١٣٣ باب صلاة الجنائز) ﴿ ٢﴾ ( الدر المختار على هامش ردالمحتار ١ : ١٣٢ باب صلاة الجنائز) ﴿ ٣ ﴾ قال الحصكفي: ورجح الكمال قول الثاني بما في مسلم انه عليه السلام اتي برجل

قتل نفسه فلم يصل عليه. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ١٣٣ باب صلاة الجنائز)

#### <u>بالغ اور نابالغ کے اکٹھے جناز ہ میں نبیت اور دعا کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک بالنع مرداورایک نابالغ لڑکی بعمر آئھ سال دفات پاگئے، ان دونوں کا جنازہ ایک نیت سے اکٹھا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب سے آگاہ فرمائیں۔بینو اتو جروا

المستقتی :محمدا کرام سرگودها.....۹۸۹ ۱۹/۲/۲

النجواب: متعدداموات پراکشاجنازه پڑھانا جائز ہاں میں سے بعض نابالغ ہوں،
کما فی جنائز شرح التنویر فالافصل الرجل مما یلیه فالصبی فالخنشی و ای واضح رہے کہ
نماز جنازه کا دارمدار تکبیرات اربعہ پرے نہ کہ اذکار پر ۔ پس اگر تیسر ہے تکبیر کے بعد صرف بالغین کی دعا
پڑھی جائے تو فرض سے ذمہ فارغ ہوتا ہے و موالموفق

#### مقبره اورسڑک برنماز جناز ه بڑھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قبرستان میں جنازگاہ ہے مغرب کی جانب تین چار قبر ہیں ہیں اور قبروں اور جنازہ کے درمیان درخت ہیں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بیدورخت سترہ ہیں اور جنازہ ورست ہے جبکہ دوسر اضحنس کہتا ہے کہ اس جگہ میں نماز جنازہ کروہ ہے بلکہ ﴿ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰہِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَ

﴿ ٢﴾ قال العبد الرحمن الجزيرى: الحنفية قالوا: الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة ولا يجب الدعاء بصيغة خاصة بل المطلوب الدعاء بامور الآخرة والاحسن ان يدعو بالماثور في حديث عوف بن مالك ..... هذا اذا كان الميت رجلاً فان كان انثى يبدل ضمير المذكر بضمير الانشى ... وان كان طفلا يقول: اللهم اجعله لنا فرط .... فان كان لا يحسن المصلى هذا الدعا بماشاء. (الفقه على المذاهب الاربعة ا : ٣٥٣ اركان صلاة الجنازة)

سرے ہے ادائبیں ہوتی، کیاواقعی بیمکروہ ہے؟ نیزسڑک پر جنازہ پڑھنادرست ہے یائبیں؟ بینواتو جو و ا المستفتی: مبیدالرحمٰن معلم دارالعلوم حقانیہ .....سا/ ذی قعدہ ۹ مہماھ

المسجواب: اگریتبورتین چارگر دورہوں اوریان قبور اور جناز ہ پڑھنے والوں کے درمیان عائل موجود ہوں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ورنہ صاحب بدائع نے بدائع میں لکھا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک مقبرہ میں نماز جنازہ پڑھنا بہتر نہیں ہے بہر حال جائز ہے ﴿ا﴾ اور سڑک پرعند اللہ کے نزویک مقبرہ میں نماز جنازہ پڑھنا جہتر نہیں ہے بہر حال جائز ہے ﴿ا﴾ اور سڑک پرعند الفرورت نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور بلاضر ورت ممنوع ہے ﴿۲﴾۔و هو الموفق

امام الحی سے ناراضگی کی دجہ ہے دوسرے امام کیلئے جنازہ بڑھانا خلاف ساست ہے

﴿ ا ﴿ قَالَ الْعَلَامَةُ الْكَاسَانَى: قال ابوحنيفة رحمه الله تعالى ولا ينبغى ان يصلى على ميت بين القبور، وكان على وابن عباس يكرهان ذلك، وان صلوا اجزأهم لما روى انهم صلوا على عائشة وام سلمة بين مقابر البقيع والامام ابو هريرة وفيهم ابن عمر. (بدائع الصنائع ٢٥:٢ سنن الدفن) ﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: ولزم ان لا يصلى في عمره على جنازة نعم قد توضع في بعض السمواضع خارج المسجد في الشارع فيصلى عليها ويلزم منه فسادها من كثير من المصلين لعبموم النجاسة وعدم خلعهم نعالهم المتنجسة مع انا قدمنا كراهتها في الشارع واذا ضاق الامر اتسع فينبغي الافتاء بالقول بكراهة التنزيه الذي هو خلاف الاولى كما اختاره المحقق ابن الهمام واذا كان ما ذكرنا عذرا فلا كراهة اصلا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٣٥٣ مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد)

# خودکشی کرنے والے پرنماز جنازہ جائز بلکہ راجے ہے

سوال: کیافرمات بین ملاء دین اندرین مسئد کے قاتل النفس کا جناز ه پڑھنا کیما ہے؟

بر ۲۰۲:۳۶، شامی ۱: ۱۱ ، محطاوی علی مراقی الفایات ۳۳ میں بتا نید حدیث پاک بقول امام ابو یوسف کہ قاتل النفس پر زجرا نماز جناز ہنیں پڑھا جائے گا، ای طرح ابو دا و داو داو درکشف النمہ میں بھی حدیث پاک موجود ہوا درائی طرح تو رالا بیناح، قد وری، زاد اللهیب ، کبیری، جو ہرہ اور خطبہ تقریر ترفدی شخ البندر حمد اللہ کہ بقول طرفین اداکی جائے، عالمگیری نے تحریر کیا ہے کہ اگر ایک قاضی تھم صادر فرماوے کہ نماز جنازہ اوانہ کی جائے و دوسرا قاضی رنبیں کرسکتا ہے اس مسئلہ کی شیح نوعیت کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا

الجواب: واضح رے كه قاتل النفس (خودكشى كرنے والے) يرنماز جناز ويرد هناجائز بلكرانح

كما في الدرالمختار من قتل نفسه ولو عمداً يغسل ويصلى عليه وبه يفتى ﴿٣﴾ انتهى، ﴿١﴾ (الصحيح المسلم ا: ٥٨ باب بيان قول النبي المسلم فسوق وقتاله كفر) ﴿٢﴾ قال العلامه ابن عابدين: (قوله ثم امام الحي) اى الطائفة وهو امام المسجد الخاص بالمحلة وانما كان اولى لان الميت رضى بالصلاة خلفه في حال حياته فينبغى ان يصلى عليه بعد وفاته قال في شرح المنية فعلى هذا لو علم انه كان غير راض به حال حياته ينبغى ان لا يستحب تقديمه، قلت هذا مسلم ان كان عدم رضاه به لو جه صحيح والا فلا تامل (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١: ١٢٣ مطلب في بيان من هو احق بالصلاة على الميت)

وبسمعناه في اكثر الفتاوئ، اورباه جوداس كجنازه نه پڑھ والاحقيت عارج نبيل ہے لان السمحقق ابن الهسمام رجح توك الصلواة وهو قول ابي يوسف كما في ردالمحتار ادامه ما الهمام المسعدي قلت ويؤيده ظاهر حديث مسلم لا اصلى عليه لعدم ورود صلوا على صاحبكم، بخلاف المفلس المديون والاصل في افعاله عليه السلام التشريع دون التخصيص ﴿٢﴾ بلكجس علاقه على المشريع دون التخصيص ﴿٢﴾ بلكجس علاقه على المسلام التشريع دون التخصيص ﴿٢﴾ بلكجس علاقه على الموفق

## دريامين بوسيده وبدبولاش يائي جائے توغسل اور جنازه كياجائے گا

سنوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دریا میں کسی آدمی کی لاش پائی جائے اور وہ بوسیدہ اور بد بودار ہوگئ ہو، تو کیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، کیا اس کوشسل بھی دیا جائے گا؟ ساتھ اس کے کہ پہتی میں لگتا کہ مسلمان بھی ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستقتی خلیل الرحمٰن ...... 19/ جمادی الاونی ۱۳۹۳ھ

﴿ ا ﴾ قال العلامة أبن عابدين: (قوله ورجح الكمال قول الثانى بما في مسلم انه عليه السلام الخ) اى قول ابنى يوسف انه يغسل ولا يصلى عليه اسمعيل عن حزانة الفتاوى وفي القهستانى والكفاية وغيرهما عن الامام السغدى الاصح عندى انه لا يصلى عليه لانه لا توبة له قال في البحر فقد اختلف التصحيح لكن تأيد الثانى بالحديث. (ردالمحتار هامش المرالمختار ١ : ١٣٣٣ باب صلاة الجنائز) ﴿ ٢ ﴾ وفي السمنهاج: (قول فلم يسسل عليه النبي النبي المنائل اما انا فلا اصلى عليه حجة النبي النبي النبي المنائل اما انا فلا اصلى عليه حجة لاحمد، ان الامام لا يصلى عليه، ويصلى عليه غير الامام لحديث والصلاة واجبة على كل مسلم براكان او فاجراً وان عمل الكبائر رواه ابوداؤد وعند ابن حنيفة ومالك واحمد يصلى عليه بلا تخصيص، وحديث الباب واقعة عين لا عموم (بقيه حاشيه الكلح صفحه بور)

السجواب: اگرتمام بدن (بیئت انسانی) یا اکثر باقی ہوتو اس کونسل وینا اور نماز جنازه پڑھنا ضروری ہے اگر چہ انتفاخ اور بد بوتک نوبت پنچی ہواور اگر نصف یا اس ہے کم بدن باقی ہواور باقی بدن متغیر یا معدوم ہوا ہوتو اس کونسل نہیں دیا جائے گا، اور نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا اور چونکہ بیہ وطن دار المسلمین ہے لہٰذاغالب پراحکام بنا کئے جائیں گے ﴿ ایک ۔ وہو الموفق

## قادیانی برجنازه کرناحرام ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے ہیں کہ قادیانی ازروئے شرع کافرہیں یا نہیں؟ اوران کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :محدولی اللہ .....۳۱۵۱ /۱۰/۱

الجواب: قاديانى بلاشك وشبه كافريس ان كاجناز وبرهنا حرام بهرا ،وهو الموفق

### <u>نا پاک جگہ پر کھڑے ہو کر جنازہ درست نہ ہوگا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک میدان ہیں تماز (بقیہ حاشیہ) لھا، فیحمل علی الزجر، کما انه علیه السلام فی اول الامر لا یصلی علی بعض السمدیونین زجراً، فحمل حدیث الباب علی الزجر اولی من حمله علی تخصیص الامام لان ثبوت الزجر اسهل من ثبوت الخصوصية.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ٣: ٢٣٦ باب من يقتل نفسه لم يصل عليه)

﴿ ا ﴾ قال الحصكفى: وجد رأس آدمى او احد شقيه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن الا ان يوجد اكثر من نصفه ولو بلا رأس ..... لو وجد ميت فى الماء فلا بد من غسله ثلاثا لانا امرنا بالغسل فيحركه فى الماء بنية الغسل ثلاثا ..... ولو لم يدرأ مسلم ام كافر ولا علامة فان فى دارنا غسل وصلى عليه والا لا. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ١٣٥ قبيل مطلب فى الكفن) عليه والا لا. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ١٣٥ قبيل مطلب فى الكفن)

## <u>جنازه میں جاریائی کی جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جنازہ میں چاریائی کی جگہ کا پاک ہوتا بھی ضروری ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :مولوى فقيرحسين امام مسجد كرم شاه با با نوشهره صدر

الجواب وإربال ركفى والمكاباك و والمنافقة فيه من والمذكور في المضمرات علم الاشتراط كما في الهندية 1: 121 وطهارة مكان الميت ليست بشرط. ﴿٢﴾. وهوالموق

## مرزائي برجنازه برصنے والوں كے نكاح كا حكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک مرز ائی مرگیا اس پر پہلے (بقیہ حاشیہ) قال ابن عابدین: ولا یغسل ولا یکفن.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ١ : ٢٥٧ مطلب في حمل الميت باب صلاة الجنائز)

( ا ) وفي الهندية: وكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة والنية يعتبر شرط الصحة صلاة الجنازة هكذا في البدائع . (فتاوي عالمگيرية ١ : ١٣ ١ الفصل الخامس في الصلاة على الميت)

( فتاوي عالمگيرية ١ : ١٢٢ الفصل الخامس في الصلاة على الميت)

مرزائیوں نے جنازہ پڑھا، بعد میں اہل اسلام نے جنازہ پڑھا، ایک مولوی صاحب نے فتوی جاری کیا کہ جن مسلمانوں نے اس مرزائی کا جنازہ بحثیت مسلمان ہونے کے پڑھا ہے ان پرعور تیں طلاق ہیں تو بہ کر کے دوبارہ نکاح درست کرنا چاہئے جبکہ دوسری طرف بعض لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے شرعی تھم کیا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: مولوى محبوب الرحمن رحمانى كامرس كالح جناح كالونى ايبث آباد ..... ۲۲ رمضان ۱۳۰۱ هد المستقتى : مولوى محبوب اليك منسوخ اورحرام امركاستحل مسلمان بيس روسكتا يهدما في د دالمحتاد

باب المرتد اما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وانما الفرق في حقه ان ما كان قطعيا كفر به والا فلا ( ا ) انتهى، قلت والنهى عن الصلاة على الكافر قطعى (٢٠٠٠) وامر مجمع عليه فلا مخلص من تجديد النكاح للمستحل (٣٠٠). وهو الموفق

## قبل البلوغ مجنون اور بعد البلوغ مجنون کے جنازہ میں فرق

﴿ الله (ردالمحتار هامش اللوالمختار ٣: ١ ١٣ مطلب ما يشك في انه ردة لا يحكم بها باب المرتد) ﴿ ٢ ﴾ قال الجلال: ولما صلى النبي السي الله على ابن ابي نزل (ولا تصل على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره) لدفن او زيارة (انهم كفروا بالله ورسوله وما توا وهم فسقون) كافرون. (تفسير الجلالين ١: ٢٠٠٠ سورة التوبة آيت: ٨٢)

و ٣٠ و قال الملاعلى القارى: ان استحلال المعصية صغيرة كانت او كبيرة كفر اذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية.

(شرح فقه الاكبر ١٥٢ استحلال المعصية كفر)

المجواب: جب بحثون اليابوكه بالغ بون سيقبل بحى بجنون تعاتوا سير بماز جنازه تابالغول كلطرح بإحايا جائكا، كما في الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١:١١ ولا يستغفر فيها لصبى ومجنون ومعتوه لعدم تكليفهم ﴿ ١ ﴾. بال الرجنون بعدالبوغ بها عاقل تعابعد ش مجنون بوكيا تواسي بربرول كاطرح جنازه بإحايا جائكا، كما في الشامية تحت (قوله ومجنون ومعتوه) هذا في الاصل فان الجنون والعته الطارئين بعد البلوغ لا يسقطان الذنوب السابقة كما في شرح المنية ﴿٢﴾. وهوالموفق

#### بعد كسرالصفوف دعابعدالجنازه حائز ب

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے بیل کرنماز جنازہ کے بعد مغول کی ترتیب ختم کرکے ایک مرتبہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اجتا کی حالت بیل دعا برائے مغفرت قبرستان والول کیلئے کی جاتی ہے، اس میں اختلاف بیدا ہوا ہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے حضور علیہ العسلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سے بددعا کا بت نہیں اور فقہ اء کرام بھی منع کرتے ہیں، دوسر اصاحب کہتا ہے کہ نہ کورہ طریقہ ایصال نہ بدعت ہے اور نہ سنت بلکہ جائز ہے، حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے جنگ موت کے شہید دعفرت جعفر طیار اور زید بن حارثہ رضی الله عنہ کی شہادت کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور ان کیلئے دعا ما تی اور صحابہ کرام کوفر مایا کہ بھی ان کیلئے دعائے مغفرت کرو، عبارت یوں ہے، فیصلی علیہ دسول الله مالیہ الله مالیہ الله مالیہ الله مالیہ اللہ مالیہ کہ ما فی الصلوۃ علی المیت مطبوعه مصوری فقہاء احتاف کے بعض بزرگ دعا بعد از سلام کروہ کہتے ہیں اور بعض کے ہاں لاب اس به ای بالدعاء بعد التسلیم کما فی البحر عن الفضلی، اگریہ مسئلہ جائز ہے یا بدعت ہے تفصیل کھے۔ بینو اتو جروا بعد التسلیم کما فی البحر عن الفضلی، اگریہ مسئلہ جائز ہے یا بدعت ہے تفصیل کھے۔ بینو اتو جروا المستقتی : خالہ محمود عائی سے اللہ عارف کی الجہ ۱۳۵۳ ال

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١:٩٣٥ باب صلاة الجنائز) ﴿ ٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٩٣٥ باب صلاة الجنائز)

السجسواب: اگرعوام اس كوضرورى نه مجهن و بدعت نه بوگا بلكه سنت بوگا، لان المسنة لا تسمحه و بدعت نه بوگا بلكه سنت بوگا، لان المسنة لا تسمح في فعل الرسول بل تعم القول و الفعل و التقرير كما صرحوا به، اورايسال ثواب احاديث اورفقه سے ثابت بخواه عبادت مالى بويابدنى ، للهذابيام مشروع اورمسنون بوگا۔

اوردعا بعدا لجنازه جب كراصفوف ك بعدم وتواسين كوكى حربين، لان اكثر الفقهاء قالوا بعدم الجواز ولكن لم يعللوه بعدم الوجود في خير القرون كما هو دأب الطائفة السلفية والنجدية. وهو حجة عليهم في ترجمة القرآن بالهندية والسليمانية وغيرها، وكذا في تدوين العلوم بل عللوه بالتشبيه بالزيادة كما قال القارى في المرقاة ولا يدعوللميت لانه يشبه الزيادة في صلوة الجنازة ٢:٣٢ ويؤديه التعبير بلا يقوم بالدعاء ونظيره كراهة قعود الامام متوجها الى القبلة بعد صلوة الفجر والعصر. فافهم

كسرالصفوف كے بعددعا بعدالجنازه بردوباره استفسار

**سوال:** جناب مفتى صاحب دامت بركاتهم!.....

دعابعد البخازه کے متعلق جناب کی طرف سے جواب موصول ہوالیکن ابھی تک بنده کے خدشات دورنہیں ہوئے ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ دعا بعد البخازہ جب سرالصفو ف کے بعد ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ دوسر ہے جز میں لکھا ہے کہ اگر عوام اس کو ضروری نہ مجھیں تو بدعت نہیں ہوگا، بلکہ سنت ہوگا، مؤ د بانہ التماس ہے کہ جب حضور اللہ ہے دعا بعد البخازہ کا خبوت نہیں ہے صحابہ کا معمول نہیں ہے، فقہا وکرام نے اسے مکروہ کہا ہے بھر بیسنت کیسی ہوگی ؟ بینو اتو جروا المستفتی: خالہ مجمور عثانی .....و المحرور عثانی ....و المحرور عثانی .....و المحرور عثانی .....و المحرور عثانی .....و المحرور عثانی ....و المحرور عثانی ....و المحرور عثانی ....و المحرور عثانی ....و المحرور عثانی ...و المحرور عثانی ....و المحرور عثانی ....و المحرور عثانی ....و المحرور عثانی ...و المحرور عثانی ...و المحرور عثانی ...و المحرور عثانی ...و المحرور المحرور عثانی ....و المحرور ا

المسجسواب: السلام عليم كے بعد واضح رہے كه بدعت اس چيز كانام ہے جو كه خير القرون ميں نه

بنفسه موجود مواور نه بدلیله موجود موپس خیل اور دعا بعد الصلوة و البخازة اور اردووغیره میں قرآن کا ترجمه کرنا اور مدارس بنانا اور تالیف وتصنیف کرنا بدعت نه بهول کے ﴿ اَ ﴾ اوراگر بدعت اس چیز کانام موکه بذات موجود نه موتو پھر بیتمام امور بدعات مول کے، یہی مقام ہے جس میں نجدی لوگ خود بھی فلطی پر ہیں اور دیگر مسلمانوں کو بھی گراہ کرتے ہیں نیز واضح رہے کہ لل وحرمت دونوں احکام شرعیہ ہیں بغیر دلیل کے نہ ل ثابت موسکتا ہاور شرمت ثابت موسکتا ہوں کر تعجب ہے کہ وہ باوجود دوی حرمت کوئی دلیل پیش نہیں کر شخرمت ثابت موسکتی ہے ہوں الموفی سے مال مورک کے مقام کے دو الموفی سے مال مورک کے میں اس عبارت کی تفصیل ہے۔ و ہو الموفی دعا بعد مالی بیش نہیں کر سکتے ہیں بھی اس عبارت کی تفصیل ہے۔ و ہو الموفی دعا بعد مالی بیش میں میں میں میں اس عبارت کی تفصیل ہے۔ و ہو الموفی دعا بعد مالی بین اس عبارت کی تفصیل ہے۔ و ہو الموفی دعا بعد مالیکنا ز م کی شرعی حیثیت

سوال: کیافرماتے بین علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ نماز جنازہ کے بعد وعاما نگناوفن سے قبل اور نماز جنازہ پڑھنے کے فور أبعد جائز ہے یا نہیں؟ بعض علاء فرماتے بین کہ فہ کورہ طریقہ سے مانگنا ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله صاحب بدعة) ای محرمة والا فقد تکون واجبة کنصب الادلة للرد علی اهل الفرق الضالة و تعلم النحو المفهم للکتاب والسنة و مندوبة کاحداث نحو رباط و مدرسة و کل احسان لم یکن فی الصدر الاول و مکروهة کز خرفة المساجد و مساحة کالتوسع بلذیذ المآکل والمشارب والثیاب کما فی شرح الجامع الصغیر للمناوی عن تهذیب النووی و مثله فی الطریقة المحمدیة للبر کلی.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۱ مطلب البدعة خمسة اقسام)

﴿٢﴾ عن ابن عباس .... فبعث الله نبيه الله الله أنه الله و الله و احل حلاله و حرم حرامه فما احل فهو حلال و ما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو .

(سنن ابی داؤد ۱۸۳:۲ ا باب مالم یذکر تحریمه)

وعن سلمان ..... وما سكت عنه فهو مما عفى عنه رواه ابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث غريب وموقوف على الاصح. (مشكواة المصابيح ٣١٤:٢ كتاب الاطعمة) بدعت ہے بعض فرماتے ہیں کہ صفوف تو ڑ کرمنتشر دعا مانگی جائے تو کوئی گناہ نہیں، بہر حال عوام الناس میں انتشار پڑ گیا ہے اس مسئلہ کی وضاحت فرما کرمشکور فرماویں۔بینو اتو جو و ا المستفتی :عبدالخالق مدرسة علیم القرآن مری ۔۔۔۔۱۹۷۵ء/۱۲۳/

المجواب: كراصنوف ك بعددعا كرنا جائز الامام الفضلي جوزه كما في البحر ﴿ ا ﴾ وسائر الفقهاء وان كرهوه لاكن لا لاجل عدم الوجود في خير القرون كما هو داب الفرقة النجدية السلفية لانه منقوض بترجمة القرآن في السليمانية والهندية وتدوين الكتب وتنظيم المدارس وغيره، بل لانه يشبه الزيادة في صلوة الجنازة كما في المرقاة ولا يدعو للميت لانه يشبه الزيادة في الصلوة الجنازة ٣: ١٣ مطبوعه ملتان) ولذا عبروا بلا يقوم بالدعاء. البتاك كوفرورى اورلازم بحما برعت بوكا ﴿ ٢ ﴾ قال ابن نجيم: لانه لا يدعو بعد التسليم كما في الخلاصه وعن الفضلي لا بأس به. (البحر الرائق ٢: ١٨٣ فصل السلطان احق بصلاته كتاب الجنائز) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة ابن نجيم: ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شيئ لم يكن مشروعاً حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع.

# المقالة في الدعاء بعد الجنازة

دیگرفری مسائل کی طرح مسئلہ فی الدعاء بعد البخاز ہمی عوام وخواص کے درمیان اناکا مسئلہ بن گیا تھا ، اور اسی بنیا دیر کفر وشرک اور بدعت و تکفیر شروع ہوئی۔ دارالا فقاء دارالعلوم حقائیہ کو بھی کثیر تعداد میں بیرمسائل آنے شروع ہوئے حضرت مفتی صاحب وامت برکاتہم نے اس پر مختیقی مقالہ لکھ کرمقالات میں شائع کیا ، کتاب البخائز کے ساتھ مناسبت کی بنا پر فقادی میں افادہ عام کیلئے شامل کیا جاتا ہے۔ ۔۔۔۔۔(ازمرتب)

اس مقالہ میں دعابعدالبحازہ کا مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جنازہ کے بعد کر الصفوف سے پہلے دعاکرتا کر وہ ہے اور بعد کر الصفوف دعا کرتا جا البتہ دعاقبل السلام پراکتفا کرتا تعامل سلف سے موافق ہے۔

پیغیبر علیہ السلام اور سلف صالحین ہے اس دعا کے کرنے یا نہ کرنے کی متعلق و خیرہ احادیث ساکت ہے ، اس میں نہ دعا کرنے کی روایت موجود ہے اور نہ نہ کرنے کی متعلق ، اگر کوئی یہ دعوکا کرے کہ تغیبر علیہ السلام اور سلف صالحین نے یہ دعائبیں کی ہے تو یہ نیغیبر علیہ السلام پرافتر اء ہے۔ بہر حال دعابذات خود عبادت اور مغز عبادت ہے کیکن یہ خاص دعا نہ مطلوب ہے اور نہ منوع بلکہ مباح ہے کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے ، کہ ماصوح به ابن المهمام و غیرہ و یؤیدہ ما رواہ ابو داؤد ان ماسکت عنه فہو عفو (سنن ابی داؤد ۲ ما ۱۸۳: ۲ مالم یذکر تحویمه)

اوراس دعا كا اذان صلاة عيد پر قياس كرنا غلط قياس به كيونكداس دعا كم تعلق عدم ذكر، عدم روايت اورسكوت ابت به اوراذان نمازعيد كم تعلق ذكر عدم ابت به وهو ما رواه ابو داؤد: ان رسول الله منطبطة صلى العيد بلا اذان و لا اقامة و ابابكر و عمر رضى الله تعالى عنهما

( ۱ : ۹ ؛ ۱ ) عدم ذکرے ذکر عدم بنانا سلفیداوران کے تبعین کاشیوہ ہے۔

اگرکوئی بیاعتراض کرے کہ بینم علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیدعا ثابت ہے کہ بینی برعلیہ السلام فرماتے ہیں: اذا صسلیت علی السمیت فاخلصوا له الدعاء (رواہ ابو داؤد ۲: ۰۰۱) اورامام کاسانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ سے ایک مرتبہ جنازہ ہوگیا تو دوبارہ جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: المصلاة علی المجنازة لا تعاد و لا کن ادع للمیت واست خفوله (بدائع 1: ۱ اس) اورائی طرح امام کاسانی نے ابن عباس، ابن عمراور عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے کہ جب ان سے جنازہ ہوجاتاتو وعارائی تقاکرتے (بدائع 1: ۱ اس) ﴿ ا

اس اعتراض کا جواب ہے ہے کہ تمام محدثین اور فقہاء نے حدیث ابوداؤ کو وعاقبل السلام پرحمل کیا ہے اور ان دوسری روایات سے جواب ہے کہ جس سے جنازہ ہو جائے اور دعا کرے تو بیل نزاع نہیں ہے کہ جس سے جنازہ ہو جائے اور دعا کرے تو بیل نزاع نہیں ہے کہ کل نزاع جنازہ کرنے والوں کی دعا ہے۔

فائده: .... بهت مغرين اورفقها عرفلام سال دعا کامن معلوم بوتا م اوراکش فی دیل فیل دیل نمیس در کی م اور بعض نے دیل در کی م مثلا صاحب برازی فرماتے ہیں: لایست و م بالدعاء بعد صلاة المجنازة لانه دعاء موة لان اکثوها دعاء (هامش هندیة ۱۰۰۸) یعن جنازه وعام اوراس کے بعدوعا کی جائز تو کرارنماز جنازه لازم آکگا، برازی کی اس عبارت سے یہ فاراد وی ان النبی المنت المسلم علی جنازة فلما فرغ جاء عمر ومعه قوم فاراد ان یصلی ثانیا فقال له النبی المنت الصلاة علی المجنازة لا تعاد ولکن ادع للمیت و است غفر له و هذا نص فی الباب و روی ان ابن عباس و ابن عمر رضی الله عنهم فاتته ما صلاة علی جنازة فلما حضرا ما زادا علی الاستغفار له، و روی عن عبد الله بن سلام انه فاتته الصلاة علی جنازة عمر رضی الله عنه فلما حضر قال ان سبقتمونی بالصلاة علیه فلا تسبقونی بالدعاء له. (بدائع الصنائع ۲: ۳۸ کیفیة الصلاة علی المجنازة)

مرادنہیں ہے کہ جب سلام سے قبل ایک مرتبہ دعا ہوا تو اگر سلام کے بعد دوسری دفعہ دعا کی جائے تو تحرار دعا لازم آئے گا کہ ونکہ سلام سے پہلے ایک باردعامسنون ہے یا جیسا کہ صاحب مرقاق ملاعلی قاری فرماتے ہیں: لانسه بیشب ه المزیادة فی صلاق المجنازة، (۳٪ ۱۳ الفصل المثالث باب الممشی بالجنازة) اور تکرار نماز جناز ہاوراس پر فی صلاق المجنازة، (۳٪ ۱۳ الفصل المثالث باب الممشی بالجنازة) اور تکرار نماز جناز ہاوراس پر زیادت اس دفت لازم آئے گی کے صفوف میں کھڑے ہوں اور دعا کریں اور جب صفی الوث جا کیں تو پھر یہ تو ہات لازم نہیں آئی گی کے صفوف میں کھڑے ہوں اور دعا کریں اور جب صفی الوث جا کیں تو پھر یہ تو ہات لازم نہیں آئی گی کے صفوف میں کھڑے اشارہ کیا ہے جو لاید قدم بالدعاء سے طویل تعییر کرتے ہیں اور لا یو و سے مختے تعیر نہیں کرتے اور بھی حکمت ہے فرائض کے متصل اس مکان فرائض ہیں سنت کے منع ہونے کا۔

جولوگ اس دعا کی کراہیت ثابت کرنے کیلئے یہ دلیل لاتے ہیں کہ یہ دعا پینمبرعلیہ السلام اور سلف صالحین نے ہیں کہ یہ دعا پینمبرعلیہ السلام اور سلف صالحین نے ہیں کہ یہ دعا ہے۔ صالحین نے ہیں کی ہے تو یہ فی دلیل نہیں ہے بلکہ سلفی دلیل ہے اور یہ دلیل تمین وجوہات کی ہتا پر غلط ہے۔ (۱) ۔۔۔۔: یہ افتر اء ہے پینمبرعلیہ السلام اور سلف صالحین پر ،ان سے اس دعا کے متعلق کوئی روایت موجوہ نہیں ہے اور عدم ذکر اور ذکر عدم کے در میان فرق نہ کرنا غباوت یا غوایت ہے ہے ایک ۔

(۲) .....: عدم فعل سے عدم جواز ثابت نہیں ہوتا کیونکہ صدیث صرف فعل کوئیں کہا جاتا بلکہ تول ، فعل اور تقریر تیزوں کو کہاجا تا ہا کہ تول ، فعل اور تقریر تیزوں کو کہاجا تا ہے ﴿ ٢﴾ اور فقہاء اور مشائخ جب یعبیر کریں تو اس میں اختصار ہوتا ہے ان کا مراد یہ ﴿ اَ ﴾ قال العلامة مفی کفایت الله المدهلوی: کسی شے کاذکرنہ ہونے سے اس کا عدم الازم نہیں ، فان عدم الشبوت لا یستلزم ثبوت العدم و هذا ظاهر جداً۔

( کفایت المفتی ۳۲۸۳ فصل سوم فرائض کے بعد دعا کی مقدار )

﴿ ٢﴾ قال السيد شريف الجرجاني: المرفوع هو ما اضيف الى النبي النبي النبي عَلَيْكِ خاصة من قول او فعل او تقرير سواء كان متصلاً او منقطعاً.

(الرسالة في فن اصول الحديث الملحقه بالجامع الترمذي ص٢)

بوتا بكدنه كيا بهاورنه كها بهاورنة قراردى ب (فليسو اجمع الى التعليق الممجد على هامش موطاء الامام محمد ۴۸۴).

(۳) .....: بیدلیل جمعاً منفوض ہے۔ پیغیرعلیہ السلام نے اردواور پشتو میں ترجمہ قرآن نہیں کیا ہے اور اس بین کیا ہے اور محققین کے نزد کیک اذان نہیں دی ہے اور سیح روایات کی بنا پر شلوار نہیں پہنی ہے اور اس طرح رکوع کے دوران رفع الیدین کیا ہے اور نماز میں باتمیں کی ہیں۔فافہم

اگرکوئی باعتراض کرے کے عبادت کیلئے اپی طرف سے کوئی وقت مقرر کرنا کروہ ہے جیسا کہ صاحب بحرف ایک تعلیل کے من میں فرمایا ہے، ولان ذکر الله اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشیبی دون شیبی لم یکن مشروعا حیث لم یود الشرع به لانه خلاف المشروع (۲: ۱۵۹) تواسی ایم یکن مشروعا حیث لم یود الشرع به لانه خلاف المشروع (۲: ۱۵۹) تواسی ایم ایم اور کی اور دی اس کت عنه تواسی ایم اور کی اور دی اس کت عنه فهو عفو ﴿ ا ﴾ بیدعا مخواور مباح ہوگی ند شروع لیمی فرض واجب مستحب ند ہوگی ، اور کر دواس وقت ہوگی کہ نماز جنازہ کے لواحق اور مکم لات کے طور پر کی جائے ور نہ کر دہ نہ ہوگی ، جیسا کہ صاحب بحر نے اس کو اشارہ کیا ہے ، حیث قبال فی الب حر ۲: ۱۵۹ ولا یہ کبر فی طریق المصلی عند ابی حنیفة ای حکما للعید ولکن لو کبر لانه ذکر الله تعالیٰ یجوز ویستحب ﴿۲﴾ انتهیٰ ﴿۳﴾.

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (سنن ابي داؤد ٢: ١٨٣ باب مالم يذكر تحريمه)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (البحر الرائق ٢: ٩٥ ا باب العيدين)

وسى منهاج السنن: قد ثبت الدعاء بعد صلاة الجنازة ممن فاتته الجنازة مثل ابن عمر وعبد الله بن سلام، واما الدعاء ممن صلى عليها فذخيرة الاحاديث ساكتة عنه فمن ادعى انه عليه المعلمة والسلام دعا بعدها او ادعى انه لم يدع بعدها فدخل في حديث من كذب على متعمداً فليتبؤ مقعده من النار ولو قال الخصم لو دعا بعدها لبلغ الينالجاز لنا ان نقول لو لم يدع لبلغ الينا كما بلغ الينا انه ما اذن وما اقام لصلاة العيد،.....(بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

### <u>غائبانه نماز جنازه کاحکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مردے کے عدم موجودگی میں جنازہ ہوسکتا ہے یا بیس کی فراتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مردے کے عدم موجودگی میں کیا جنازہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ بینی غائبانہ نماز جنازہ جس طرح کہ شاہ فیصل کی وفات پراکٹر ممالک میں کیا گیا؟ بینواتو جروا

المستفتى خليل الله تفائى ليند ..... ٢٠٠ ايريل ١٩٥٥ء النجو اب: محرّم المقام محمد للله الله صاحب بسلامت باشد!

السلام عليم كے بعد واضح رہے كہ احتاف اور مالكيد كنزويك جنازه على الغائب مشروع نيس ہے اور شوافع اور حنابلد كنزويك مشروع ہے وہ كہتے ہيں كہ پنج برعليه السلام نے نجاشى پر غائب جنازه پر حماره تفقى عليه ) ﴿ اَلَى اور حقيقت بيہ كہ پنج برعليه السلام نے نجاشى كے علاوه كى اور غائب پر نماز جنازه نہيں پر حى ہے ، حالا تكہ پنج برعليه السلام كو بعض اوقات بروت خبر بوئى تنى جيما كہ امام بخارى رحماللہ نے روايت كى ہے كہ زيد ، جعفى ، ابن رواحدرضى الله عنهم جوكہ فروه موند ميں شہيد ہوئے تنے المقتهاء ، واكثر هم لم يذكروا دليل المعنع ، والبعض عللوا المعنع بالزيادة على المجنازة والبعض المقتهاء ، واكثر هم لم يذكروا دليل المعنع ، والبعض عللوا المعنع بالزيادة على المجنازة والبعض المختصر الله عند كو المحنون المفقط طويل الى لا يقوم بالدعاء ، و لا يعبرون بلفظ كسر الصف عفو او مباحا لحدیث ما سكت عنه فهو مختصر اى لا يدعو ، فيكون الدعاء بعد كسر الصف عفو او مباحا لحدیث ما سكت عنه فهو عفو رواه ابوداؤد . نعم كم من مباح يصير ممنوعا لعارض مثل الا لتزام وغيره واعلم ان المقهاء المنع بانه لم يو جد في خير القرون فانه دليل سلفى منقوض جمعاً ومنعاً . (منها ج السنن شرح جامع السنن ش ح جامع السنن ما با اسماجاء فى الصلاة على القبر) جمعاً ومنعاً . (منها ج السنن شرح جامع السنن ش ال ۱۲ باب ماجاء فى الصلاة على القبر) حدمه و من بابى هريرة ان رسول الله مناسخة على النجاشي فى ...... (بقيه حاشيه الكلے صفحه پر)

ان کی موت کی تیم رعلیه السلام کو بوئی تھی (رواہ المسخداری) ﴿ الله دار الله فعل خاصه کویا اس برحمل کیا جائے گا کہ نجائی کا بدن اور جسد حاضر کیا تھا اور درمیان سے تجاب اٹھایا گیا تھا جیسا کہ امام واقدی نے ابن عباس رضی اللہ عند پر حوالہ دیا ہے ﴿ ٢﴾ اور یا اس کو نجائی کی خصوصیت پرحمل کیا جائے گا وہو المظاہر ﴿ ٣﴾ وہو الموفق

(بقيه حاشيه) اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلي فصف بهم وكبر اربعا. (صحيح البخاري 1: ١٤٤ باب الرجل ينعي الى اهل الميت بنفسه)

(منهاج السنن شرح حامع السنن ٢١٤٢ باب صلاة النبي النائج على النجاشي)

(٣٠ قال الحصكفي: وشرطها ايضا حضوره ووضعه امام المصلى فلا تصح على غانب ....
وصلاة النبي النائج على النجاشي لغوية او خصوصية قال ابن عابدين: (قوله لغوية) اى المراد بها مجرد الدعا وهو بعيد (قوله او خصوصية) او لانه رفع سريره حتى رآه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الامام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء ١٠٠٠ من جملة ذلك انه توفي خلق كثير من اصحابه النائج من اعزهم عليه القراء ولم ينقل عنه انه صلى عليهم مع حرصه على ذلك.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ١: ١٣٢ باب صلاة الجنائز)

## بالغین اور تابالغ کے مشتر کہ جنازہ میں دونوں دعا کیں بڑھی جا کیں گ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چارمر دوں کا اکٹھا جنازہ (دوزنانہ بالغ اور دو بچے ہو) بہتر ہے یا جدا جدا پڑھنا؟ اور بالغ یا نابالغ کیلئے جود عائیں ہیں کوئی پڑھائی جائے گی؟ بینو اتو جروا

المستقتى: مولوي محمرصا دق اساعيله صوابي مردان ١٩٤٢ ما ١٩٠١م

الجواب: صورت مسؤل شرا المناه به المناد المنافي ثم المسيان ثم المخافي ثم النساء ثم الهندية (١٤٥١) فيصف الرجال الى جهة الامام ثم الصبيان ثم الخنافي ثم النساء ثم الممراهقات ولو كان الكل رجالا روى الحسن الخ ﴿ ١ ﴾ وبمعناه في المدالمختار المراهقات ولو كان الكل رجالا روى الحسن الخ ﴿ ١ ﴾ وبمعناه في المدالمختار المدالم والشرح الكبير وغيره ليكن بهتريب كالكالك الكنماز بإسالي جائي المدالمختار ١:١٦٠ (هامش اجتمعت المجنائز فافراد الصلاة على كل واحدة اولى من المجمع ﴿٢ ﴾ (هامش ردالمحتار ١:١١) ليكن بهرثالث كم بعد اللهم اغفر لحينا الخ اور اللهم اجعله لنا الخ دونوں دعا كم بهتري كي جائي گير فتاوى دار العلوم ديوبند ١:٢٣) ﴿٣ ﴾ قلت هو مقتضى القواعد ايضا فافهم. وهو الموفق

## قاتل، چور، را ہزن ،مفروراور باغی پر جناز ہ کا حکم

**سوال**: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص اجر تی قاتل ، چور ، ڈ اکو ،

﴿ اللهِ (فتاوي عالمكيرية ١ : ١٤٥ الفصل الخامس في الصلاة على الميت)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١ : ١٨٣ باب الجنائز)

﴿ ٣﴾ (فتاوي دار العلوم ديوبند ٢١٣٠٥ فصل خامس نماز جنازه)

وقبال الشرنبيلالي: بقى ما اذا كان فهيم مكلفون وصغار والظاهر انه يأتي بدعاء الصغار بعد دعاالمكلفين كما مر. (حاشية الطحطاوي ٥٩٣ باب احكام الجنائز) را ہزن ،مفروراور باغی ہواور پھرڈا کہ یا چوری میں مارا گیا ،کیاا یسے خص کا جنازہ اوراس کونسل دینا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جوو ا

المستقتى : تامعلوم ..... ۱۹۸۶ م/۱۳/۱

المسبواب ایسفن پرچار پانچ آ دی جنازه پڑھیں۔آئد مساجداورعلاء پریشروری نہیں ہے کہ ایسفن پرچار پانچ آ دی جنازه پڑھیں۔آئد مساجداورعلاء پریشروری نہیں ہے کہ ایسفن پرجنازه پڑھیں، کیونکہ جنازه فرض کفایہ ہاوریفن قابل اکرام نہیں ہے وہ الموفق شد بدیارش کی وجہدے میں جنازه بڑھنا جائزے

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب بارش مسلسل ہورہی ہوتو نماز جناز ہزار سے کیلئے کس مقام کا انتخاب موزون ہوگا؟ اگر بوجہ بارش مسجد میں جنازہ اداکی جائے تو اس صورت میں میت کا چہرہ دیکھنامناسب ہے یانہیں؟ بینو اتو جورو ا میں میت کا چہرہ دیکھنامناسب ہے یانہیں؟ بینو اتو جورو ا المستقتی :محمد یعقوب قریش ایبٹ آ باد مانسم ہ ۱۹۷۳م/۱۹۷۸

(بدائع الصنائع ٢: ٩ م قبيل فصل في كيفية الصلاة على الجنازة) ﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١: ٢٥٣ مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد) الهندیة ۵:۷۸۷ و لا بیاس بیان پیرفیع مستر المبیت لیری وجهه وانما یکوه ذلک بعد الدفن ﴿ ا ﴾ لیکن میت کوم بیر مین الدفن ﴿ ا ﴾ لیکن میت کوم بیر مین جنازه کرنے کے بعد باتی رکھنا کروہ ہے ﴿ ۲﴾ وهوالموفق جنازه کے درود میں درود ابرا ہیمی کے دیگر الفاظ ثابت ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نماز جنازہ میں ورووابرا ہیمی پڑھا جاتا ہے لیکن بعض لوگ اس میں دیکر الفاظ بھی شامل کرتے ہیں جیسے وسلمت وب ارتخت ورحمت و تسرحمت النح بندہ کا خیال ہے کہ یہ بدعت ہے یہ آخری دیگر الفاظ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں شرعاً کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: حافظ عبدالرزاق غزني مسجد حضروا تك ١٩٨٩ ء/ ٢٩/٧

السجي اب: تمام فقهاء كرام نے لكھا ہے كہ نماز جنازه ميں بينماز والا درودابرا جيمي پڑھا جائے

كا ﴿ ٣ ﴾ اور چونكديد مكر الفاظ بهي غير مشهور روايات سے ثابت بي ﴿ ٣ ﴾ كما لا يخفيٰ على من راجع

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيرية ٥: ١ ٣٥ الباب السادس عشر في زيارة القبور وقرأة القرآن)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: وهذا الاطلاق في الكراهة بناء على ان المسجد انما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم وقيل لا يكره اذا كان الميت خارج المسجد وهو مبنى على ان الكراهة لاحتمال تلويث المسجد.

(البحر الرائق ٢ : ١٨٧ فصل السلطان احق بصلاته)

وسم قال العلامة ابن عابدين: (قوله كما في التشهد) اى المراد الصلاة الابراهيمية التي يأتى بها المصلمة الابراهيمية التي بها المصلى في قعدة التشهد. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٣٣: مطلب هل يسقط فرض الكفايه بفعل الصبى باب الجنائز)

﴿ ٣﴾ عن كعب بن عجرة قال قلت يارسول الله هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلىٰ آل.....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پر) الى شروح دلائل المحيرات، للذااس زيادت كوبرعت قرار دينابدعت به ﴿ ا ﴾. وهوالموفق خنتي مشكل كے جنازه كاطريقه

(بقه حاشیه) محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلیٰ آل ابراهیم وبارک علی محمد وعلیٰ آل ابراهیم وبارک علی محمد وعلیٰ آل ابراهیم انک حمید مجید. قال: ابو محمد عبد المحمد کما بارکت علی ابراهیم وعلیٰ آل ابراهیم انک حمید مجید. قال: ابو محمد عبد المرحمن کوثر البرنی فی تعلیقه: فی اسناد المصنف یزیدبن ابی زیاد وهو ضعیف کان شیعیا، انظر التقریب (رقم ۲:۲۳) ومن طریقه اخرجه احمد فی مسنده (۳:۳۳) لکن اصل الحدیث ثابت صحیح من حدیث الصحیحین ففی صحیح البخاری عن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ قال: لقینی کعب ابن عجرة فقال: الا اهدی لک هدیة سمعتها من النبی الشیه فقلت: بلی فامدها لی، فقال: سالنارسول الله الله الله کیف الصلوة علیکم اهل البیت، فان الله قد علما کیف نسلم علیک، قال: قولوا" اللهم صل علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد کما الله قد علما بارک علیٰ محمد وعلیٰ آل ابراهیم وعلیٰ آل ابراهیم وعلیٰ آل آبراهم انک حمید مجید، اللهم بارک علیٰ محمد وعلیٰ آل ابراهیم وعلیٰ آل ابراهیم وعلیٰ آل آبراهم انک حمید مجید، احرجه البخاری فی محمد کما بارکت علیٰ ابراهیم وعلیٰ آل آبراهم انک حمید مجید، احرجه البخاری فی محمد کما بارکت علیٰ ابراهیم وعلیٰ آل آبراهم انک حمید مجید، احرجه البخاری فی الانبیاء (رقم: ۹ ۱۳) و اخرجه مسلم(۱:۵۵۱) الا انه لم یقل (وعلیٰ آل ابراهیم) و اخرجه مسلم(۱:۵۵۱) الا انه لم یقل (وعلیٰ آل ابراهیم) و اخرجه مسلم(۱:۵۵۱) الا به لم یقل (وعلیٰ آل ابراهیم) و اخرجه مسلم(۱:۵۵۱) الا به لم یقل (وعلیٰ آل ابراهیم) و اخرجه مسلم(۱:۵۵۱) الا به لم یقل (وعلیٰ آل ابراهیم) و اخرجه مسلم(۱:۵۵۱) الا به لم یقل (وعلیٰ آل ابراهیم) و اخرجه مسلم(۱:۵۵۱) الا به لم یقل (وعلیٰ آل ابراهیم) و اخرجه مسلم(۱:۵۵۱)

واخرجه مسلم من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ايضا وفي آخره: كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.

(عمل اليوم والليلة لابن السنى ٨٥ باب كيف الصلاة على النبي ا

وهكذا جمع الشيخ المحدث مولانا محمد ذكريا الكاندهلوي عدة صيغ الصلاة الابراهيمية في رسالته "فضائل درود شريف" فليراجع . (ازمرتب)

﴿ ا ﴾ وفي المنهاج: اعلم انه لم يرد في هذه الرواية اجتماع .... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

الجواب لم اجده صريحا فالاحوط ان يرجع اليه ضمير المذكر بتاويل الشخص او ضمير المونث بتاويل النفس فافهم فانه لا اشكال بعد البلوغ ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

مسلمان والده یا والدین کی متابعت کی وجہے بچہ پرنماز جناز واوا کی جائے گی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک بچہوفات پایا گیا ایک مولوی صاحب نے جنازہ کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بچے کی ماں کا پورا حال معلوم نہیں ہے کہ فلاں محض سے حمل ہونے سے پہلے نکاح کیا ہے یا بعد میں ،شو ہراور بیوی دونوں نے کہا کہ ہم نے فلال مولوی صاحب جو پشاور کار ہے والا ہے ہے نکاح پڑھوایا ہے،تو یہاں پشونگڑئی سے بیمولوی صاحب دوانہ ہو کر

(بقيه حاشيه) ابراهيم و آل ابراهيم و خلت اكثر طرق حديث كعب بن عجرة عن اجتماعهما فادعى ابن تيمية وصاحبه ابن القيم عدم صحة اجتماعهما وعدم ثبوتهما في روايه صحيحة وهذه غفلة وعجلة فقد ثبت ذلك في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخارى في كتاب الانبياء ا: ٣٤٧ وكذا في الشطر الثاني من حديث ابي سعيد الحدرى في الصحيح من الدعوات ٢ : ٩٣٠ وفي التفسير ٢٠٨ كذا في معارف السنن.

‹ (منهاج السنن شرح جامع السنن ٣: ٣٥ باب صفه الصلواة على النبيء السنن

﴿ الله جب ضخ مشكل بالغ بوتواس مين كوئى اشكال نبين كونكه بالغين مردو ورت كاجنازه كيسال برها باجاس مين وراح المعنى من وعاك وقت ضائر كا فرق نبيل ب، البنة جب نابالغ بوتو نابالغين كى دعا الله به جس مين همير مذكر ومؤنث كا فرق موجود ب، حيث قبال المعلامة شونبلالى: اما اذا كان صغيراً او مجنونا فليقل اللهم اجعله لنا فوطاً واجعله لنا ذخراً واجعله لنا شافعا ومشفعاً (الجوهرة النبرة ١:١٣٠) بن ضفى مشكل مين چونكه دونول جهت موجود بين لهذا جوهمير بحى راجع كرب جائز ب، وهكذا في فناوى دار العلق ديوبند ٥:٠٥٥ قال الشيخ عزيز الرحمن: اللهم اجعله لنا فوطا بضمير مدكر برهد يوب كونكه و نشك طرف بحى بناويل فس فقط دا ورضي سائر مؤنث يرهنا بحى درست بتاويل فس فقط ديس (ازمرتب)

پیٹاور گیالیکن اس عالم سے نہ ملا ،اوھر وارتوں نے مردہ کو ڈن کردیا بغیر جنازہ کے ،اب اس مولوی صاحب نے بیٹاور سے واپس آ کر قبر پر جنازہ کی نماز پڑھی کیاا ہیا کرنا تیج ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :میاں زرین مدرسہ تعلیم القرآن پیٹونگڑئی نوشہرہ ۔۔۔۔1979ء/11/1

المجواب چونک به بچه والدین یاصرف والده کی متابعت کی وجه سے مسلمان ہے ﴿ اَ ﴾ اورفقها ء کرام نے اس پر جنازه کرنے سے منع نہیں کیا ہے لہذا اس پر جنازه نہ پڑھنا تعلی ہے اور قبر پر جنازه پڑھنا (ریزه ریزه ہونے سے پہلے) جائز اور سی ہے ملیسر اجع الی الشسر ح السکبیس و السدر المختار وغیر هما ﴿ ٢ ﴾ . وهو الموفق

## <u>ولدالزنا کے کانوں میں اذ ان اور جناز ہ کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ولد الحرام یعنی ولد الزناجس کا باپ معلوم نہ ہواس کے کانوں میں مطابق شرع اذان واقامت کہی جائے گی یانہیں؟ نیز اگریہ بچہ مرجائے تواس پر جناز ہ پڑھنے کا شرع تھم کیا ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی فضل کریم خطیب راجگان کہونے راولپنڈی

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: اى فان الصبى يصير مسلما لآن الولد يتبع خير الابوين دينا. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١: ٢٥٦ مطلب فى حمل الميت باب صلاة الجنائز) ﴿ ٢ ﴾قال العلامة الحصكفى: فيصلى على قبره ما لم يتمزق وان دفن واهيل عليه التراب بغير صلاة او بها بلا غسل او ممن لا ولاية له صلى على قبره استحسانا مالم يغلب على الظن تفسخه من غير تقدير هو الاصح وظاهره انه لو شك فى تفسخه صلى عليه.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٥٢:١ باب صلاة الجنائز)

(وهكذا في الغنية المستملي المعروف بالكبيري ٥٣٢ الرابع في الصلاة فصل في الجنائز)

المجواب: بیلاکاصرف والده کی طرف منسوب ہوگانہ کرزائی کی طرف، اور الده اکر سلمان ہوتو بیلا کا بحی مسلمان ہوگا، لان المولمد بتبع خسر الاب س، والمسحق هذا الحصر فی الام و الله اوراس پر جنازه پر هناج ارت کو تمدید لاکا والده کی متاات کی وجہ سے سلمان ہے، نیززائی اورزانیہ پر جنازه پر هناجا کرے، لمحدیث رواه ابو داؤد صلوا علی کل بروفاجو ﴿ ٢ ﴾ پس ولد الزنا پر جو کہ بحرم بھی نہیں ہے بطریق اولی جنازه پر هایاجائے گا، نیز جن اموات کو جنازه ہے مشکی کیا گیا الزنا پر جو کہ بحرم بھی نہیں ہے بطریق اولی جنازه پر هایاجائے گا، نیز جن اموات کو جنازه ہے مسلمان بچول ہے بیان سے فارج ہے، فیلیو اجع الی المدو المختار باب الجنائز ﴿ ٣ ﴾ پس اس پر مسلمان بچول کے دیاری ہوں گے۔ و ہو الموفق

#### <u>اوقات مکروہ میں جنازہ حاضر ہوجائے تو جنازہ مکروہ ہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر جنازہ عندالطاوع یاعندالزوال یا عندالغروب تیار ہوجائے تو کیا ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو شامی جلداول اور عالمگیری جلداول نے کیول فتو کی دیا ہے کہ بجدہ تلاوت کومؤخر کر کے نماز جنازہ حاضر ہونے پرتا خیر نہ کر ے کیونکہ یہ کروہ ہے نماز جنازہ فوراادا کر ے، اور صدیث ہے بھی واضح ہے کہ حضو تعلق ہے نے حضرت علی رضی اللہ ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدین: قال فی شرحه او اسلم احد ابوید یجعل مسلما تبعا سواء کان الصغیر عاقلا اولم یکن لان الولد یہ ع حیر الابوین دینا.

(ردالمحتار ١ : ١٥٥ مطلب في حمل الميت باب صلاة الجنائز)

(سنن ابي داؤد ۱: ۳۵۰ باب في الغز ومع المة الجور كتاب الجهاد)

﴿٣﴾ قبال العلامة الحصكفي: وهي فرض على كل مسلم مات خلا اربعة بغاة وقطاع طريق فلا ينفسلوا ولا يصلى عليهم اذا قتلوا في الحرب وكذا اهل عصبة ومكابر في مصر بسلاح وخناق خنق غير مرة فحكمهم كالبغاة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١:١٣٢ باب صلاة الجنائز)

الجواب: جنازه جب ان اوقات من حاضر بوجائة وبازه بره هنا مرود نه بوگا، له اذكره المستفتى لكن معرفة الحضور امر مهم ﴿ ا ﴿ وهو الموفق جنازه كي نيت مين بعض الفاظ كالحجور نا

سوال: كيافرات بين علاء دين ال مسلم كبار مين كد بهار مكاول بين ايك آدى فوت بواتها ، نماز جنازه بإندة واز مي يرصف والول كوال طرح به واتها ، نماز جنازه بإندة واز مي يرصف والول كوال طرح بناق ، بناق من بناق بين بناواسط الله تعالى ك ، وعاواسط عاضر ميت ك ، ييجها ما مصاحب ك ، منظرف كعبشر يفي الله الكراس نيت بيل درودواسط بغير كنيس بتلايا ، الل بعدا يك اور جنازه بإهناتها منظرف كعبشر يفي الله الله و جبتا فيها ) اى بان تليت الآية في تلك الاوقات او حضرت فيها العلامة ابن عابدين: (قوله فلو وجبتا فيها ) اى بان تليت الآية في تلك الاوقات او حضرت فيها الجنازة أفلا كراهة اصلاوما في التحفة اقره في البحر والنهر والفتح والمعراج لحديث ثلاث لا يؤخرن كراهة اصلاوما في التحفية اقره في البحر والنهر والفتح والمعراج لحديث ثلاث لا يؤخرن منها المبنازة اذا حضرت وقال في شرح المنية والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر لان التعجيل لا التعجيل فيها مطلوب مطلقا الالمانع وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه وبخلاف سجدة التلاوة لان التعجيل لا يستحب فيها مطلقا اى بل يستحب في وقت مباح فقط فثبتت كواهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٥٥١ مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف)

جنازہ شروع کرنے سے پہلے ایک آ دمی نے دوبارہ نیت نماز جنازہ سنانے کے متعلق امام صاحب کو کہا امام صاحب کو کہا امام صاحب نے دوبارہ وہ نیت بتلائی جس پرامام صاحب کو کہا گیا کہ درودواسطے پیغیبرعلیہ الصلا آ السلام کیوں نہیں بتلاتے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ درود نیج میں آ جاتا ہاس کے بعد بعض لوگ آ مادہ بفسادہ و گئے کہ پیغیبرعلیہ السلام کے ساتھ امام نے وشمنی اور بخیلی سے کام لیا ہے اس موقع پر جولوگ موجود بھے گالیاں وغیرہ دیے ہوئے جو گئے ،اس کے متعلق ارشاد فرمایا جاوے کہ کیا ہے جنازہ ہوا ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا المستقتی نقل مسین کیملیور ..... ۱۹۲۹ء/ ۱۹۷۵

## <u>قبرستان میں نماز جنازہ اور میت کونتقل کرنے کی وجہ سے دویارہ جنازہ کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکر کے بارے میں کہ (۱) کہ زمانہ قدیم سے ایک قبرستان جس میں اب نہ کوئی قبر ہے نہ نشان قبر وغیرہ بلکہ صاف چٹیل میدان رہ گیا ہے کیا اس میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ (۲) ایک میت جس کا نماز جنازہ شل گفن ووفن ہو چکا دو تین دن بعداس میت کو دوسری جگہ لے جاکروفنا یا جائے کیا اس میت کیلئے دوبارہ شل گفن یا نماز جنازہ پڑھنا درست ہے؟ مدلل جواب ﴿ ١ ﴾ وفی الهندیة: فالامام والقوم ینوون ویقولون نویت اداء هذه الفریضة عبادة الله تعالی متوجها الی الکعبة مقتدیا بالامام ولو تفکر الامام بالقلب انه یو دی صلاة الجنازة یصح ولو قال المقتدی اقتدیت بالامام یجوز کذا فی المضمرات.

(فتاوي عالمگيرية ١ : ١٢٣ الفصل الخامس في الصلاة على الميت)

ے نواز کر حکم صادر فرماوی \_ و اجو کیم علی الله لمستفتی :ایم عبدالغفور گھمبیرمری بزاره .....۱۹۲۹ م/۱۳/۱

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا یک شخص جوضعیف العمر اور قریب الموت ہے تمام عمرای گاؤں میں بسر کرنے کے باوجود کوئی شخص بھی اس کے متعلق نماز پڑھنے کی شہادت نہیں وے سکتا کیااس بے نمازی کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ بینو اتو جووا کی شہادت نہیں وے سکتا کیااس بے نمازی کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی: جاتی عبداللطیف بلل مانسم ہ سندہ اسلامیاں ۱۳۹۱ھ

**المجبواب:** اگریشخص دعویٰ اسلام رکھتا ہوا ورنماز نہ پڑھنے کو گناہ تمجھتا ہوتو اس پرنماز جنازہ پڑھا

<sup>﴿</sup> أَ ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١ : ١٥٢ باب صلاة الجنائز)

٢ عن ابن المسيب ان النبي مَنْ صلى على قبر ام سعد بن عبادة بعد شهر.

<sup>(</sup>جامع ترمذي ١ :٢٣ ١ باب ماجاء في الصلواة على القبر)

<sup>﴿</sup>٣﴾ (فتاوي عالمگيرية ١ ١٣٢ الفصل الخامس في الصلاة على الميت)

مِائَكُا،لكونه مسلماً مجرماً ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

#### دوران اغوااغوا كننده مقتول برجنازه نہيں پڑھایا جائے گا

البواب: اغواكننده كافل جائزے عام لوگ اس كواس جنايت كے دوران فل كرسكتے ہيں اور عكومت ان كو ہروفت با قاعدة فل كرسكتے ہيں اور عكومت ان كو ہروفت با قاعدة فل كرسكتى ہواور جب اس اغوا كننده كو دوران اغوا فل كيا جائے تو اس پر نماز جنازه نہيں پڑھایا جائے گا، فلير اجع الى جنائز ددالمحتاد ﴿٢﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ويصلى على كل مسلم مات بعد الولادة صغيراً كان او كبيرا ذكراً كان اوانثي الا البغاة وقطاع الطريق الخ.

(فتاوي عالمكيرية ١ : ١٣ ١ الفصل الخامس في الصلاة على الميت)

﴿٢﴾ قال العلامه الحصكفي: وهي فرض على كل مسلم مات خلا اربعة بغاة وقطاع طريق فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم اذا قتلوا في الحرب ولو بعده صلى عليهم لانه حد او قصاص وكذا اهل عصبة ومكابر في مصر ليلا بسلاح وخناق خنق غير مرة فحكمهم كالبغاة . (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٣٢١ باب صلاة الجنائز)





# فصل في الحمل والغسل والدفن والتعزية

## جہاں موت واقع ہووماں کے مقبرہ میں دنن کرنامستحب ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک خاندان وطن سے بارہ سومیل دورر ہتا ہے اور جب اس میں سے کوئی آ دمی فوت ہوجائے تو وہ اس کی میت کو وطن لے جاتے ہیں اور وہاں فرن کرتے ہیں کیا پیقل میت جائز ہے؟ بینوا تو جروا

المستقتى:مولوى غوث الرحمٰن بيثمان كوث حيدرآ باو.....١٩٦٩م/١٦/

البواب: بهتریب که مرده جس مقام می مرسای مقام که مقبره میں وفن کیا جائے کی وفن کیا جائے کی وفن کیا جائے کی دو وفن سے پہلے قل بھی المستدیدة ویست حب فی الفتیل و المیت دفنه فی المکان الذی مات فی مقابر اولئک القوم ولو مات فی غیربلده یست جب ترکه فان نقل الی مصر آخر لا باس به (۱:۷۷۱) ﴿ ا ﴾ . وهو السوفق

#### مرده كبلئيصندوق بناكر دفنانا

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيرية ١ : ١٤ ١ الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان الي آحر)

الجواب: زنانه كيكتابوت بهرمال جائز به ادرمردول كيك عندالحاجت جائز بمثلاً جب زين مثلاً جب زين من المحتاد الله المحتاد المحتاد

## میت کودوبار عسل دینااور کی ہوئی قبص وشلوار بہنا نا تعامل امت سے مخالف ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں (۱) ہمارے علاقوں ہیں میت کو دوبار علی فرمانے ہیں جا کے بعد اور ایک لوگوں کو مطلع کرنے پر بعنی قریب دوبار علی کا رواج بن گیا ہے ایک فور آمر نے کے بعد اور ایک لوگوں کو مطلع کرنے پر بعنی قریب دفن وغیرہ ۔ (۲) مسنون کفن کے علاوہ اب سلی ہوئی قمیص اور شلوار بھی پہنا تے ہیں شرق تھم سے مطلع فرماوے؟ بینو اتو جرو ا

#### المستقتى:غلام سرورگھوٹی راولپنڈی

البواب: (۱) دوبارع شل دیناتعال امت یخالف ہے (۲) نیزاس میں مرده کا دود فعہ
ہے جاب کرنا ہے، پس بیردواج لازم الترک اور نیجے رواج ہے خصوصاً اس میں عسل اول کی عدم کفایت کا تو ہم
موجود ہے۔ (۲) بیرسم بھی تعامل امت سے متصادم ہے ﴿ ٣ ﴾ نیزاس میں اسراف اور تبذیر موجود ہے بلکہ
اس میں تعذیب میت کا خطرہ بھی موجود ہے، لکو نه داخیا به حال حیوته، و هو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٠٢٠ مطلب في دفن الميت)

<sup>﴿</sup>٢﴾وفى الهندية: والواجب هو الغسل مرة واحدة ..... فان خرج منه شئ غسله ولا يعيد غسله ولا وضوء ه ثم ينشفه بثوب كيلا تبتل اكفانه. (فتاوى عالمگيرية ١٥٨١ الفصل الثانى فى الغسل) ﴿٣﴾ قبال المحصكفى: ويسن فى الكفن ازار وقميص ولفافة، وقال ابن عابدين: وفى صحيح مسلم عنه النائل كفن احدكم احاه فليحسن كفنه وروى ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

# بعدالغسل اور جنازہ لے جاتے وقت میت کا سراور پاؤں کس جانب ہو؟ اور لوگوں کا دنن سے پہلے جلے جانے وغیرہ مسئلہ

المبواب (۱) الم عم مين تكي نبيل ب بلك جوآسان بوده كري كسسافى العسالم كيرية المران بوده كري كسسافى العسالم كيرية المراد ا

(بقيه حاشيه) ابوداؤد عنه على التعالوا في الكفن فانه يسلب سلباً سريعا وجمع بين المحديثين بان المراد بتحسينه بياضه ونظافته لا كونه ثميناً حلية وهؤ في معنى ما مر عن النهر. (المدرالمختار مع ردالمحتار 1: ٢٣٤ مطلب في الكفن) وقال الشرنبلالي: ولا يجعل لقميصه كم لانه يكون لحاجة الحي ولا دخريص لانه يفعل للحي ليتسع الاسفل للمشي فيه ولا جيب وهو الشق النازل على الصدر لانه لحاجة الحي ولو كفن في قميص حي قطع جيبه ولبنته كذا في التبيين ولا تلف اطرافه لعدم الحاجة اليه. (امدادالفتاح شرح نور الايضاح ١١٢ مطلب في التكفين)

و اله (فناوى عالمكيرية ١ : ١٥٨ الفصل الثاني في العسل) (فتاوى عالمكيرية ١ : ١٢٢ الفصل الرابع في حمل الجنازة)

(٣) جائز جالبت افضل بيب كرفنا في تك انظاركر به قسال رسول الله مَلْنَا بَهُ من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط ﴿ الله متفق عليه (مشكواة ٥٨١).

(٣) ايك بالش اونچائى بوئى چائے، كما فى الهنديه ١٤٢١ ويسنم القبر قلر الشبر ﴿٢﴾. (٣) ايك بالش افتى الشبر ﴿٢﴾. (۵) سنت ٢- كما فى ردالمحتار ١٤٨٨ وكان ابن عمر يستحب ان يقرء على القبر بعد الدفن اول سورة البقرة وخاتمتها ﴿٣﴾.

﴿ ا ﴾ (مشكواة المصابيح ١ : ١٣٣ باب المشي بالجنازة الفصل الاول)

﴿٢﴾ وفتاوى عالمگيرية ١ : ٢ ٢ ١ الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان الى آخر) ﴿٣﴾ قال العلامة ابن عابدين: فقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قرأ اول سورة البقرة عند رأس ميت و آخرها عند رجليه. (ردالمحتار ١ : ٢ ٢٥ مطلب في زيارة القبور باب صلاة الجنائز) وقال ابن قيم الجوزية: وقد ذكر عن جماعة من السلف انهم اوصوا ان يقرأ عند قبورهم وقت الدفن قال عبد الحق: يروى ان عبد الله بن عمر امر ان يقرأ عند قبره سورة البقرة وممن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن وكان الامام احمد ينكر ذلك اولا حيث لم يبلغه فيه اثر ثم رجع عن ذلك وقال الخلال في الجامع القراء ة عند القبور : اخبرنا العباس بن محمد الدورى حدثنا يحى بن معين ..... قال ابى: اذا انامت فضعنى في اللحد وقل بسم الله وعلى سنة رسول حدثنا يحى بن معين البناء واقرأ عنه رأسى بفاتحة البقرة فانى سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك (اخرجه البيهقى في السنن الكبرى باب ما ورد في قراء ة القرآن عند القبر)

قال عباس الدورى: سألت احمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراء ة على القبر شياً؟ فقال لا وسألت يحي بن معين فحدثني بهذا الحديث. وقال الخلال: واخبرني الحسن بن احمد الوراق وحدثني على بن موسى الحداد وكان صدوقا، قال: كنت مع احمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهرى في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ.....(بقيه حاشيه الكلم صفحه بن)

## (۱) ثواب کی نیت سے اس چنوں کا کھانا بدعت ہے ﴿ ا ﴾ ۔ و هو الموفق دفنانے کے بعد وقت تعزیت شروع ہوجاتی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی دریا میں ڈوب گیااور اس کی لائی موگئ چرچندون گزرنے کے بعد لاش لگئی، اب تعزیت کس وقت سے شروع ہوگی ڈو بے کے وقت سے یادنا نے کے بعد؟ بینوا توجووا

المستقتى :فضل مولي جلبئي صوابي .....١٦/٨ /١٦١ م/ ١٦/٨

المجواب: قواعد كى روئے دفانے كے بعدونت تعزيت شروع ، بوتى ہے ، كــمــــا فــــى ردالمحتار ١:• ٢٣٠ ﴿٢﴾. وهو الموفق

(بقيمه حاشيمه) عند القبر، فقال له احمد: ياهذا ان القراء ة عد القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لاحمد بن حنبل: ياابا عبد الله ما تقول في مبشر الحلي؛ قال: ثقة قال: كتبت عنه شيأ؟ قال: نعم، فاخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللحلاج، عن ابيه انه اوصى اذا دفن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصى بذلك فقال له احمد: فارجع وقل للرجل يقرأ (اخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣١٥٠١) وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعي عن القراء ق عند القبر فقال: لا بأس بها.

(كتاب الروح لابن القيم ١٨ المسئلة الاولي)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التحصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم بكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به.

(البحر الرائق ٢: ١٥٩ باب العيدين)

و ٢ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: وهي بعد الدفن افضل منها قبله لان اهل الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيزه ولان وحشتهم بعد الدفن لفراقه وهذا اذا لم يرمنهم جزع شديد والاقدمت لتسكينهم جوهرة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢٦٥ مطلب في زيارة القبور باب صلاة الجنائز)

# بيوى كيلئے شو ہركواور شوہركيلئے بيوى كونسل ودنن وغيره كاحكم

سوال: کیافرمائے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں (۱) شوہر مرجائے تو ہوی مردہ شوہر کی چار پائی پر بیٹے سکتی ہے یانہیں؟ (۲) عورت فوت ہوجائے تو شوہر ہیوی کی چار پائی جنازہ کے وقت اٹھا سکتاہے؟ نیز اسے غیرمحرم قبر میں اتار سکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: ملك كرم بخش نمبر داركيمليو ر..... ١٩٧٥ مارچ ١٩٧٥ ء

البواب: (۱) بین سی کی بیش کی کی بیش کی بیش

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تجرید ابنخاری میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عسل دیا تھا اس مسئلہ کے بارے میں تحقیق کیا ہے؟ کیا ایک آدمی این ہوی کونسل دیے سکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: قاضى نورالبصر مقام جلوزى پيثاور.....1979ء/١٩/

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وهي لا تمنع من ذلك ، قال ابن عابدين: (تحت قوله وهي لا تمنع من ذلك) اي من تغسيل زوجها دخل بها اولا.

(ردالمحتار ۱: ۱۳۳۲ مطلب في حديث كل سبب ونسب منقطع الاسبى ونسبى صلاة الجنائز) ﴿ ٢﴾ وفي الهندية: ذو الرحم المحرم اولي بادخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيسمة وكذا ذو الرحم غير المحرم اولى من لاجنبى فان لم يكن فلا بأس للاجانب وضعها كذا في البحر الوائق.

(فتاوي عالمگيرية ١ ٢٢١ الفصل السادس إلى القبر والدفن)

الجواب: اولأية ابت نيس اورتانيا يضوصت برحول بالندادوم الخص الي يوى كوشل نيس وسكا، في المدوال مختار: ويمنع زوجها من غسلها ومسها لامن النظر اليها على الاصح وقالت الائمة الشلالة يجوز لان عليا غسل فاطمة رضى الله عنها قلنا هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت الاسببي ونسبي مع ان بعض الصحابة انكر عليه ﴿ أ ﴾ (وفي ردالمحتار ١٠٣١). قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضى الله عنها غسلتها ام ايمن حاضنته المنه ورضى عنها فتحمل رواية الغسل لعلى رضى الله تعالى عنه على معنى التهيئة والقيام التام باسبابه ولان ثبتت الرواية فهو مختص به الآترى ان ابن مسعود رضى الله عنه لما اعترض عليه بذلك الحابه بقوله اما علمت ان رسول الله عنه عنه الجواز انتهى. وهو الموفق الخصوصية دليل على ان المذهب عندهم عدم الجواز انتهى. وهو الموفق

#### میت کے کانوں میں اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں (۱) اذان میت جوبعض علاقوں میں مردج ہے کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ (۲) کیا یہ سی ہے کہ عشرہ میں ایک صاحب کی وفات کے بعد پیغیبر علیہ اللہ ماحب کی وفات کے بعد پیغیبر علیہ اللہ ماحب کی انوں میں اذان دی تھی اگر سی ہے تو پھریہ ستحب یا سنت ہے؟ بینو اتو جرو اللہ اللہ ماردان ۔۔۔۔ اللہ مستفتی : نورالہا دی اساعیلہ مردان ۔۔۔۔ اللہ مون ۱۹۷۵ء

الجواب: (١) ظافست ٢٠٠٠

<sup>﴿</sup> ا﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ١٣٣١ مطلب في حديث كل سبب ونسب باب صلاة الجنائن) ﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين؛ في الاقتصار على ما ذكر من الوارد المعلوة الى انه لا يسن الاذان عند ادخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

(۲) پی حدیث ثابت نہیں ہے ﴿ ا ﴾ پیتمام بتاء الفاسد علی الفاسد ہے۔ و هو الموفق قبر براذ ان کا تھم

سوال: کی شرعی حقیقت کیا ہے،سنت ہے یا بدعت؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى : اول شيرايدوكيث يارحسين مردان ١٩٨٨هـ / ٢٣/٨

البواب بعض شوافع كنزو يك قبر بين اذان كهنام تحب بيكن محققين شوافع ناس ك ترويد ك به كسي القبر قياسا على اول ترويد ك به كسما في ردال محتار ا: ٣٥٨ قيل وعند انزال الميت القبر قياسا على اول خروجه للدنيا لاكن رده ابن حجر في شرح اللعاب ﴿٢﴾. اورمشا كُلُ احناف ناال الناس الذال المسنة قياسا على ندبهما (بقيه حاشيه) صرح ابن حجر في فتاويه بانه بدعة وقال ومن ظن انه سنة قياسا على ندبهما للمولود الحاقا لخاتمة الامر بابتدائه فلم يصب.

(ردالمحتار ١: ١ ٢ ٢ مطلب في دفن الميت باب صلاة الجنائز)

﴿ ا ﴿ قَالَ الامام الوباني رشيد احمد الجنجوهي: اذان بعدون كقير پر بدعت ٢ كيس قرون تلشه من الواده من الروت بين چنانچ علامة من كروا كتار من كها ٢٠٠٠ تنبيه: في الاقتصار على ماذكر من الواده الشارة الى انه لا يسن الاذان عند ادخال الميت اورعلام قيرالدين رلى في عاشيه كرالرائل من لكما عند انزال الميت القبر قياسا على اول خروجه من الدنيا لكن رده ابن حجر في شوح العباب انتهى . اوروراليجار من كلما به من البدع التي شاعت في بلاد الهند الاذان على القبر بعد الدفن انتهى اور توشيح شوح تنقيع محمود البلخي من أكور ب، ما في الاثور من الاذان على القبر وليس بشئ انتهى كذا في التفهم المسائل.

(فتاوی رشیدیه ۱:۲۳۱ قبر پرادان دینا)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٨٣:١ مطلب في المواضع التي يندب لها الاذان في غير الصلاة)

کے متعلق کوئی تذکرہ بیں کیا ہے البتہ بعض محققین یعنی علامہ شامی نے ردالمصحت ر 1: ۸۳۵ میں اس بارے میں کراہیت کی طرف اشارہ کیا ہے ﴿ اللہ و و الموفق

#### مرده پیداشده بچے کو قبرستان میں دفنایا جائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہسی مردہ پیداشدہ بچے کو قبرستان میں دن کیا جائے گایا کسی خاص جگہ میں؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى :گلز مان كورنگى روۋ كراچى نمبرىم.....• ا/صفر ١٣٩٧ ھ

الجواب: كافى تنج كه باوجود صريح جزييس ملا، قواعد كى روست عام قبرستان مين دفنايا جائد كا، لان فيه اكراما كما في الغسل والتسمية ، قال صاحب الدر المختار والايستهل غسل وسمى ﴿٢﴾. وهوالموفق

#### قبرمیں رضائی وغیرہ ساتھ رکھنا خلاف سنت ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میت کیساتھ کفن کے علاوہ دیگر اشیاء رضائی وغیرہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: مولوی عبدالقیوم کوہ مری راولینڈی

الجواب اسوائكفن كويكراشياءكا قبريس ركهنا خلاف سنت ب (شاى ١٠١١) (٣٠). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الشامي: في الاقتصار على ما ذكر من الوارد اشارة الى انه لا يسن الاذان عند ادخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاويه بانه بدعة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٠١٠ مطلب في دفن الميت)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٥٥١ باب صلاة الجنازة)

العلامة ابن عابدين: (قوله ويحسن الكفن) بان يكفن ..... (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر) عالى العلامة العلامة

#### فن کے دفت قبر گر کر دوبارہ مرمت کی جائے

سعال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دفن کے وقت ایک قبر گرجائے جبر مردہ کولحد میں رکھا گیا تھا، تو ایسے موقع پر کونسا عمل بہتر ہے نئ قبر بنائی جائے یا اس کو درست کر کے مرد ہے کو دفن کیا جائے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى : كل قدم مقام لنذيوا بنول ..... ١٩٤٧ م/ ١١

المجواب: اس قبر كى اصلاح (مرمت) كرنى چائة فقهاء كرام نے جن وجو ہات كى وجد سے افتراح من جن وجو ہات كى وجد سے افراح ميت كو جائز كہا ہے ان ميں قبر كرنے كو شار ہيں كيا ہے ، كسما فى شوح التنوير و لا يخوج منه بعد اهالة التراب الالحق آدمى النج ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

قبركيسراورياؤل كى جانب سورة بقره كااول وآخر برد هنااور تلقين بعدالممات كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ بعد الدفن قبر کے پاؤں اور سرکی جانب سورۃ البقرہ کا اول و آخر پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ نیز تلقین بعد الممات کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی: باغرہ سیدان ضلع پخصیل مانسہرہ ۲۲۰۰۰/ذی الحجہ ۱۳۹۱ھ

البعد البن واضح رہے کہ سور ہ بقرہ کا اول و آخر ( قبر کے سراور پاؤں کے پاس) پڑھنامسنون میں مصرفہ کی مصرفہ کا مقدم مصرفہ کی مصرفہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا اس کے بات کا میں کا اس کے بات

ج، لحديث ورد بذلك رواه البيهقى عن ابن عمر كما فى المشكواة (١ ٢٣١) ﴿٢﴾ (بقيه حاشيه) بكفن مثله وهو أن ينظر الى ثيابه فى حياته للجمعة والعيدين وفى المرأة ما تلبسه لزيارة ابويها كذا فى المعراج فقول الحدادى وتكره المغالاة فى الكفن يعنى زيادة على كفن المثل نهر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٣٢١ مطلب فى الكفن باب صلاة الجنازة)

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ ٢٢٢ باب صلاة الجنائز)

و٢٠ عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي مُنْ يَقُول ..... (بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

ليكن تنقين بعد الممات كمتعلق نه "اي كارك تم وندا نكارك تم" كاطرز ممل معمول ركه ناجابي، كسافي شرح التنوير و لا يلقن بعد تلحيده و ان فعل لا ينهى عنه (هامش ردالمحتار ا: 42) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

<u>فن کے بعدمیت کے سریانے اور یاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کا اول وآخر بڑھنا</u>

سبوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں مردہ کو دفن کرنے کے بعد بعض علماء قبر کے سراور پاؤں کی طرف کھڑے ہوکر سورۃ بقرہ کا اول اور آخر پڑھاتے ہیں اور پھردعا کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ بینو اتو جروا

المستتى :محد مدرس خان بنول كركله.....• 1/فروري 440ء

السجيواب: قبركسراور بإوَل كي طرف كفر به موكرسورة بقره كي ابتدائي اورآ خرى آيات

پرهناجا زاور شروع به ۲ کما رواه البيهقي مرفوعا وليقرء عند رأسه فاتحة البقرة (بقيه حاشيه) اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقراً عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة رواه البيهقي في شعب الايمان.

(مشكواة المصابيح ١: ٩ ١ باب دفن الميت الفصل الثالث)

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢٨١ باب صلاة الجنائز)

﴿٢﴾ قال الامام جلال الدين السيوطى: واخرج الطبرانى والبيهقى فى الشعب عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله المسلطة في اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به المى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب ولفظ البيهقى فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة فى قبره. واخرج الطبرانى عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج قال قال لى ابى يابنى اذا او ضعتنى فى لحدى فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم سن على التراب سنا ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة وخاتمتها فانى سمعت رسول ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

وعند رجليه بخاتمة البقرة وقال البيهقى والصحيح انه موقوف على عبد الله بن عمر ﴿ ا ﴾، قلت لكنه مما لا يدرك بالرائ فافهم، في ردالمحتار ١ : ٨٣٣ فقد ثبت انه عليه السلام قرء اول سورة البقرة عند رأس الميت و آخرها عند رجليه ﴿٢﴾. وهو الموفق

#### <u>فن کے بعد مسکلہ میراث بیان کرنانہ مطلوب ہے نہ منوع</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کر قبر پر دفن کے بعد مسئلہ میراث بیان کرنا ضروری ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: سمج الحق بیثا ور ۲۲/۱/۱۹۷۰

الجواب: قبرك پاس فن ك بعدنه مسئله براث بيان كرنا ضرورى ب اورنه دومراكوئي مسئله (بقيه حاشيه) الله النيسية عقول ذلك. (شوح الصدور بشوح حال الموتى والقبور ٣٣ باب مايقال عند الدفن والتلقين)

قال ابن القيم الجوزية: قال عباس الدورى: سألت احمد بن حنبل قلت تحفظ في القراء ة على القبر شياً؟ فقال : لا ، وسألت يحى بن معين فحدثنى بهذا الحديث، قال الخلال: كنت مع احمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهرى في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له احمد: يا هذا ان القراء ة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لاحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة، قال: كتبت عنه شياً؟ قال: نعم، فاخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن ابيه انه اوصى اذا دفن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصى بذلك، فقال له احمد: فارجع وقل للرجل يقرأ.

(كتاب الروح لابن القيم ١٨ هل تعرف الاموات زيارة الاحياء)

﴿ ا ﴾ (مشكواة المصابيح ١: ٩ ١ باب دفن الميت الفصل الثالث)

﴿٢﴾ (ردالمحتار ١:١٥١ مطلب في زيارة القبور باب صلاة الجنائز)

بیان کرنا ضروری به البته قرآن پڑھنا اور تنبیت کیلئے دعا کرنا مسنون ہے، کسما فی ددالسمحت ا ۱: ۸۳۳ المطلوب هناک القراء ة والدعاء للمیت بالتنبیت ﴿ ا ﴾ اورمسکله براث وغیره نه مطلوب باورنه منوع بروهو الموفق

# عشل دینے کے بعدمیت برایک رات گزرجائے شل کا اعادہ نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میت کواگر رات کے وقت عسل دیا جائے اور پھر کفن دن کا انتظام نہ ہو سکے بلکہ میں تک میت ایس رہ جائے تو کیا صبح کے وقت دوبارہ عسل دینا ضروری ہے؟ بینو اتو جروا

#### لمستقتى :عبدالحميد چېكنى پيثاور

السجسواب: عسل كااعاده بيس بخواه كتناوفت كزرجائ بشك اگرنجاست خارج بو جائة صرف اى جكدكودهو يا جائ گان ۲ اهكذا في جميع معتبرات الفقه. و هو الموفق

#### میت کے ساتھ بطور تبرک حدیث ووظا کف کی کتابوں کا دن کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم کے بارے ہیں کہ ایک متوفی نے اپنی موت سے بل وصیت کی تھی کہ میرے وظائف کی کتاب اور قرآن کا نیخہ کی پر ہیزگار فتص کودے دینا یا میرے پاس فن کرنا، کیان بجائے دینے کے وہ ذکور کتب شریف میت کے ساتھ بطور تیرک فن کئے گئے ، اس واقعہ کے بعد ہمارے علاقہ پرآٹار عذاب نازل ہونے شروع ہوئے فتہ وفسا دروز بروز بردور ہاہے بارش بھی بند ہوگئی ہے ﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدر المختار ۱: ۲۱۵ مطلب فی زیارة القبور باب صلاة الجنائز) ﴿ ۲ ﴾ قال الحصکفی: ولا یعاد غسله ولا وضوء ہ بالخارج منه لان غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت کسائر الحیوانات المعویة الا ان المسلم یطهر بالغسل کرامة له وقد حصل. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱: ۲۳۳ باب صلاة الجنائز) کیااس بارے میں کوئی روایت موجود ہے کہ بیکام کرنا جائز ہے یانا جائز؟ بینو اتو جووا لمستفتی: مولانا نذیراحم میجد شکریزی ہزارہ .....۱۹۷۰ ای/۱۲/۹

السجسواب: ميت كماته كدين رفانا جائزيس باورستقل جكيس (جوكتم كي جانب مين بنايا كيا بواور مجرين كيا كيا بو) وفانا جائز به يدل عليه ما في ردالمحتار وقد مناعن الفتح انه تكره كتابة القرآن واسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وماذلك الالاحترامه وخشية وطنبه ونحوه مما فيه اهانة فالمنع هنا (عند الكتابة على الكفن) بالاولى ما لم يثبت عن المجتهد او ينقل فيه حديث (١:٧٨) (١ ) وفي الهندية (٥:٣٥٨) المصحف اذا صار خلقا لا يقرء منه ويخاف ان يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن و دفنه اولى من الخ (٢)، ان روايات دفاناكا جواز جب نجاست دور بومعلوم بوتا باورصرت برياس كمتعلق نيس ملى وهو الموفق

## <u>خنثیٰ مشکل کونسل دینے کا مسئلہ</u>

سوال: كيافرماتي بين علماء دين ال مسئله كي بار مين كفتني مشكل كوكون شل دي كا؟ بينواتو جروا المستقتى : مدرسدرياض القرآن دنه خيل شالى وزيرستان ٨٨٠٠٠٠٠ / ٢٣/١ المستقتى : مدرسدرياض القرآن دنه خيل شالى وزيرستان ٨٨٠٠٠٠٠ / ٢٣/١ المستقتى مشكل جب مرجائة السكوبا قاعده تيتم دياجائے گا ﴿٣﴾ اورياحوض ، دريا

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدوالمحتار ١: ٢١٩ مطلب فيما يكتب على كفن الميت قبيل باب الشهيد)
﴿ ٢ ﴾ (فتاوى عالمگيرية ٥: ٣٢٣ الباب المحامس في اداب المسجد والقبلة والمصحف)
قال الشاه عبد العزيز محدث الدهلوى: شجره كوميت كياس كفن عن يا كفن كاوپرد كافخونقها منح كرت بين اس برركول كتام كيار بين بين بوتي به وتي به البت مرده كسر بان قبر من جهونا طاق بنادين اوراس من تجره كا كاغذر كه وي را خوذ از رسال فيض عام) (فتاوى عزيزى ٣٠٢ باب التصوف) منادين الهندية: والمنحنث المشكل المراهق لا يغسل رجلا ولا امرأة ولم يغسلها رجل ولا امرأة ويتيمم وراء ثوب كذا في الزاهدى. (فتاوى عالمگيرية ١: ٢٠ الفصل الثاني في الغسل)

مين غوط دياجائكا ( فلير اجع الى الهندية) ﴿ الله وهو الموفق

## تعزیت میں دعا، جنازہ کے بعد دعا اور حیلہ اسقاط میں دورقر آن کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں ان کر ہے ہیں کا اور بین اس مسئلہ کے بارے ہیں (۱) کہ ہمارے ہاں تحزیت کا طریقہ ہیہ ہے کہ دفن کے بعدلوگ آ کر کہتے ہیں کہ دعا کرو، سب ملکر دعا کرتے ہیں اس طرح بیسلہ جاری رہتا ہے، پھر دعا بھی مقرر نہیں ہے کوئی سورة فاتحہ پڑھتا ہے کوئی جنازہ کی دعا وغیرہ و کی عظم یقتہ کیا ہے؟ حضوطی ہیں بیٹھ کر بھی تو رکر اجماعی دعا کرتے ہیں بعض لوگ اس دعا کوست کہتے ہیں کہ حضوطی ہیں بیٹھ کر بھی اللہ عنہ کی موت کی فہر پر مدینہ منورہ ہیں جنازہ پڑھا اور دعا کے، بعدو اللہ فتح حضوطی ہیں بدالہ اید، کبیری ، جبکہ بعض علاء اس دعا ہے منع کرتے ہیں، حال ہی ہیں ۱۲۲/جنوری کو حضرت مولا تا نصیر اللہ بین صاحب شخ الحدیث غورغشوی کے جنازے میں بید دعا نہیں ہوئی وہاں حضرت مولا ناعبد الحق صاحب بھی غالبًا موجود ہے بیفررسالہ تعلیم القرآن ماہ جنوری میں بندہ نے پڑھی ہے۔ مولا ناعبد الحق صاحب بھی غالبًا موجود ہے بیفررسالہ تعلیم القرآن ماہ جنوری میں بندہ نے پڑھی ہے۔ مولا ناعبد الحق طے دوران دور شکل اس کے جنازہ میں حیلہ اسقاط کے دوران دور قرآن کیا ہے؟ بینو اتو جروا قرآن کیا ہے؟ بینو اتو جروا الیت سرقتری نے ذکر کیا ہے؟ بینو اتو جروا

﴿ ا ﴾ قال العلامة شرنبلالى: وكذا الخنثى المشكل يتيمم فيظاهر الرواية وقيل يجعل فى كوارة فيغسل. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ١ ١١ مطلب فى تغسيل من لا يتمكن من غسله) ملاحظة .... تفتى مشكل الرجهونا بحقاتوات بهر حال قسل ديا جائه تواه مرقسل ديا عورت، اوراكر يفتى مشكل بالغ تقايا عدشهوت تك بني تقاتوات يهم ديا جائه كأنسل بيس، قسال المعلامة الشيخ الشبلى: ولو كنان المعيسة خنشى مشكلا فانه ينظر ان كان صغيراً غسل على كل حال سواء كان الغاسل رجلاً او امرأة وان كان بلغ حد الشهوة لا يغسل للتعذر بل يتيمم ثم ان كان المتيمم ذارحم منه يتممه بغير خوقة وان كان غير محرم فبخرقة ويعرض عن ذراعيه.

(هامش تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١ : ٢٣٥ باب الجنائز) ....(ازمرتب)

البواب: (۱) ميت كيائم مغفرت ما نكما تحريت ب،يدل عليه مما في الهندية البواب: (۱) ميت كيائم مغفرت ما نكما تحريث بين يدل عليه مما في الهندية البادي ويستحب ان يقال لصاحب التعزية غفر الله لميتك الغراب وفي ردالمحتار ا: ۱ ۸۳ قوله و بتعزية اهله اى تصبيرهم والدعاء لهم به (۲).

(٢)خواص كيليئة ندكرنا بهتر باورعوام كوكسر الصفوف كے بعدد عاكرنے سے منع ندكيا جائے ﴿٣﴾-

(m) ہمارے ہاں یہ کتاب موجود نہیں ہے لہذا تحقیق کرنے ہے ہم معذور ہیں۔و ھو الموفق

#### قبر برسیمنٹ کے بنے ہوئے بیتھرر کھ کرمٹی ڈالنا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بمارے ملک کی زمین انتہائی تخت ہے اسلئے ہم سیدھی قبریں بناکراس کی دونوں طرف اوپرڈیزھ گز لیے پھر پانچ چھ عددر کھتے ہیں جس کوسنگ لحد کہتے ہیں اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ لمبے لیے سنگ لحد نہیں طبتے اسلئے عوام نے مشورہ کیا کہ سیمنٹ اورلو ہے سنگ لحد بنا کر رکھ دیں گے چونکہ قبروں پر اوپر سیمنٹ لگا نا اور پختہ کرنا تو ممنوع ہے کیا سنگ لحد کیلئے سیمنٹ اورلو ہے کی سلاخ سے بنے ہوئے پھراور سلے بنانا جائز ہوں گے؟ بینو اتو جروا اللہ سیمنٹ اورلو نے کی سلاخ سے بنے ہوئے تھراور سلے بنانا جائز ہوں گے؟ بینو اتو جروا

البوق في بين بالمان ورتجويز سنكها من لحدى صناعت بين آك پرتو قف بين بالمداسكا استعال جائز بخصوصاً جبك قدرتى سنكها كالحربين بلتے، و نسطير ه التابوت من حديد و وجه عدم الكواهة الحاجة و لان هذا التابوت لا يعمل الا بالنار بخلاف هذه الحجارة

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (فتاوي عالمگيرية ١ : ٢٧ ا ومما يتصل بذلك مسائل التعزية)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١: ٦٣ ٢مطلب في الثواب على المصيبة)

وس الفضلي لا بأس به. وعن الفضلي لا بأس به.

<sup>(</sup>البحر الرائق ١٨٣:٢ فصل السلطان احق بصلاته كتاب الجنائز)

المصنوعة (هذا ما اخذه من كلام ردالمحتار ١: ٨٣٦ فليراجع)﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

## تلقين ميت بعدالدفن كأحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مردہ کو بعداز دفن تلقین کس طرح ہے، ہمارے ہاں بیطریقہ رائج ہے کہ جب دفن کیا جاتا ہے تو ایک شخص قبر کومنہ کر کے کہتا ہے 'اے فلان اگر بھول گیا ہوتو یاد کرمنگیر نگیر اگر بوچھ لے تو کہدینا کہ میں مسلمان مراہوں میں حضو تعلیق کا امتی ہو گھرانا مت' اس تلقین کی شرع حیثیت کیا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: حاجى محمود شاهتم كرك كوباث .....٢٥/صفر٢٠٠١ه

#### الجواب: تلقين بعدالدفن نه مطلوب باورنه منوع ب،نداي كارم كنيم وندا نكارم كنيم ﴿٢﴾

(1) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۰۲۲ مطلب في دفن الميت باب صلاة الجنائز)
(۲) ﴿ ٢ ﴿ ١٠٠٠ قال الشامى: (قوله ولا يلقن بعد تلحيده وان فعل لا ينهى عنه) ذكر في المعراج انه ظاهر الرواية ثم قال وفي الخبازية والكافي عن الشيخ الزاهد الصفار ان هذا على قول المعتزلة لان الاحياء بعد الموت عندهم مستحيل اما عند اهل السنة فالحديث اى لقنوا موتاكم لا اله آلا الله محمول على حقيقته لان الله تعالى يحييه على ماجاء ت به الآثار وقد روى عنه عليه السلام انه امر بالتلقين بعد الدفن الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٩٢١ مطلب في التلقين بعد الموت)

العلامة ابراهيم الحلبى: واما التلقين بعد الدفن فقيل يفعل لحقيقةما رويناه وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه سنه التلقين بعد الدفن لانه لا ضرر فيه بل فيه نفع فان الميت يستانس بالذكر على ما ورد في الآثار ففي ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

قال في شرح التنوير ولا يلقن بعد تلحيده وان فعل لا ينهيٰ عنه ﴿ ا ﴾ (هامش ردالمحتار ١: ٤٩٤). وهو الموفق

#### میت کا دوسرے وطن منتقل کرنے اورمسلمان کا اہل کتاب کے مقبرہ میں دفن کرنے کا مسئلہ

سوال: مايقول العلماء الكبار في المسائل الاتية: (١) هل يجوز نقل الميت من بلد الى بلد وحالة الميت تتغير بمبب تغيير في الجو ومضى المدة عليه وما هي طريقة السلف الصالح في هذا؟ (٢) هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة تكون واقعة عليحدة ولكن في سور واحد مع مقابر اهل الكتاب وهل فيه هناك حديث النبي يَالِينِهُ يمنع هذا؟ المستقتى: دار الاصلاح والدعوة يتورى مزل يوك سرح / رمضان ١٠٠٥ اله

المحان الذي مات في مقابر اولئك القوم (خلاصه) ﴿ ٢﴾ وكذا لو مات في غير بلده المكان الذي مات في مقابر اولئك القوم (خلاصه) ﴿ ٢﴾ وكذا لو مات في غير بلده (بقيه حاشيه) صحيح مسلم عن عمر وبن العاص قال اذا دفنتموني اقيموا عند قبرى قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى استانس بكم وانظر ما اذا اراجع رسل ربي. (غنية المستملي المعروف بالكبيري ٥٢٩ فصل في الجنائن)

المريض عند الموت والدعاء
 المين المراد من الميت هو قريب الموت لا الميت الحقيقي فانه لا يلقن وهو ظاهر
 الرواية. (منهاج السنن ٣:٩٨١ باب ماجاء في تلقين المريض عند الموت)

ألتهمة فلا يلقن. (اعلاء السنن؛ ولكن الآن صار شعاراً لروافض وتركه اهل السنة ففيه خوف
 التهمة فلا يلقن. (اعلاء السنن ٨: ٤٣ ابواب الجنائز باب ما يلقن المحتضر)

﴿ ا ﴾ (الدرالمحتار على هامش ردالمحتار ١ : ٢٢٨ مطلب في التلقين بعد الموت)

﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيرية ١ :١٤٤ الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان الى آخر)

يستحب تركه (قاضيخان) ﴿ ا ﴾ وفي شرح التنوير ولابأس بنقله قبل دفنه ﴿ ٢ ﴾. قلت والاصل فيه ما رواه الترمذي من نقل عبد الرحمن بن ابي بكر من الحبشي الى مكة ﴿ ٣ ﴾ وما روى ان يعقوب ويوسف عليهما السلام نقلا بعد الدفن فقال ابن الهمام في الفتيح القدير هو شرع من قبلنا ﴿ ٣ ﴾ ولا يبعد ان يقال ان اجساد الانبياء عليهم السلام لا تأكله الارض فلا يقاس عليهم غير الانبياء. (٢) اني لم اجده ما حضر عندي من الكتب، نعم كلام الفقهاء كالحلبي يدل على التعامل بكون مقابر المسلمين منفردة من مقابر المشركين (فليراجع الى الشرح الكبير ٥٥٩) ﴿ ٥ ﴾. وهو الموفق

#### فن سے بہلے لاش کودوسری جگہ لے جانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کا انقال لا ہور میں ہوا ، اب اس کی میت دفنانے کیلئے پشاور لے جانا کیسا ہے؟ بینو اتو جرو ا استفتی:گل محمد خان کوٹ ادوم ظفر گڑھ۔۔۔۔۔۱۹۸۵ء/۲۳/۲

السجسواب: دفنانے ہے بل مردہ کووطن لیجانا قابل اعتراض ہیں ہے،علامہ شامی نے ایک روایت اس طرح بھی ذکر فرمائی ہے ﴿٢﴾۔وهو الموفق

<sup>﴿ ﴾</sup> إ إن فتاوي خانية على هامش الهندية ١٩٥١ بيان ان النقل من بلد الى بلد مكروه)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ٣٣ ٢ باب صلاة الجنائز)

<sup>﴿</sup>٣﴾ (سنن ترمذى ١:٥٥ ا باب ماجاء في الزيارة القبور للنساء)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ (فتح القدير ٢: ١٠١ فصل في الدفن باب الجنائز)

<sup>(</sup>۵) قال العلامة الحلبي: واما الدفن فقيل يدفنون في مقابر المسلمين وقيل في مقابر المسلمين وقيل في مقابر المشركين وقيل تتخذلهم مقابر على حدة وتسوى قبورهم ولا تسنهم وهو قول ابي جعفر الهندواني. (غنية المستملي المعروف بالشرح الكبير ۵۵۸ فصل في الجنائز)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله و لابأس بنقله قبل دفنه) ..... (بقيه حاشيه اكلے صفحه پر)

#### <u>نوزائیدہ مردہ بچے کا نام رکھنا جائز ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مردہ بچہ پیدا ہوا کیا اس نوزائیدہ مردہ بچے کا نام رکھنا چائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا ل

المستقتى:غلام محموزيز حاجى شاه موزائك .....٣/ ذى الحجة ١٣٩٣هـ

الجواب: مرده نوز ائده بيكانام ركهنا جائز ٢ كما في الدر المختار والايستهل

غسل وسمى عند الثاني وهو الاصح فيفتي به ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

میت کونسل دینے کا حقدار اور اجرت پرنسل دینے کا مسئلہ

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا جرت پرمیت کونسل دینا کیسا ہے اور مسل دینے کا زیادہ حقد ارکون ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى: حافظ نورمحمه نوشېره ..... ۱۲/صفر ۱۳۸۹ ه

المبعد اب: عسل ميت پراجرت ليناجائز ہے اگر چداورلوگ موجود ہوں، صسرح بسه فسی

الهندية ١ : ٩ ٢ ١ ﴿ ٢﴾ . اور حسل كا حقر اراقرب ب، كذا في الهنديه و الكبيرى بينًا ، لوتا ، باب ، وبقيه حاشيه ) قيل مطلقا وقيل الى مادون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل او ميلين لان المقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد قال في النهر عن عقد الفرائد وهو الظاهر

(ردالمحتار ١ : ٢٢٣ مطلب في الثواب على المصيبة باب صلاة الجنائز)

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٥٥٠ باب الجنائز)

﴿ ٢﴾ وفي الفتاوي الهندية: والافضل ان يغسل الميت مجانا وان ابتغي الغاسل الاجر فان كان هناك غيره يجوز اخذالاجر والالم يجز هكذا في الظهيرية

(فتاوي عالمگيرية ١:٩٥١ الفصل الثاني في الغسل الباب الحادي والعشرون في الجنائز)

دادا، بهائي، بهتيجا، بچاوغيره ﴿ الله وهو الموفق

## بالشت \_ے اونجی قبر بنانا اور اس برکسی درخت کی شاخ گاڑنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بالشت بھرے او کچی قبر بنانا اور اس پرکسی درخت کا ہری شاخ گاڑنا کیا تھم رکھتا ہے؟ بینو اتو جو و ا استفتی: شاہ محمہ فیض العلوم پشین ۲۲۰۰۰۰/ جولائی ۱۹۸۴ء

المبواب: بالشت سے اور پین تھوڑ اونچا قبر بناناممنوع نبیں ہے ﴿٢﴾ نیز قبر پرشاخ خر ما وغیرہ رکھنا بھی ممنوع نبیں ہے ﴿٣﴾ وهو الموفق وغیرہ رکھنا بھی ممنوع نبیس ہے ﴿٣﴾ وهو الموفق

## عسل کے وقت میت کے یاؤں بچانب قبلہ کرنا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کٹسل کے وفت میت کی ٹائٹیں بجانب قبلہ کیوں کی جائٹیں بجانب قبلہ کیوں کی جائمیں بجانب قبلہ کیوں کی جائٹی ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی :محمد ابراہیم واہ کینٹ راولپنڈی .....۱/متبر ۱۹۷۹ء

الجواب: ميت كونسل دية وقت اس كى تأتكين قبله كى طرف كرنا ضرورى نبين اس مين توسع

﴿ آ﴾ وفي الفتاوي الهندية: ويستحب للغاسل أن يكون أقرب الناس الى الميت فأن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع كذا في الزاهدي.

(فتاوى عالمگيرية 1:09 الفصل الثانى في الغسل الباب الحادى والعشرون في الجنائز) (فتاوى عالمگيرية 1:09 الفصل الثانى في الغسل الباب الحادث وعلمها على القليلة المبلغة الم

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢ ٢٨ مطلب في وضع الجريد باب صلاة الجنائن)

ہے (شامی کتاب البعنائز)معذور مریض کی ہیئت نماز پر قیاس کا تقاضا یہ ہے۔ ﴿ا﴾۔وهو الموفق میت کے تبیسر ہے دن میت کے کیڑے وغیرہ دھونارسم ہے

سوال: کیافرماتے ہیںعلماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عموماً یہ رواج ہے کہ میت کے دن کے تیسرے دن لاز مامیت کے دن کے تیسرے دن لاز مامیت کے دہیت کے دن کے تیسرے دن لاز مامیت کے دہیں ہے گیڑے دھوئے جاتے ہیں بیصفائی جائز ہے یا ناجائز ؟ بینو اتو جرو المستفتی :عبد الحمید ایس وی معلم مُدل سکول در از ندہ ڈی آئی خان .....۱۹۷۲ میں ایس وی معلم مُدل سکول در از ندہ ڈی آئی خان ....۱۹۷۱ء/۱۱/۲۱

الجواب: يتمام رسومات بين ان سے اجتناب ضروری ہے۔ و هو الموفق

جنب میت کودود فعه سل دیناکسی کا مذہب نہیں ہے

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرایک شخص ہیوی سے جماع کرےاور پھروفات ہوجائے کیااس کو دود فعہ سل دیا جائے گایاوہ پہلے والانسس کافی ہے؟ بینو اتو جرو ا لمستقتی: حافظ حجاج ولی نائب خطیب دوسلی ہمپ بنوں .....۳۱/ جمادی الثانی ۴۰۸اھ

الجواب جناب وغير بامين وفات شده گان كودود فعسل ديناكس كاند ببير برح م الهوفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله ويوضع كما تيسر في الاصح) وقيل يوضع الى القبلة طولا وقيل عرضا كما في القبر افاده في البحر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۱۳۲ باب صلاة الجنائز مطلب في القرأة عند الميت) و المعلامة محمد امين ابن عابدين: (قوله بلا مضمضة واستنشاق) هذا لو كان طاهراً اما لو كان جنبا او حائضا او نفساء فعلا تتميما للطهارة كما في الامداد عن شرح المقدسي وفي حاشية الرملي اطلاق المتون والشروح يشمل من مات جنباً وكذلك اطلاق الفتاوي والعلة تقتضيه ولم ارمن صرح به لكن الاطلاق يدخله، وفي حاشية مسكين انهما لا يفعلان وعزاه الى الزيلعي. (منحة الخالق هامش البحر الرائق ٢: ١٤٢ كتاب الجنائز)

وقال الشرنبلالية: وعلى القول بانه بلا مضمضة ..... (بقيه حاشيه الكلر صفحه بر)

## <u> قبر کے اردگر د حیاروں طرف پتھر کے شختے لگانااور درمیان میں مٹی ڈالنا</u>

المبواب: فآوي دارالعلوم ديوبنديس ال كوناجائز كها كيائه مليسر اجع اليهسا (٣٤٤٥)(٣٩٥:٥)(٣٠٠) (١٠٥) (١٠٥) (١٠٥) (٣٤٤٥)

#### قبر تیار ہواور جناز ہ بھی ہوا ہوتو کسی کی زیارت کے انتظار میں میت رکھنا بہتر نہیں ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قبر تیار ہوا ور جناز ہ بھی ہوا ہو پھر مجمی کسی کیلئے میت کوائی طرح رکھا ہے کہ وہ آ کر زیارت کرے کیا بیرجائز ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی: محت اللہ شیرانی مدرسہ اشرف العلوم با غبان یورہ گجرانوالہ .... ۱۹۹۰ء/۱۱/۷

(بقيه حاشيه) واستنشاق مخصوص بغير الجنب فلذا قال الا أن يكون جنباً فيتكلف لفعلهما تتميما لطهارته كما في شرح العلامة المقدسي قلت وكذا الحائض والنفساء للاشتراك في افتراض المضمضة والاستنشاق فيما بينهم. (امداد الفتاح ۲۰۹ مطلب فيما يفعل بالميت) ﴿ أَ ﴾ فتاوي دارالعلوم ديوبند ٢٠٣٥ ٥٠٣ ٢٠٣ فصل سادس قبر دفن)

وقال السمفت اعظم هند مفتی سخفایت الله: قبر کے گردی قبر لگانے ہے بشر طیکہ قبر پختہ نہ ہوئے پائے مرف یمی مقصود ہوسکتا ہے کہ آ نار قبر منٹے نہ پائیں اس صورت میں خوبصورت و بدصورت پی مقصود ہوسکتا ہے کہ آ نار قبر منٹے نہ پائیں اس صورت میں خوبصورت و بدصورت بیل خوبصورت کا کام دیں گے اور اگرید خیال ہو کہ اوگ دیکھ کرخوش وں اور رہا و سمعہ مقصود ہوتو اس صورت میں خوبصورت کا بدصورت کا لگانا بھی حرام ہوگا (۲۰۲۸) اور (۲۹.۴۷) میں ہے۔ سوال: اوپر قبر کے قبر کا حصہ (یعنی پوراتعویذ) خام جھوڑ کرمشل چار دیواری دوفت او نجی بوجہ نقصان پنچانے مویشیوں کی قبر کو جنوانا جائز ہے یانہیں۔ جواب: بیصورت بہتر نہیں۔ رسکفایت المفتی ۲:۲۳،۴۳ موسل جھارم قبر و دفن)

#### الجواب: بہترنہیں ہے ﴿الله وهو الموفق

# نوزائدہ مردہ بچے کے دفنانے کفنانے کیلئے لوگوں کا جمع ہونا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مردہ بچہ جب پیدا ہوجائے تواس کو دفنانے کیلئے لوگوں کو جمع کرنے کا اہتمام اور کفن دینا بدعت مقبوحہ ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا المستفتی :محمر ثناء اللہ ..... ہم 192/ م// ک

البواب: چونکہ مردہ پیداشدہ نے کا دفنا نا اور ایک کپڑے میں کفنا نامشروع ہے ﴿٢﴾ للبذا اس کیلئے جمع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔وھو الموفق

#### نماز جنازہ کے بعد فوراً جنازہ اٹھالینا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے فوراُ بعد جناز کے کواٹھالیا جاتا ہے جبکہ بعض لوگ اس کے نخالف بن جاتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: نعمت اللہ بڑھ ہیریشا ور۔۔۔۔۔۱۹۸۸مئی ۱۹۸۸ء

(1) قال العلامة حسن ابن عمار الشرنبلالى: ويستحب الاسراع بها لقوله النبية اسرعوا بالجنازة اى مادون الخبب كما فى رواية ابن مسعود: فان تك صالحة فخير تقدمونها الميه وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وكذا يستحب الاسراع بتجهيزه كله، قال الطحطاوى: اى من حين موته فلو جهر الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تاخير الصلاة عليه ليصلى عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن. (الطحطاوى على مراقى الفلاح ٣٠٠ فصل فى حملها ودفنها)

البوادى فى شرح المسلم ﴿ ا ﴾ وهو الموفق

# <u>فن سے پہلے میت کے چیرہ سے کفن ہٹا کرلوگوں کوزیارت کرانا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جنازہ سے پہلے سب لوگ میت کے چبرہ دیکھنے کیلئے جمع ہو جاتے ہیں اور میت کے چبرہ سے کفن بٹا کر سب لوگ زیارت کرتے ہیں ازروئے شرع یفعل جائز ہے یا ناجائز ؟بیدو اتو جو و ا

المستفتى:غلام محدعز برجاجي شاه موڙيمليو ر.....۸ا/ وتمبر١٩٧١ء

الجواب مرده كے چره ديكين ميل كوئي كناه بيس ب كما في الهندية ٥: ٣٨٧ و لا بأس بان

يرفع ستر الميت ليرى وجهه وانما يكره ذلك بعد اللفن كذا في القنية ﴿ ٢﴾. وهوالموفق ﴿ ١﴾ قال يحى بن شرف النواوى: (قوله اسرعوا بالجنازة) فيه الامر بالاسراع للحكمة التي ذكرهاصلى الله عليه وسلم قال اصحابنا وغيرهم يستحب الاسراع بالمشى بها ما لم نيته الى حد يخاف انفجارها او نحوه وانما يستحب بشرط ان لا يخاف من شدته انفجارها او نحوه وحمل الجنازة فرض كفاية قال اصحابنا ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها قالوا ولا يحملها الا الرجال وان كانت الميتة امرأة لانهم اقوى لذلك والنساء ضعيفات وربما انكشف من الحامل بعض بدنه وهذا الذى ذكرناه من استحباب الاسراع بالمشى بها وانه مراد الحديث هو الصواب الذى عليه جماهير العلماء ونقل القاضى عن بعضهم ان المراد الاسراع بتنجهيزها اذا تحقق موتها وهذاقول باطل مردود بقوله الشرية فشرتضعونه عن رقابكم وجاء عن بعض السلف كراهة الاسراع وهو محمول على الاسراع المفرط الذى يخاف معه انفجارها وخروح شئ منها.

(شرح النواوي تحت الصحيح لمسلم ١:١٠ ٣٠ فصل في الاسراع بالجنازة) ﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيرية ٥: ١ ٣٥ الباب السادس عشر في زيارة القبور وقرأة القرآن في المقابر)

## بعداز تکفین مردہ کے چیرے کود کھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس سکدے بارے میں کہ میت کو بعداز تکفین دیجنا کیسا ہے؟ ابن ماجیسٹے بن رسول الله مائیسٹے ہے؟ ابن ماجیسٹے لا تدرجوہ فی اکفانہ حتی انظر الیه فاتاہ فانک علیه و بکی، حدیث فال لهم النبی میٹسٹے لا تدرجوہ فی اکفانہ حتی انظر الیه فاتاہ فانک علیه و بکی، حدیث نکور میں حتی انظر کی قید ہے بعداز تکفین میت کے دیکھنے کی ممانعت معلوم ہیں ہوتی ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی شفیع اللہ شیدونو شہرہ ۱۹۸۲ میں اللہ سیمناتی شفیع اللہ شیدونو شہرہ سرم ۱۹۸۲ میں اللہ سیمناتی شفیع اللہ شیدونو شہرہ سے ۱۹۸۲ میں سیمناتی شفیع اللہ شیدونو شہرہ سیمناتی شفیع اللہ شیدونو شہرہ سیمانی سیمناتی شفیع اللہ شیدونو شہرہ سیمانی سیمانی سیمانی شفیع اللہ شیدونو شہرہ سیمانی سیمانی سیمانی سیمانی شفیع اللہ شیدونو شہرہ سیمانی س

الجواب: يعداز كفين مرده كود كيناجائز ب، لهذا الحديث ﴿ ا ﴾ ولما في الهندية ٥: ٣٨٠ و لا بأس بان يسرفع ستسر الميت ليرى وجهه وانما يكره ذلك بعد الدفن كذا في القنية ﴿٢﴾. وهو الموفق

ملاحظہ: .... ہرامرمشروع کوامرمطلوب قرار دینامنگرات ہے ہے 🗝 🗝 🆫۔

## میت کی بہلی رات قبر کے اردگرد آ گ جلانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدمیت کی پہلی رات قبر کے جاروں طرف ہمارے علاقے میں آگ جلائی جاتی ہے کیا پیجائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: رحیم اللہ ۱/۵/۱۹۷۰

(الدرالمختار مع ردالمحتار ١: ٥٤٤ مطلب في سجدة الشكر)

<sup>﴿</sup> الله الميت ابن ماجة ١ : ٢٠ ا باب ماجاء في النظر الى الميت اذا ادرج في اكفانه)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (فتاوى عالمگيرية ٥: ١ ٣٥ الباب السادس عشر في زيارة القبور وقرأة القرآن في المقابل ﴿٣﴾ قبال المحصكفي: لان الجهلة يعتقدونها سنة او واجبة وكل مباح يودي اليه فمكروه، قال ابن عابدين الظاهر انها تحريمية لانه يدخل في الدين ما ليس منه.

البواب: بيآ گ جلانااگر کسی موذی جانورے مدافعت کيلئے ہوتو جائز ہے اوراگردین مجھ کر اعتقادی ہوتو بدعت ہے ﴿ ا﴾ ۔ و هو الموفق

# کفن دفن سے پہلے اور بعد دونوں حالتوں میں تعزیت جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیںعلماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دعائے تعزیت کفن وفن سے پہلے جائز ہے یائیں؟ بیسو اتو جو و ا جائز ہے یائیس؟ یاصرف دفن کے بعد ہی تعزیت کی جائیگی؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: نامعلوم .....، ۱۹۷۴/۳/۹

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: وايقاد النار على القبور فمن رسوم الجاهلية والباطل والغرور كذا في المضمرات. (فتاوي عالمگيرية ١: ٧٤ ا قبيل الفصل السابع في الشهيد)

﴿ ٢﴾ اخرجه الترمذي باب ماجاء في اجر من عزى مصابا ( ١ :٢٧ ١ ) وابن ماجة باب ماجاء في ثواب من عزى مصابا( ١ : ١ ١ ١ )

(ابن ماجة ١:٢١١ باب ماجاء في ثواب من عزى مصابا)

﴿ ٣﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١: ٣١٣ مطلب في الثواب على المصيبة باب صلاة الجنائن) ﴿ ٤﴾ (فتاوي عالمگيرية ١: ٧٤ ومما يتصل بذلك مسائل التعزية)

## غير کی ملکیت میں دنن کرنا جا ترنہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی اپی میت کودوسرے کی ملکیت میں زیردئی ہے دفن کرتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو المستفتی: نورالحق مغلکی نوشہرہ ۱۹۵۵/جون ۱۹۷۵ء

الحبواب: كى كى مليت بين بلاا جازت تصرف كرناظلم به لبذايد قن كننده ظالم بهوگا، اور مالك زين الره مرده كا فراج كا مجاز بهوگا، كه ما فى الهندية ا: 22 ا اذا دفن الميت فى اوض غيره بغير اذن مالكها فالمالك بالخيار ان شاء امر باخراج الميت وان شاء سوى الارض وزرع فيها كذا فى التجنيس ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### عيدين ميں تعزيت كيلئے دوبارہ جانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے بلاد میں بیرواج ہے کہ میت کے گھر عیدین میں دوبارہ لوگ تعزیت کیلئے جمع ہوجاتے ہیں جوجانین پرشاق گزرتا ہے کین اب بیہ تعامل الناس بن گیا ہے اگر کوئی نہ جائے تو اسے ملامت کرتے ہیں کیا عیدین میں تعزیت کیلئے دوبارہ جانا جائزہے؟ بینوا تو جووا

المستقتى: مولوى عبدالودود .... ١٩٧٣/ ١٩٧١ م

الجواب يدعاتع يرت كيك كرماتي ما تريت كيك كرماتي من الدراكم المحتار وتكره بعدها الا لغائب وتكره التعزية ثانيا وفي دماره تعزيت كرده من الدرالمختار وتكره بعدها الا لغائب وتكره التعزية ثانيا وفي ردالمحتار ۱: ۸۳۲ قوله و تكره بعدها لانها تجدد الحزن الخ ﴿٢﴾. وهو الموفق ﴿١﴾ (فتاوى عالمكيرية ١: ٢٢٠ الفصل السادس في القبر والدفن)

## <u>جب میت کا حکم</u>

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے اپنی رفیقہ حیات سے صحبت کی لیکن نہ تیم کیا نہ مسل کیا اور ای حالت میں فوت ہوا اس کا شرعی تھم کیا ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :محمد نثار محمد کوثر پڑا تگ چارسدہ ۱۹۲۹ء/۵/۵

المجبواب: جنابت نه اسلام سے منافات رکھتا ہے اور نہ تقویٰ سے لہٰذااس شخص کودیگراموات کی طرح عسل دیا جائے گاہ ایک۔و ہو الموفق

## بنسبت مسجد کے جمرہ میں تعزیت کیلئے بیٹھنا بہتر ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرگاؤں میں محلّہ کامشتر کہ ججرہ برائے غی وشادی موجود ہولیکن بعض اوقات اس میں نہوولعب اور کھیل تماشے بھی ہوتے ہیں تو کیاا یہے ججرہ میں تعزیت کی دعامنعقد کرانا چاہئے یامسجد میں ؟ بینواتو جروا میں ۲۳/۱۲/، ۱۹۹۹ میں تعزیت کی دعامنعقد کرانا چاہئے یامسجد میں ؟ بینواتو جواوا

البعد البعد عابر نسبت مسجد کے قومی جمرہ میں بہتر ہے، عوام کے مکان وزمان بھی جامع ہوتے ہیں ﴿٢﴾۔وهو الموفق

﴿ آ﴾ قال العلامة الحصكفى: ويوضأ من يؤمر بالصلاة بلا مضمضة واستنشاق للحرج وقيل يفعلان بخرقة وعليه العمل اليوم ولو كان جنبا او حائضا او نفساء فعلا اتفاقا تتميما للطهارة كما في امداد الفتاح. قال ابن عابدين: (قوله ولو كان جنبا) نقل ابو السعود عن شرح الكنز للشبلي ان ما ذكره الخلخالي اى في شرح القدوري من ان الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب. (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار ١ : ١٣٢٢ باب صلاة الجنائز) ﴿ ٢﴾ وفي الفتاوي الهندية ولا بأس لاهل المصيبة ان يجلسوا في البيت او في مسجد ثلاثة ايام والناس يأتونهم ويعزونهم. (فتاوي عالمگيرية ١ : ١٤ ا ومما يتصل بذلك مسائل التعزية)

# دوبارہ جنازہ اور عسل میت ہے بل تعزین دعا کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں (۱) کہ یہاں آزاد تشمیروالے لوگ دو جنازے پڑھتے ہیں ایک اپنے وطن میں اور دوسرا جہاں موت واقع ہوئی ہویعنی ووسرے ملک میں اس کا کیاتھم ہے؟ (۴) کیاقبل عسل یاقبل جنازہ دعاتعزیت مکروہ ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتى:مولا نافخرالدين برمنگهم انگليند ١٩٧٣ ء/ ١٥/٨

**آلب جو اب:** (۱) اگریبها جنازه ولی (بینا، باپ بھائی وغیره) یامسلمان بادشاه اور قاضی کی اجازت ہے ادا ہوا ہوتو وطن میں اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا در نہ اعادہ کیا جائے گا (عالمگیری) ﴿اللَّهِ۔ (٢) تعزيت جائز ہے ﴿٢﴾ اور د عا كاالتزام ناجائز ہے ﴿٣﴾ و هو الموفق

## <u> کفن برروشنائی مامٹی سے ممارک کلمات لکھنا</u>

سے ال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میت کے فن پرروشنائی یامٹی وغیرہ ہے مبارک کلمات مثل بسم اللّٰہ ،کلمہ طبیبہ،کلمہ شہادت وغیر ہ لکھنا کیسا ہے؟ فقہ حنفی کی رو سے وضاحت مطلوب بربينواتوجووا ستقتی جمدریانی جھنگ ہزارہ میم جولائی ۱۹۷۵ء

﴿ ا ﴾ وفي الفتاوي الهندية: ولو صلى عليه الولى وللميت اولياء اخر بمنزلته ليس لهم ان يعيدوا كذا في الجوهرة النيرة. (فتاوي عالمكيرية ١ ٢٣:١ الفصل الخامس في الصلاة على الميت) ﴿٢﴾ وفي الهندية: ووقتها (اي التعزية) من حين يموت الى ثلاثة ايام ويكره بعدها.

(فتاوي عالمگيرية ١٤٢١ قبيل الفصل السابع في الشهيد)

﴿٣﴾ قال العلامة ابن نجيم: ولان ذكر الله تعالىٰ اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دو شئ لم يكن مشروعاً حيث لم يردالشرع به لانه خلاف المشروع. (البحر الرائق ٢: ١٥٩ باب العيدين)

الجواب: صرف انشت به المحتاد ١ : ١ ٨٣٤ نقل بعض المحتاد ١ : ١ ٨٣٤ نقل بعض المحتاد عن فوائد الشرجى ان مما يكتب على جبهة المبت بغير مداد بالاصبع المسبحة بسم الله الغ ﴿ ا ﴾ اورروشنائى كالمناجا تزنيس جاس من باحر امى اورتوجين موجود بالمتداكر منى سے المحاجائے اوروہ خط محوج وجائے تواس من مجى كوئى حرج نبيس موگا۔ وهو الموفق

## <u>برزخی حیات تزوج زوجہاورارث وغیرہ کے منافی نہیں ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوجاتا ہے تو عدت گزار نے کے بعد ہوی کواجازت ہے کہ دوسری شادی کر ہے کین میرا می تقیدہ ہے اللہ و منون لا یمو تون بل ینقلون من دار الفناء الی دار البقاء ، اور قرآن میں ہے ، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات ، الآیة ، پس اگر بیزندہ ہے تو ہول کوئکات کی اجازت کیوں ہے؟ بینواتو جروا

المستفتى :عبدالمتين چېكنى ميال عمرصاحب پيثاور.....٩٨٢ ما ١٩٨٠ /١٣/

المجواب: موت دنیوی کے بعد ہرمر دہ کوحیات برزخی دی جاتی ہے جو کہ تزوج زوجہ ادرارث وغیرہ سے منافی نہیں ہے ہے۔و ہو الموفق

#### منهدم شده قبر کا دویاره بنانا

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرایک قبر منہدم ہوگئی

﴿ ) ﴾ (ردالمحتارهامش الدرالمختار ١ : ٢ ٢ ٩ مطلب فيما يكتب على كفن الميت ) ﴿ ٢﴾ بخلاف الانبياء لان حياتهم البرزخية حياة قوية حتى لا يجوز نكاح ازواجه المطهرات باحاد الامة وهذا اثر الحياة القوية وكونها امهات المؤمنين وجه آخر لحرمة نكاحهن كما في الاحزاب: ٢ وايضاً قال الله تعالى: ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا( الاحزاب).....(ازمربت) بچراس کا دوباره بنانا کیسا ہے؟ بینو اتو جرو ا کمستفتی :فضل منان انستفتی :فضل منان

الجواب: با خيم المسلم السه جواز التطين قال العلامة الشامي في ردالمحتار ا: ٨٣٩ ذكر في تجريد ابي الفضل ان تطين القبور مكروه والمختار انه لا يكره انتهى ﴿ ا ﴾ قلت حديث اتعلم بها قبراخي الخ ﴿ ٢ ﴾ ايضا يقتضى جوازه كما يقتضى جواز الكتابة لاتحاد المقصد. وهو الموفق

# <u>مرزائی اور رافضی مسلمانوں کے قبرستان میں دُن نہیں کئے جا کیں گے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ (۱) ایک مرزائی کو سلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا دس دن بعد مسلمانوں نے احتجاج کیا جس کی وجہ ہے مرزائی کو زکال کر دوسری جگہ دفن کر دیا گیا کیا ہے گئے ہے؟ (۲) اگر واقعی مرزائی مرتد اور اقلیت ہیں تو صحابہ کرام اور خلفاء راشدین میں ہے تین کو نہ ماننے والے اور گالی دینے والے لوگ کیا مسلمان ہیں یا کا فر؟ اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرتا جا کڑے بینو اتو جو و ا

المستفتى: ملك سجادا حمد سكهر ..... ٢٤/ شعبان ٣٠١٣٠ ه

#### الجواب مرزائی اورروافض ضروریات دین سے انکار کی وجہ سے کافریں ان کواہل اسلام کے

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار ١ : ٢٢٢ مطلب في دفن الميت باب صلاة الجنائن)

﴿٢﴾ عن المطلب قال لما مات عثمان بن مظعون اخرج بجنازته فدفن فامر النبي المسلم وجلاً ان يماني المسلم وجلاً ان ياتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام اليها رسول الله المسلم وحسر عن ذراعيه قال مستم مملها فوضعها عند رأسه وقال اتعلم بها قبر اخى وادفن اليه من مات من اهلى.

(سنن ابي داؤد ٢: ١٠١ باب جمع الموتي في قبر والقبر يعلم)

قبرستان مین نبیس دفنایا جائے گا (ماخوزاز عالمگیری۱:۹۵۹) ﴿ الله وهوالموفق

## نامعلوم قاتل کے مقتول کونسل دیاجائے گا

سبوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱)ایک شخص اپنے گھرکے سامنے مارا گیا قاتل بھاگ گئے جن کی شناخت نہ ہوسکی کیا اس مقتول کو شسل دیا جائے گا؟ (۲)ایک شخص اپنے بستر پر مردہ پایا گیا جب دیکھا گیا وہ بندوق سے مارا گیا تھا اب قاتل کا پیتنہیں لگنا کیا اس مقتول کو شسل دیا جائے گا؟ بینو اتو جروا

المستفتى:مولوى سيدمحمود شاه گيلاني سخا كوث ملا كنڈ اليجنسي ..... ١٩/ر جب ٢٠٠١ ه

الجواب: ان دونول صورتول مين شمل دياجائكا، كما في شرح التنوير ويغسل من وجد قتيلا في مصر او قرية اى في موضع تجب فيه الدية ولم يعلم قاتله النج (هامش ردالمحتار 1: ١٥٥) ﴿٢﴾. وهوالموفق

# میت برآیة الکری وغیره کلمات سے منقش جا در ڈالنے کا حکم

سوال: کیافرماتے بیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض چا دروں پر آیۃ الکری وغیرہ کلمات قرآ نیمنقش ہوتے ہیں اور جنازہ کی چاریائی کے اوپرڈالے جاتے ہیں کیا بیجا کزہے؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: نور بادشاہ خنگ شکر درہ کو ہائے۔۔۔۔۔۲۳۔/رمضان۱۴۰۳ھ

الجواب: كافى تتبع كے باوجود جزئيبيں ملاء البية تواعد كى روسے بياستعال جائز ہے، كيونكهاس

﴿ ا ﴾ وفي الفتاوي الهندية: واختلف المشائخ في دفنهم قال بعضهم في مقابر المشركين وقال بعضهم في مقابر المسلمين وقال بعضهم يتخذلهم مقبرة على حدة كذا في المضمرات. (فتاوي عالمگريه ١: ٩٥١ الفصل الثاني في غسل الميت) ﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ١٧٢ باب الشهيد)

مِي كُونَى تُومِينَ مِينَ مِي مَهُ اللهِ مِعَا اذاكتب القرآن على الكفن او البساط فانهم صرحوا بعدم الجواذ كما في آخر الجنائز ردالمحتار وقبيل مياه ردالمحتار ﴿٢﴾. وهو الموفق

#### میت کودس دس قدم لے جا کرتین مرتبہ رکھ کراٹھانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ میت کو گھر سے اٹھا کر دس دس قدموں پر تین مرتبہ رکھ کراٹھاتے ہیں اس طریقہ کا کیا ت<sup>ی</sup>م ہے؟ بینو اتو جو و ا المستقتی : حاجی غلام نبی کو ہائے ۔۔۔۔۔ا۲/شعبان ۴۰۳اھ

﴿ ﴾ چونکہ ہمارے دیاری موامروں کو لے جانے کیلے محصوص چار پائی استعال کی جائی ہے جس کا دیرس یا کنٹری کا پنجرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چاد رجسہ میت سے او پر ہوتی ہے اس اگر میت سے پچھ ناپاک رقیق رطوبت وغیرہ خارج ہوجاتی ہے تو اس مخصوص چار پائی کی وجہ سے آلویت چا درکا کوئی خطرہ نہیں ہوتا نیز یہ چا در موالا ہو مشلا بطور تبرک با قاعدہ حفاظت کے ساتھ میت کے او پر ڈالتے ہیں نہ کہ بطور تو ہین ، تا ہم اگر ابات کا مظنه غالب ہو مشلا اتی بڑی چا در کہ جنازہ اٹھا تے اورر کھتے وقت اس پر پاؤل رکھ جاتے ہوں یا خالص جسمیت پر بغیر کی فاصلے کے رکھا جاتا ہواور آلویث کا خطرہ ہوتو پھر اس مظنه نجاست واہائت کی وجہ سے ڈالنا جائز نہیں ہوگی، قال المعلامة ابن عالبدین: وقد افتی ابن الصلاح بانه لا یجوز ان یکتب علی الکفن یاس و الکھف و نحو ھما خو فا من صدید المیت فی فالاسماء المعظمة باقیة علی حالها فلا یجوز تعریضها للنجاسة سوما فالا بحوز انعریضها للنجاسة سوما فیہ الا الاحتوامه و خشیة و فحو ہ مما فیہ اہانة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۲۲۹ قبيل باب الشهيد) (ازمرتب) ﴿۲﴾ قال الحصكفي: بساط او غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه و استعماله لا تعليقه للزينة قلت وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق او لا زين به او لا.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١:١٣١ قبيل باب المياه)

قال ابن عابدين: وقد افتى ابن الصلاح بانه لا يجوز ان يكتب على الكفن يش والكهف ونحوهما. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢٦٨ مطلب فيما يكتب على كفن الميت قبيل باب الشهيد) البواب: ميت كوبرچارجوانب سه دس وتر قدم لهجانا مندوب مي الهيكن بيبيت مذكوره (المسطورة في الاستفتاء) ثابت بيس ميروهو الموفق

رسم چہلم کاتھم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چہلم کا کیا تھم ہے کیا ہے

رسم جائز ہے؟بینواتوجروا

المستقتى :احمدخان گدوال راولینڈی ....۱۹۸۳ م/۱۲/۱۹

الجواب: چهلم وغيره كي خصيص احداث في الدين اورممنوع بار چنفس خيرات بهترين

عبادت ٢٠٠٠ الموفق

میت کے پیچھے قل خوانی کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسلم کے بارے میں کال خوانی بعنی تبسرے

﴿ ا ﴾ قال العلامه الحصكفي: واذا حمل الجنازة وضع ندبا مقدمها على يمينه عشر خطوات لحديث من حمل جنازة اربعين خطوة كفرت عنه اربعين كبيرة ثم وضع مؤخرها على يمينه كذلك ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١ : ٢٥٤ باب صلاة الجنائن)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: ولان ذكر الله تعالىٰ اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن مشروعا حيث لم ير دالشرع به لانه خلاف المشروع.

(البحر الرائق ٢: ١٥٩ باب العيدين)

وقبال ابن البزاز: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع والاعياد ونقل الطعام الى القبر في المواسم الخ.

(فتاوي بزازية على هامش الهندية ٣: ١ ٨ قبيل حكم المسجد)

دن ایصال تواب میت کیلئے قرآن شریف پڑھنے اور پڑھانے کا شرعی تھم کیا ہے؟ ہینو اتو جروا المستقتی : حاتی احمد تونسہ ڈیرہ غازی خان

الجواب: ايصال توابحق بمريرسم ناحق بها الدوهو الموفق

عالم كيليّے ميت كونسل دينالطور بيشه كروہ ہے

سبوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عالم کیلئے میت کونسل دینا جائز ہے یا نا جائز؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى :مولوي گل محد کلی چشمه کوئیه .....۲/شوال ۴۰ ۴۰۱ه

البهواب: عالم كيليّ مرده كونسل دينامشروع به ٢٠ البية السي بطور پيشه اور ذر بعيه معاش

قراردينا مكروه بهرس بهدوهو المموفق

(1) قال العلامة ابن البزاز: ويكره اتخاذ الطلعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع والاعياد ونقل الطعام الى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة بقراء ة القرآن وجمع الصلحاء والمقراء للختم او لقراء ة سورة الانعام او الاخلاص فالحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراء ة القرآن لاجل الاكل يكره. (فتاوي البزازية على هامش الهندية ٣: ١ ٨ قبيل حكم المسجد) (٤) وفي الهندية: غسل الميت حق واجب على الاحياء بالسنة واجماع الامة كذا في النهاية ولكن اذا قام به البعض سقط عن الباقين كذا في الكافي.

(فتاوي عالمگيرية ١٥٨١ الفصل الثاني في الغسل)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفي: والافضل ان يغسل الميت مجانا فان ابتغى الغاسل الاجر جاز ان كان ثمة غيره و الا لا لتعينه عليه.

(المدرالممختار عملى هامش ردالمحتار ١: ٢٣٣ باب صلاة الجنازة)....وقال العلامة ابن عابدين: انه ينبغي جريان هذا القيد في العبدو الاعرابي.....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

# مكه مرمه ي لا في كئ جا درميت بر بجهانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ معظمہ سے لائی ہوئی چا دراور شال میت پر بچھائی جاتی ہے جسیا کہ بعض علاقوں میں مروج ہے کیا بیدجائز ہے یا نہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی علی الرحمٰن مہندی ۔۔۔۔ کیم اپریل ۱۹۷۵ء

الجواب يرواى ترك إسام تركيس إله ترية بدندات فود نيك جذب وهو الموفق (بقيه حاشيه) وولد الزنا ونازعه في النهر بانه في الهداية علل الكراهة بغلبة الجهل فيهم وبان في تقديمهم تنفير الجماعة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٣:١ م قبيل مطلب البدعة خمسة اقسام باب الامامة)





# فصل في زيارة القبور وايصال الثواب وغيرها

#### زيارت روضهمطهره اورزيارة القبوركي واب ومستحيات

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں کداولیاء کرام اور دیگر صالحین کے مزارات پر حاضر ہوکرکن کن آ داب کو لمحوظ رکھنا چاہئے ، نیز مزار پر حاضری دیتے وقت ایصال تو اب کرتے ہوئے روبقبلہ کھڑا ہونا بہتر ہے یارو بقبر کھڑا ہونا ؟ خصوصاً سیدنا محد اللہ کھڑا ہونا بہتر ہے یارو بقبر کھڑا ہونا ؟ خصوصاً سیدنا محد اللہ کھڑا ہونا ہوکر سلام ودعا پڑھتے وقت قبر شریف کی طرف رخ یا بیٹھ کریا کھڑے ہوکرکونسار ویدا ختیار کیا جاوے ؟ بینو اتو جروا المستقتی :عبدالعزیز چکنی مجد کلال میاں عمر صاحب ۱۹۲۹ ہے ۱۹۲۱ء میں ا

المنجواب: (۱) زیارة القور جمعہ کون طلوع شمسے پہلے طہارت کی حالت علی مستحب ہوا در یہ جمی مستحب ہے کہ اول سلام اور بعد عیں ایصال تو اب کرے، نیز یہ جمی مستحب ہے کہ پاؤں کی طرف سے روب میں مور حالت قیام عیں زیارت کرے، اور بیٹھنا بھی جا کز ہے، اور یہ می ضروری ہے کہ محب ہورہ بوال مائع اور رجوع قبق کی سے اجتناب کرے فی د دالمحتار ۱: ۸۴۳ میں معد تسفسیل ما "فت حصل ان یوم الجمعة افضل" وفیه ایضا بعد اسطر قال فی الفتح والسنة زیارتها قائماً والدعاء عندهما قائما وفی شرح اللباب ثم من اداب الزیارة ما قالوا من انه یاتی الزائر من قبل رجلی المتوفی لا من قبل رأسه لانه اتعب لبصر المیت ومن ادابها ان یسلم بلفظ السلام علیکم ثم یدعو قائما وان جلس یجلس بعیداً او قریبا بحسب موتبته فی حال حیاته انتهیٰ باختصار یسیر ﴿ ا ﴾ (وفی الطحطاوی ۲۷۳) قال بحسب موتبته فی حال حیاته انتهیٰ باختصار یسیر ﴿ ا ﴾ (وفی الطحطاوی ۲۷۳) قال المحسب موتبته فی حال حیاته انتهیٰ باختصار یسیر ﴿ ا ﴾ (وفی الطحطاوی ۲۷۳) قال

فى الاحياء والمستحب فى زيارة القبور ان يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت وان يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه،قال فى شرح المشكواة بعد كلام وحديث فيه دلالة على ان المستحب فى حال السلام على الميت ان يكون لوجهه وان يستمي كذلك فى الدعاء ايضا وعليه عمل عامة المسلمين انتهى باختصار يسير (أ ) قلت (وما فى شرح الكبير 1 1 0) ويدعو قائما مستقبل القبلة (٢) فهذا معمول بعض المسلمين وكذا يرده ما سيأتى فى الفتح.

(۲) تغیرعلیالام کروضمطهره کیا سیمی روب قیر کفر ابونا بهتر موسد القبلة و ما عن ابی فی الفتح ۱۵:۳ شم یاتی القبر الشریف فیستقبل جداره ویستدبر القبلة و ما عن ابی اللیث انه یقف مستقبل القبلة مردود بما روی ابو حنیفة فی مسنده عن ابن عمر رضی اللیث انه یقف مستقبل القبلة من تقبر النبی منابع من قبل القبلة و تجعل ظهر ک الی القبلة و تستقبل القبر بوجهک ثم تقول السلام علیک شیمی (باختصار یسیر). و هو الموفق قیرستان می و عاوسلام کاطریقه

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قبرستان میں یا کسی قبر پر جا کرسلام زیارت اور دعا کا شری طریقہ کیا ہے؟ اور ہاتھ اٹھا نا یوفت دعا ثابت ہے یا نہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :منصوراحمہ خان شیرشاہ کالونی کراچی ......۲۵/ جولائی ۱۹۸۹ء

الجواب: قبرستان میں جا کرالسلام علیکم یا الل القبورالخ پڑھا جا ہے ہوئے ہوئے ہو ہے اور میت سے ہو ایک مواقعی الفلاح ۲۲۱ فصل فی زیار قوالقبور)

﴿ ٢ ﴾ (غنية المستملى ١٠ ٥ فصل في الجنائز الثامن في مسائل متفرقة من الجنائز)

هم القدير شرح الهداية ٩٥:٣ مسائل منثوره)

هُ ٣﴾ قال الشرنبلالي: والسنة زيارتها قائما والدعاء عندها... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

مغرب كاطرف بوكرميت كاطرف منه كرو عجبكه بيني قبله كاطرف بوجائك ، باته المحاتا بحى جائز ب، فقال في شرب كاطرف بوكرميت كالمسلام قبال في الاحياء والمستحب في زيارة القبور ان يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت • ٥٨ ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

مقبرہ میں ایصال تواب مسنون اور شخصیص سورت وعدد التزام کی وجہ سے

#### <u>برعت ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہنماز جنازہ کے بعدامام صاحب لوگوں کو کہد ہے کہ اول وآخر درووشریف اور گیارہ ہارسورۃ اخلاص پڑھ کرمیت کی روح کو ثواب بخش دیں اور دعا کریں، کیا بیہ جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :عبدالحميد كلا جي ذي آئي خان ٢٠٠٠٠/ جمادي الثاني ١٣٨٩ه

الجواب: اگرمقبره میں بیتلاوت کی جائے اور تمام اموات کوایصال تواب کیا جائے تومسنون

ب، لما في الدرالمختار وفي الحديث من قرء الاخلاص احد عشر مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطى من الاجر بعد دالا موات انتهى ﴿٢﴾ رواه العينى في شرح البخارى (بقيه حاشيه) قائما كما كان يفعل رسول الله الشيئة في الخروج الى البقيع ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لا حقون اسأل الله لى ولكم العافيه كذا في الفتح. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٣٣ فصل في زيارة القبور)

وعن ابن عباس قال مرالنبي المنافية بقبور بالمدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. (مشكواة المصابيح ١٥٣١ باب زيارة القبور)

(الطحطاوي على مراقي الفلاح ٢٢١ فصل في زيارة القبور)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ٢ ٢ ٢ باب صلاة الجنائز)

من غيس نكيس ﴿ ا ﴾ . اوراگرمقبره ته بوتو ايصال تواب اگر چها تزيم ليكن تخصيص (سورت، عدد) بلا وليل به البنداالترام كي وجه برعت اورنا جا تز بوگي، لهما في البحر ٢ : ٥٩ ا و لان ذكر الله اذا قصد به التحصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن مشروعاً حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع ﴿٢﴾ . وهو الموفق

# میت کے پیچھے مختلف خیرات کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقے میں میت ہونے پر آئندہ جعرات کو نقراء و مساکین کی دعوت کرتے ہیں جس کانام کچی دعا ہے پھر چالیسویں اور بری پر خیرات کرتے ہیں خواہ اس کی اوائیگ کیلئے زمین و جائیدا در ہمن کرنایا قرضہ لینا پڑے بصورت دیگرمیت کے ورثاء کو لوگ کنجوں اور مطعون کہتے ہیں اس امر میں میت کی وصیت کا اعتبار نہیں کرتے اور نہ ہوہ وقیموں کا کاظر کھا جاتا ہے اس بارے میں شرع تھم کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا

الجواب: اللميت كى طرف سے تبصدق على المساكين و الطلبه ہروقت جائز ہے جبکہ مال میں غائب اور يتيم كى شركت نه مواور يا مال وصيت سے مورد س

﴿ ا ﴾ وفي مراقى الفلاح: وعن على رضى الله عنه ان النبى الله قال من مرعلى المقابر فقرء قل هو الله احد احدى عشرة مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات رواه الدار قطنى (طحطاوى ٢٢١) وايضاً اخرج ابو محمد السمر قندى في فضائل قل هو الله احد عن على مرفوعاً. (شرح الصدور للسيوطى ١٣٠)

﴿ ٢﴾ (البحر الرائق ٢: ٩٥١ باب العيدين)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: بجواز تبرع الوارث باخراجها وعليه فلا بأس بادارة الولى للزكاة ثم ينبغي بعد تمام ذلك كله ان يتصدق على .....(بقيه حاشيه الكلي صفحه پر)

اور ضیافت و دعوت تین دن تک تا جائز ہے ﴿ الله اور سم ورواج کی پابندی ہروفت ناجائز ہے، والتفصیل فی د دائم حتاد ۱: ۸۳۲ ﴿ ۲ ﴾ والله ندیة ۵: • ۳۸ ﴿ ۳ ﴾ اور صورت مسئوله میں ذکور وامور شم ثالث میں داخل ہیں لہذاان سے اجتناب ضروری ہے۔ و هو الموفق

# میت کے ایصال تو اب کیلئے بشب جمعہ خیرات اور چہلم وغیرہ کا تھم

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میت کے ایصال تو اب کیلئے بشب

جعد خيرات كرنانيز چېلم وغيره كاكياتهم ٢٠٠٠ بينواتو جروا

المستفتى: بسم الله شاه پشاور..... ۲۸/محرم ۱۴۰۱ ه

(بقيه حاشيه) الفقراء بشيئ من ذلك المال او بما اوصى به الميت ان كان أوصى. (ردالمحتار ۱: ۵۴۳ مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل باب قضاء الفوائت)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثاني والثالث. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١ :٣٢٣ باب صلاة الجنائز)

(٢) قال العلامة ابن عابدين: وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل البطعام الى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم او لقراءة سورة الانعام او الاخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراء قالقرآن لاجل الاكل يكره وفيها من كتاب الاستحسان وان اتخذ طعام للفقراء كان حسنا او اطال في ذلك في المعراج وقال وهذه الافعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لانهم لا يريدون بها وجه الله تعالى . (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢١٣ مطلب في كراهة الضيافة من اهل الميت باب صلاة الجنازة)

﴿ ٣﴾ وفي فتاوى الهندية: ولا يباح اتخاذ الضيافة ثلاثة ايام في ايام المصيبة واذا اتخذ لا بأس بالاكل منه وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اذا كانت الورثة بالغين فان كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة كذا في التتارخانية.

(فتاوي عالمگيرية ٥:٣٣٣ الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات)

البهواب: تقدق اورايسال ثواب بذات خود مشروع بهالبته إلى طرف سه زمان ، نوع وغيره كانعين كروه ب كما يدل عليه ما في البحر ٢: ١٥٩ ولان ذكر الله اذا قصد به المتحصيص بوقت دون وقت او بشيئ دون شيئ لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به ﴿ ا ﴾ وفي البزازية على هامش الهندية ٣: ١ ٩ ويكره الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع الخ ﴿ ٢ ﴾.

خلاصہ یہ کہ تصدق علی المساکین ہروقت جائز ہے اور پابندی رسم درواج ہروقت ممنوع ہے و ھاندہ ملخص ما فی د دالمحتار ۱:۱۸ ﴿ ۳﴾ والهندیة ۵: ۳۸۰ ﴿ ۴﴾ فلیراجع. و هوالموفق بانچ آ دمیوں کیلئے ختم القرآن کرنے میں بے تربیمی کی تواب نہیں

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر ایک نابینا حافظ القرآن پانچ

﴿ ١﴾ (البحر الرائق ٢: ٩٥ ا باب العيدين)

(البزازية على هامش الهندية ٣: ١ ٨ قبيل باب في حكم المسجد)

(٣) قال العلامة ابن عابدين: وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقرأة القرآن وجمع الصلحاء والقراء قللختم او لقرأة سورة الانعام او الاخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قرأة القرآن لاجل الاكل يكره وفيها من كتاب الاستحسان وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا واطال في ذلك في المعراج وقال وهذه الافعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لانهم لا يريدون بها وجه الله تعالى (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ ٢١٣١ مطلب في كراهة الضيافة من اهل الميت باب صلاة الجنازة)

﴿ ٣﴾ وفي فتاوى الهندية: ولا يباح اتخاذ الضيافة ثلاثة ايام في ايام المصيبة واذا اتخذ لابأس بالاكبل منه وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اذا كانت الورثة بالغين فان كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة كذا في التتار خانية.

(فتاوى عالمگيرية ١٥ : ٣٣٣ الباب الثاني عشر في الهدايا و الضيافات)

آ دمیوں کیلئے فتم قرآن شروع کرے ایک کیلئے چھبیسواں پارے تک دوسرے کیلئے ایک سے ستائیسواں پارے تک دوسرے کیلئے ایل سے ستائیسواں پارے تک بیارے تک تیسرے اور چو تھے کیلئے اول سے اٹھا دیسواں پارے تک پانچویں کیلئے انتیبواں پارے تک پھرایک کیلئے فتم مکمل کرتا ہے کیا اس ترتیب کے سقوط کی وجہ ہے تو اب میں کوئی نقصان آتا ہے یا نہیں؟ بینو اتو جرو المستقتی خلیل اللہ ۱۳۹۳ جادی الاولی ۱۳۹۳ ہ

الجواب: يهبرتيمي ادائة مين فلل انداز نبيس بروهو الموفق

<u>فن کرتے وقت پیھروں پرسورۃ ملک پڑھ کر قبر میں ڈالنااور جنازہ سے پہلے جائے نماز تقسیم کرنا</u>

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین ان مسائل کے بارے میں کہ(۱) مردہ کے فن کرتے وفت ائمہ حضرات پنچروں یامٹی پرسورۃ ملک پڑھ کرقبر میں ڈالتے ہیں اس کا کوئی اصل ہے یانہیں؟

(۲) نماز جنازہ سے پہلے علاء میں جوجائے نماز تقتیم کئے جاتے ہیں اگر چەصدقہ میں شامل سیجھتے ہیں مگر پھر بھی اس کی کوئی اصل ہے یانہیں؟ بینو اتو جوو ا

لمستقتى : نامعلوم.....

المجواب (١) كوئى اصل بيس ركمتا ﴿ إِلَى العض علماء في بطور عمل كے بلاحوال ذكركيا ہے كدفلال

﴿ الْهُ سورة ملک کے فضائل اعادیث میں دارد ہیں بانخصوص اس کے قاری کیلئے تخفیف عذاب قبر اوراس سورت کا شفیج ہونا ثابت ہے لیکن بیجوت قاری کیلئے ہے نہ کہ کوئی دوسرا پڑھ کرمٹی پردم کر کے قبر میں ڈالتے ہیں اگر بطور ممل کیا جائے اور سنت نہ مجھا جائے اور نہ الترام ہوتو نفس کمل جائز ہوگا اور سنت دالترام کی صورت میں بدعت ہوگا، قال العدامة عماد اللدین فی فضائل سورة الملک: (۱) عن عباس الجشمی عن ابی هریرة عن رسول الله ملک فی اللہ ملک نے فوله، تبارک عن رسول الله ملک اللہ سورة فی القرآن خاصمت عن اللہ عن بیدہ الملک. (۲) عن انس قال قال رسول الله ملک مورة فی القرآن خاصمت عن صاحبها حتی المحت عن المحت المحت المحت عن المحت المحت المحت عن المحت المحت عن المحت عن المحت المحت عن المحت عن المحت المحت عن المحت عن المحت المحت المحت عن المحت عن المحت عن المحت عن المحت المحت عن المحت عن المحت المحت عن المحت المحت عن المحت

آیت پڑھ کرمٹی پر دم کرکے قبر میں ڈالنا موجب تخفیف عذاب ہے۔ ﴿ ایک۔ (۲) اگر علاء اور ائمہ کی تغظیم مقصود ہوتو کارٹو اب ہے اور اگر پابندی رسم مقصود ہوتو اضاعت مالی ہے۔ و ہو المعوفیق

میت کوجمعہ کیلئے گھر پررکھنا ،میت کے پیچھے خیرات ،دعابعد الجناز ہ دائر ہ اسقاط وغیرہ

البواب (۱) اگرنماز جمعہ ہے بل کفن ون ہوسکتا ہے تو تا خیر گناہ ہے ﴿٢﴾۔ (٢) تصدق علی

الماكين بروقت جائز باورتم ورواح لينى حفظ وقاراوروقع عاركطور بهروقت كروه باورضيافت (بقيه حاشيه) انه قبر، فاذا قبر انسان يقرأ سورة الملك تبارك حتى ختمها فقال رسول اللهنائية هي الممانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. (٣) عن ابن عباس انه قال لرجل: الا اتحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى، قال اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها اهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فانها المنجية والمجادلة تجادل او تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له ان ينجيه من عذاب النار وينجى بها صاحبها من عذاب القبر، قال رسول اللهنائية لوددت انها في قلب كل انسان من امتى (تفسير ابن كثير ٣: ٤٠٥ تفسير سورة املك)

﴿ ا ﴾ قال العلامة السيد احمد الطحطاوى: وفي كتاب النورين من اخذ من تراب القبر بيده وقرأ عليه سورة القدر سبعاً وتركه في القبر لم يعذب صاحب القبر ذكره السيد.

(حاشية الطحطاوي على المراقي ٣٣٥ فصل في حملها و دفنها)

٢﴾ قال العلامة الحصكفي: وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلى عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ١٥٧ باب صلاة الجنائز)

تین دن تک ناجائز ہے ﴿ ایک شامی۔ (۳) کر الصفوف کے بعد دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ نہ کرنا بہتر ہے ﴿ ۲ ﴾ ( خلاصہ المجزیات ) ۔ (۳) دائرہ کرنا جائز ہے جبکہ شرا نظی مراعات نی گئی ہوور نہ اسقاط ذمہ کیلئے بے سود ہے (خسلاصسہ المجسزیسات) . (۵) گیار ہویں شریف بدعت ہے ﴿ ٣﴾ ۔ (۲) کرامت بعد الممات حق ہے ﴿ ۴ ﴾ کیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو حاجت روائی کا منصب حوالہ نہیں کیا ہے۔ (۷) اعز ازی طور سے جائز ہے نیز مکافات اور تقد ق کے طور پر بھی جائز ہے البتۃ اجرت کے طور سے جائز ہے البتہ اجرت کے طور سے حائز ہے ابور سے مائز ہے اسے مائز ہے البتہ اجرت کے طور سے حائز ہے البتہ اجرت کے طور سے حائز ہے البتہ اجرت کے طور سے حائز ہے ابور سے حائز ہے البتہ اجرت کے طور سے حائز ہے البتہ اجرت کے حائز ہے البتہ البتہ اجرت کے حائز ہے البتہ البتہ البتہ اجرت کے البتہ البتہ

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقرأة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم او لقرأة سورة الانعام او الاخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قرأة لاجل الاكل يكره وفيها من كتاب الاستحسان وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢٢٣ مطلب في كراهة الضيافة من اهل الميت) ﴿٢﴾ قال ابن نجيم: وعن الفضلي لا بأس به.

(البحر الرائق ٢: ١٨٣ فصل السلطان احق بصلاته كتاب الجنائز)

وسي الله تعالى الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشيئ دون شيئ لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع.

(البحر الرائق ص ٢: ٩٥ ا باب العيدين).

(٣) إما منهب اهل الحق انه تبقى الكرامة بعد الموت كما ان النبوة لا تنقطع بالموت وكما ان السمان المومن لا ينقطع بالموت ، قال الشيخ عبد الغنى النابلسى فى حاشية الحديقة الندية على الطريقة المحمديه ٢٩٢١ كرامة الولى لا تنقطع بالموت، وفى سنن ابى داؤد ٢٩٢١ باب مايرى من النور عند قبر الشهيد عن عائشة كنا نتحدث انه لا يزال نور عند قبر النجاشي وهذا ليس الالكرامة بعد الموت، وقال الآلوسى فى تفسير النازعات ١٠٨:٢٨ ان الله قد يكرم من شاء من اولياته بعد الموت كما يكرمه قبل الموت بما شاء، وايضا ذكر فى المشكواة فى باب فضائل القرآن تلاوة سورة الملك من قبر وسماع صحابى فافهم. (ازمرتب)

مختلف فیہ ہے ﴿ اَلَّهِ مِرَا اَلَّهِ اِللَّهِ اَلَّهُ عَلَى ہے دعا کرنا پیٹی ہرعلیہ السلام کامعمول نہیں تھانہ فرائض کے بعد اور خیلت کے بعد اور جہورا حناف کے نزدیک بہتریہ ہے کہ مدرواتب کے بعد البتہ حدیث قولی ہے دونوں کا جواز معلوم ہے اور جہورا حناف کے نزد کیک بہتریہ ہے کہ رواتب کے جعد کی جائے البتہ بعض احناف (امام بقالی) کے نزدیک بہتریہ ہے کہ فرائض کے بعد متصل کی جائے ،والامر او مسع و هو الموفق

# اولیاء کی قبرول برگنبداور جارد بواری بنانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اولیاء اللہ کی قبروں پر چار دیواری یا گنبد بنانا کارثو اب ہے یانہیں؟ بینو اتو جوو ا گنبد بنانا کارثو اب ہے یانہیں؟ بینو اتو جوو ا المستفتی:گل مست خان سرحد کھٹائل ملزیشا ور

المبواب: گند بنانا حسب تصریح مدیث (۲) و فقد (۳) ناجا نزیجاور چارد بواری

ضرورت حفاظت کے وقت جائز ہے ﴿ ٣﴾ ورنه ضول خرچی اور ناجائز ہے۔و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: قال تاج الشريعة في شرح الهداية أن القرآن بالاجرة لا يستنحق الثواب لاللميت ولا للقارى وقال العيني في شرح الهداية ويمنع القارى للدنيا والآخذ والمعطى آثمان فالحاصل أن ماشاع في زماننا من قرأة الاجزاء بالاجرة لا يجوز ..... فاذا لم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة فاين يصل الثواب الى المستاجر . (ردالمنحتار هامش الدرالمختار ٥: ٣٩ مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستيجار على التلاوة كتاب الاجارة)

﴿٣﴾ وفي فتاوي الهندية : ويكره ان يبنئ على القبر مسجد او غيره كذا في السراج الوهاج. (فتاوي عالمگيرية ١ ٢٢١ الفصل السادس في القبر والدفن)

﴿ ٢ ﴾ قال الشرنبلالي: وكره وضع الآجر .... والخشب .... لان ... (بقيه حاشيه الكلي صفحه پن

# میت کے پاس قبل الدفن تلاوت کرنااور آیات قر آنیہ سے منقش جا درجاریا کی برڈ النا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے ہیں (۱) کقبل الدفن مردہ کے پاس

یعنی چار پائی کے نزویک تلاوت قرآن جائز ہے یانہیں؟ (۲) آج کل مردول کے جنازہ پرالی چا در پچھی

ہوتی ہے جس پرآیۃ الکری یا اور آیتیں کھی ہوتی ہیں مردہ کے جنازہ پریہ چا درڈ النامتخب ہے یا مکروہ یا

صرف جواز ہے؟ کسی سے میجھی سنا ہے کہ مجموعۃ الفتاوی میں اس کی آجازت دی گئی ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتی: نور الہادی مردان ۲۲/شوال ۱۳۹۹ھ

المجواب: (۱) چونک قول رائح کی بناپر میت محدث ہے جس نہیں البذااس کے پاس قرآن کی تلاوت بہر حال جائز ہے (والتفصیل فی ردالمحتار ۱:۹۹).

#### (٢) قواعد كى روسے جائز ہے ﴿٢﴾ ـ وهو الموفق

(بقيه حاشيه) الكراهة لكونهما للاحكام والزينة ولذا قال بعض مشايخنا انما يكره الآجر اذا اريد به الزينة اما اذا اريد به دفع اذي السباع او شيئ آخر لا يكره.

(مراقى الفلاح شرح نور الايضاح ١١٠ فصل في حملها و دفنها)

﴿ ا ﴾ قال الحصكفى: تكره القرأة عنده حتى يغسل ..... لتجنسه بالموت قيل نجاسة خبث وقيل حدث وعليه فينبغى جوازها كقراء ة المحدث، قال ابن عابدين: فانه اذا جاز للمحدث حدثًا اصغر القراء ة فجوازها عند الميت المحدث بالاولى.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ١: • ٣٣ مطلب في القراء ة عند الميت)

﴿ ٢﴾ چونكه بير چادر بطور تبرك ميت كاو پركمانى وغيره لگاكر ركها جاتا ب حس مين ابانت كى كوئى پېلونظر نبين آتى بخو الله ما اذا كتب القرآن على الكفن او البساط فانهم صرحوا بعدم الجواز كما فى آخو السجنانز وقبيل باب المياه قال الحصكفى: قلت و ظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه (الدر المختار ١: ٢٠١) بال اگرمظ نه نجاست وابانت موجود بوب .... (بقيد حاشيد الكر صفح بر)

# عنسل سے مہلے میت کے پاس تلاوت اوراس کے قن میں دعا کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کوشل سے پہلے میت کے پاس تلاوت قرآن سی نہیں نیز اس کیلئے دعا بھی نہیں کی جائے گی براہ کرم بندہ کیلئے وضاحت فرمائیں؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى: مولا نافخر الدين ابن شيخ الحديث حضرت مولا نانصيرالدين غورغشتوى رحمه الله بمنكهم انگلينز.....۱۹۹۰/۱۳۱۰

البواب: فقهاء كرام كاس مين اختلاف بكره وكياس بل از مسل قرآن باك براهنا جائز بيانا جائز كين تحقيق جوازى ب، لان سبب النعسل ان الموت حدث (1) اوردعا قبل از عسل سيكس فقيد في منع نهين كياب وهو الموفق

(بقیہ حاشیہ )ادبی اورمیت ہے نجاست خارجہ ہے ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتو پھراس ہےاحتر از لازی ہے۔

قال ابن عابدين: وتكره كتابة القرآن..... على الدراهم والمحاريب..... وقال ما ذاك الالاحترامه وخشية وطنه ونحوه مما فيه اهانة. (ردالمحتار ١٠٤١) (ازمرتب) ﴿ الله قال العلامة ابن عابدين: (قول وقيل حدث) يويده ما ذكره في البحر من كتاب الطهارة ان الاصح كون غسالته مستعملة وان محمداً اطلق نجاستها لانها لا تخلو من النجاسة غالباً قلت لكن يسافيه ما مر من الفروع الا ان يقال ببنائها على قول العامة قال في فتح القدير وقدروى في حديث ابي هريرة سبحان الله ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا فان صحت وجب ترجيح انه للحدث، وقال في الحلية وقد اخرج الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله الله المتحدث، وقال في الحلية وقد اخرج الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله المتحدث، وقال في الحلية وقد اخرج الحاكم عن ابن عباس وضى الله عنهما قال قال رسول الله الله ألله في الحلية وقد المتحدث.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١: ١٣٠٠ مطلب في القرأة عند الميت)

## بدھ یا جعرات کو دنن شدہ کی قبر پر جمعہ تک پہرہ دینے کارسم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہمارے علاقہ ہیں جب کوئی مردہ بدھ یا جعمرات کے دن دفن کیا جاتا ہے تو جمعہ کی شام تک اس پر دوآ دمیوں کا پہرہ مقرر کیا جاتا ہے بایں غرض کہ اس مردہ سے قبر میں بوچھانہ جائے کیا ہے واقعی اور ثابت بات ہے کہ جمعہ کومردے سے سوالات نہیں کئے جاتے ، اور بالفرض اگر میسی جموتو بدھ یا جمعرات کے مردے کو جمعہ تک دنن نہ کرنے میں کوئی فا کدہ بھی ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جو وا

المستقتى: رحيم الله يشكلني بونيرسوات ....١٩٨٥ ء/١٢/ ١١

المجواب بين بوت غلامقيده كاوكول كاموجود كا من سوال وجواب بين بوت غلامقيده به اور حديث البودا و دس خالف به وهو ما نصه كان رسول الله الله اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا الاحيكم واسالوا له بالتبيت فانه الآن يسئل ﴿ ا ﴾ انتهى قلت وحديث وانه ليسمع قرع النعال اتاه ملكان ﴿ ٢ ﴾ محمول على ما ذا رجعوا بعد الدفن فسوراً ﴿ ٣ ﴾ . نيزعوام كايعقيده كرجعرات تك دفنات من تاخير كرنام وجب تخفيف ب حديث من يه منقبت المحفى كيل به يجعرات ياجم كوفوت به وجائ ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (سنن ابي داؤد ٢: ٣٠ ا باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

(٢﴾ (صحيح البخارى ١٤٨: ١ باب الميت يسمع خفق النعال كتاب الجنائز)

وسم قال الملاعلى قارى: (قوله اذا وضع في قبره وتولى) اى ادبروا عرض عنه اصحابه اى عن قبره والعبرة والعبرة بالاكثر او عن وضعه ..... اتاه ملكان اى قبل ان يمضى زمان طويل الخ. (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ١: ٣٣٩ باب اثبات عذاب القبر)

﴿ ٣﴾ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله النائلة ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الالهمعة الاوقاه الله فتنة القبر رواه احمد والترمذي وقال هذا .....(بقيه حاشيه الكلم صفحه يو)

# میت کاکسی کوخواب میں قبر تبدیل کرنے کا حکم کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک دیندار آدمی فوت ہو چکا ہے دفن کے ایک مبینہ بعداس کے بیٹے اورایک دوسرے آدمی نے خواب میں ویکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں جس جگہ فن کے ایک مبین خوش نہیں ہوں تم یہاں سے مجھے نکالو، دوسری جگہ مجھے دفن کرو، کیا یہ پیل تھم جائز ہے ؟ بینو اتو جروا

المجواب شرالقرون کی منامات کوخیرالقرون کی منامات پرقیاس کرناام منکر ہے ﴿ الله بهر حال ان منامات کی وجہ سے اخراج کو جائز کہا ہے تواس منامات کی وجہ سے اخراج کو جائز کہا ہے تواس صورت میں ان وجو ہات سے کوئی وجہ موجود نہیں ہے بلکداس میں میت کی تو بین موجود ہے ﴿ ٢﴾ و هو الموفق (بقیه حاشیه) حدیث غریب و لیس اسنادہ بمتصل، و فی المنهاج لکن له شو اهد اخرجه ابو یعلی و البیهقی و غیرہ.

(منهاج السنن شرح سنن ترمذي ٣: • ٢٣ باب ماجاء في من يموت يوم الجمعة) ﴿ ا ﴾ وفي هداية القارى: ما يسمعه الراءى لا يكون حجة لاحتمال الاختلاط من الشيطان بصوته ولان النوم حالة الغفلة ولانه ليس بارفع من الكشف في حالة اليقظة.

(هدایة القاری شرح صحیح البخاری ۱:۱۹۱۱ باب اثم من کذب علی النبی ال

﴿ ٢ أَهُ قَالَ العلامة شرنبلالي: ولا يجوز اى الميت نقله بعد دفنه بان اهيل عليه التراب واما قبله فيخرج بالاجماع اى باجماع ائمتنا طالت مدة دفنه او قصرت للنهى عن نبشه والنبش حرام حقا لله تعالى الا ان تكون الارض مغصوبة او اخذت بالشفعة وينبش القبر لمتناع كثوب و درهم سقط فيه وقبل لا ينبش بل يحفر من جهة المتناع ولا ينبش بوضعه لغير القبلة او على يساره او جعل رأسه موضع رجليه.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ١ ٦٣ فصل في حملها و دفنها)

#### ایک قبرسے دوسری قبر کوشعلہ اٹھنا

## نابالغ بچوں سے نگیرمنگر کاسوال وجواب

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسکلہ کہ جونا بالغ بچے مرجاتے ہیں اور ان پر جنازہ پڑھ کر کفن فن کردیئے جاتے ہیں اور ان پر جنازہ پڑھ کر کفن فن کردیئے جاتے ہیں تو کیاان سے کیر مشکر سوال کرتے ہیں اور ان کے ہاں آتے ہیں؟ بینو اتو جو و المستقتی: قاسم شاہ کیران اٹک۔۔۔۔۔۱۹۸۵ء/ ۲/۲

(كتاب الروح لابن القيم ١٣٥ المسألة الخامسة عشرومثله في شرح الصدور 29) وعن عائشة رضى البله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبرد نور. (سنن ابي داؤد ١:٣٣٩ باب في النور يرى عند قبر الشهيد) الحبواب: نابالغ بجول منكراورنكير كروال وجواب مين اختلاف م بعض اثبات كرتي بين اوربعض نفل الله المحديث قال بسوال الصبيان ومن نظر الى عموم المحديث قال بسوال الصبيان ومن نظر الى علم كونه مكلف انكر عليه والتفصيل في ردالمحتار 1: 42 فليراجع ﴿ 1 ﴾. وهو الموفق قد كم مثل تعريب المدار المسال المسال الله منكست

# <u> قبر کی مٹی تبر کا وا علاسیاً کھا ناامرمنکر ہے</u>

**سوال:** کیافرمات ہیں علماء دین اس مئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ مزاروں کی قبروں سے مٹی لا کرخو دبھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بطور تبرک کھلاتے ہیں بعض لوگ جب کوئی مرجا تا ہے تو جوشخص اس مرنے برزیادہ رنجیدہ ہواس کواس بیت کی قبر کی مٹی کھلائی جاتی ہے تا کہ دل کومبر ہوجائے کیا بید دنوں ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله ومن لا يسئل) اشار الى ان سوال القبر لا يكون لكل احدويخالفه ما في السراج كل ذي روح من بني آدم يسئل في القبر باجماع اهل السنة لكن يلقن الرضيع الملك وقيل لا بل يلهمه الله تعالىٰ كما الهم عيسى في المهد، لكن في حكاية الاجسماع نبظر فيقيد ذكر الحافظ ابن عبد البوان الآثار دلت على انه لا يكون الالمؤمن او مسافق ممن كان منسوبا الى اهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الجاحد وتعقبه ابن القيم لكن رد عليه الحافظ السيوطي وقال ما قاله ابن عبد البر هو الارجع ولا اقول سواه ونقل العلقمي في شرحه على الجامع الصغير ان الراجح ايضا اختصاص السوال بهذه الامة خلافا لما استظهره ابن القيم ونقل ايضاعن الحافظ ابن حجر العسقلاني ان الذي يظهر اختصاص السؤال بالمكلف وقال وتبعه عليه شيخا يعني الحافظ السيوطي ثم ذكر ان من لا يسئل ثمانية الشهيد والمرابط والمطعون والميت زمن الطاعون بغيره اذاكان صابرا محتسبا والصديق والاطفال والميت يوم الجمعة او ليلتها والقاري كل ليلة تبارك الملك وبعضهم ضم اليها السجدة والقارى في مرض موته قل هو الله احد، واشار الشارح الى انه يزاد الانبياء عليهم الصلاة والسلام لانهم اولى من الصديقين.

(ردالمحتار ١: ٩ ٢٢ مطلب ثمانية لا يسئلون في قبورهم باب صلاة الجنائز)

طریقے شرعادرست ہے؟ بینواتو جروا المستقتی :عبداللہ مریڑھ حسن راولپنڈی .....۱۹۷۰م/۳/۳/۳

المجواب: واضح رے کروایات صدیتیہ وغیر ہائے تیرک با ٹارانسائین کی جواز ﴿ اَ ﴾ روز روش کی طرح ثابت ہے لیکن ان تیم کات بیس اس امر کی رعایت رکھی جائے گی کہ خیر القرون بیس اس کی کوئی تطیر بلائکیر مختق ہوا ہے یا شرالقرون کے حوام نے اپنی خواہ ش سے اس کا اختر اع کیا ہے پس اول مشروع ہوگا اور دوم غیر مشروع ہوگا ، اور مئی کھا تا اگر چہ بذات خود بھی طروہ ہے ، لمما فی الهندیة ۵ : ۲۵ ساکل المطین مکروہ مفرم میں خیر شاہت ہے کہ اندا ہے تی اور علی فتاوی ابنی اللیث ﴿ ۲ ﴾ لیکن اس کو تیم کا کھا تا یا علاجا کھا تا چرالقرون میں غیر ثابت ہے لہذا ہے تیم کہ اور علاج اس کو حکمت سے بند کرنا ہر مسلمان پرضروری ہے فقط و ہو الموفق عور تو لیکن کی بنا برزیارة القیو ممنوع ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مورتوں کیلئے زیارۃ القبور کا کیا تھم ہے؟ اور مقبرے میں ان زیارتوں کے پاس دعا کا کیا تھم ہے؟ شرعی تھم سے روشناس فرما کمیں۔ بینو اتو جو و ا المستفتی: مصنف شاہ گدرمردان ۔۔۔۔۔۔/رجب اسماھ

الجواب اصل مرب من زيارة القبور للنساء سنون ب لحديث الا فزوروها (٣)

و اله وعن اسماء بنت ابى بكر انها اخرجت جبة طيالسة كسر وانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفيين بالديباج وقالت هذه جبة رسول الله مَثْنِينَ كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها وكان النبى مَثْنِينَهُ يلبسها فنحن نغسلها نستشفى بها رواه مسلم.

(مشكواة المصابيح ١:٣٤٣ كتاب اللباس)

﴿٢﴾ (فتاوى عالمگيرية ٥: • ٣٣ الباب الحادى عشر في الكراهة في الاكل وما يتصل به) ﴿٣﴾ عن بريدة قال قال رسول الله الله الله عن زيارة القبور فزوروها..... رواه مسلم، وعن ابن مسعود ان رسول الله الله الله قال كنت نهيتكم عن ..... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر) البته مصالح خارجيد كى بنا پرممنوع ب،ونسطيره حسنسوده من المساجد ﴿ ا ﴾ واضح رب كه الل القوركو حاجت روامشكل كشاما نناشرك باوران كيوسل بدعاما نكناجا مُزب ﴿٢﴾ وهو الموفق

# <u>مزارات پربعض عوامی امور کی شرعی وضاحت</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے ہاں ایک مزار ہے جس پر بعض لوگ معترض ہیں کہ بیشکرانہ جوتم لیتے ہو یہ جرام ہے اس کوفر وخت کرنا بھی حرام ہے نیز مزاروں پر آنے والی عورتوں کودم کر کے ان پر جھاڑ و مارنا جائز ہے یانہیں ؟ بینو ابالتفصیل و تو جو و اعند المجلیل المستقتی : اعجاز حسین میں نوشہرہ ..... ۱۹۸۱ م/۱۰/۱۵

#### الجواب: زيارة القبور كيعض احكام .....(١) مردول كيليّ زيارة القبورمسنون ٢٠٠٠

(بقيه حاشيه) زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة رواه ابن ماجة، وعن ابني هريرة ان رسول الله المنظمة العن زوارات القبور، رواه احمد والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال (اي الترمذي) وقد راي بعض اهل العلم ان هذا كان قبل ان يوخص النبي المنظمة في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. (مشكواة المصابيح ا: ۵۳ ا باب زيارة القبور)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: وقال الخير الرملي ان كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث لعن الله زائرات القبور وان كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلابأس اذا كن عجائز ويكره اذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢ ١٥ مطلب في زيارة القبور)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين : وقال السبكي يحسن التوسل بالنبي الى ربه ولم ينكره احد من السلف ولا الخلف الا ابن تيميه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٥: ١ ٢٨ فصل في البيع) ﴿٣﴾ قال العلامة ابن عابدين: اي لا بأس بها بل تندب.....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

اور تورتول كيليم من بقول كى بنا پر ممنوع بها هـ (٢) .... قبوراوليا ء الله سي حاجات ما تكناشركيات سي اور توسل بالصالحين (ليني يا الله ميرى ال حاجت كواس ولى كى حرمت اور طفيل سي بورا فرما) جائز بها السيم عرسل الله ورا إلى بها ورسس الله ورسس الله ورسس الله الله ورسس الله ورسس الله ورسس الله والموالي الله ورسس الله و ال

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢ ٢٥ كمطلب في زيارة القبور باب صلاة الجنازة) (حد من (٢) قال العلامة ابن عابدين: وقال السبكي يحسن التوسل بالنبي الي ربه ولم ينكره احد من السلف ولا الخلف الا ابن تيمية. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٥: ١ ٢٨ فصل في البيع) (٣٠ عن انس قال رخص رسول الله المنافقة في الرقية من العين والحمة والنملة رواه معلم. وعن عوف بن مالك الاشجعي قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا عليي رقاكم لابأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم. (مشكواة المصابيح ٢ : ٣٨٨ كتاب الطب والرقى)

﴿ ٣﴾ ؟؟؟قال العلامة الحصكفي: واعلم ان النذر الذي يقع المرابقيه حاشيه الكلح صفحه پر

(۵) ..... جوشکران قبر پردکھا جائے وہ مالک کی ملکت سے خارج نہیں ہوا ہے اور جوشکرانہ بذر اید صندوق یا چاور یادئ موصول ہو وہ مالک کی ملکت سے خارج ہو جاتا ہے۔ (۲) ..... نبر کا فروخت کرنا، رہن کرنا وغیرہ باطل اور کا اعدم امور بیل لان است حقاق الهدایا لیس بمال و لا بحق و اجب فلا یجری فیه البیع و لا الرهن و لا النزول عن الحق بعوض، و هو الموفق

## <u>سگ اصحاب کہف کوابصال تواپ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ بعض لوگ اصحاب کہف کے کئے کو ایصال تو اب کیلئے صدقہ و خیرات کرتے ہیں کیا بیجا نزیے؟ بینو اتو جو و اللہ المستقتی عبدالرحل شہاب خیل کی مروت

الجواب كون وايصال أواب كرنااحقاندا درجا بلاندكام ب لعدم احتياج الكلب الى النويب. وهو الموفق

## <u>در یا برد ہونے کی وجہ سے قبروں کامنتقل کرنا</u>

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک قبر پرچارسال کاعرصہ گزرا ہے اور بیا لیے مقام پرواقع ہے کہ دریا ہر دہونے کاشدید خطرہ ہے اہل قرابت کی خواہش پر کیا قبر کھول کراس دھانچ کو محفوظ مقام پرختقل کیا جاسکتا ہے؟ بینواتو جروا المستقتی : میجرمحمد اسلم بیٹا ورکینٹ .....۵۱۵ ایرا/۱

(بقيمه حاشيمه)للاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع الزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام (قوله باطل وحرام) لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٣٩:٢ مطلب في النذر الذي يقع للاموات قبيل باب الاعتكاف)

المسجد البيد اگرور با برد بوت كا يقين باظن قالب موجود بوتواس كانتقل كرنا تاجا كزند بوگا، يدل عليه ما في شرح الصدور ۱۳۲ اخرج مالك ان عمروبن الجموح وعبد الله بن عمرو الانصاريين حفر قبرهما ليغيرا من مكانهما لان السيل حفر قبرهما واخرج البيهقي ان معاوية لما اراد ان يجرى كظامة نادئ من كان له قتيل باحد فليشهد فخرج الناس الى قسلاهم فوجدوهم رطابا، واخرج ابن ابي شيبة في المصنف لما صرف معاوية عينه التي تمر على قبور الشهداء فاجريت عليهما يعنى على قبر عبد الله بن عمروبن جرام وعمروبن الجموح فاخر جناهما الخ (ا) قلت فلعل مراد الفقهاء من كراهية الاخراج وعمروبن الجموح فاخر جناهما الخ (ا) قلت فلعل مراد الفقهاء من كراهية الاخراج وعمروبن الضرورة هذا ما عندى ولعل عند غيرى احسن منه. وهو الموفق

# بدعات ورسومات کی وجہ<u>ے قبروں کومنہدم کرنا جا ترنہیں ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے ہیں کہ سجد کے ساتھ متصل تین سوسال پرانا کسی ولی کا قبر ہے جس پر مرداور عورتیں نذرو نیاز رکھتے ہیں اور بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ بارش ہونا اور ژالہ باری روکنا اس قبری کی وجہ ہے باہر کے لوگ بھی اس قبر کی وجہ ہے اس گاؤں والوں کا احترام کرتے ہیں اب محلے ہیں چند آ دمیوں نے مشورہ کیا ہے کہ اس قبر کوہموار کی جائے تا کہ بید بدعات اور رسومات ختم ہواور اس کی عجہ میں شامل کر کے طلباء کیلئے کمرہ بنایا جائے ، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی عبد الحق ہزارہ .....١١ جولائی ۵ کے اء

البواب واضح رہے کہ جن اشیاء کی اہانت ممنوع نہ ہومثلا بت، ورخت، پھر، تو سد اللباب ان کامحوکرنا جائز بلکہ واجب ہوگا، اور جن اشیاء کی اہانت ممنوع ہومثلاً قبر، مسجد، تو بدعات اور شرکیات کی انداد کیلئے ان کامحوکرنا ناجائز اور خلاف تعامل ہوگا، حلافا للطائفة السلفية النجدية. و هو الموفق ﴿ ا ﴾ (شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور للامام السیوطی ۱۳۳ باب نتن المیت وبلاء جسده)

# قبروتعزبيكو چومنے، قبر كے پتھربدن پر ملنے وغيرہ كا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ان مسائل کے بارے میں (۱) قبورکو بوسہ دینا ،تعزیہ کو چومنا تیرکا جائز ہے یانہیں؟ (۲) قبروں پرر کھے ہوئے پھرجسم پر ملنا جائز ہے یانہیں؟ (۳) کسی قبریا پیرکو تجدہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

لمستقتى: نامعلوم.....۵ ١٩/١١/ ٩

الجواب: (١) قبركا يومنا مروه ب كسما في الهندية ٢٨٤:٥ ولا يمسح القبر ولا يـقبله ﴿ ا ﴾ قلت فالتعزية لا تقبل بطريق الاولى لانها ليست من الاشياء العظمة وكذا هو من شعائر الروافض (٢) قر (٢) تركمشروع بي ٣ كيكن بم اس كذمه دارنبيس كيوام كالانعام کے خودسا ختہ تیرکات کی مشروعیت کے دریے ہوں۔ (۳) سجدہ اور رکوع کرنا شرک ہے جبکہ بطور عبادت ہو ﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ٥: ١ ٣٥ الباب السادس عشر في زيارة القبور وقرأة القرآن في المقابر) ﴿ ٢﴾ قال العلامة شاه عبد العزيز المحدث الدهلوى: تعزيددارى جوعشره محرم الحرام بين معمول ب اور بنانا ضرائے وصورت قبور وغیرہ کا درست نہیں ،اس واسطے کہ تعزید داری ہے مرادیہ ہے کہ ترک لذت اور ترک زینت کرے اور اپنی صورت محزون و ممکین کے مانند بنائے بینی عورت سوگ کرنے والی کے مانند بیٹھے حالانکہ مرد کیلئے بیسی حالت مین شرعا ثابت نہیں ہوتا .....اور تعزید داری بدعت ہے اور ایسا ہی بنا نا ضرائح اور صورت قبور اور علم وغیرہ کا ہے بعنی میسب بھی بدعت ہے اور ظاہر ہے کہ میہ بدعت سیند ہے اور حال بدعت سیند کا میہ ہے کہ حدیث عن واردي: شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه مسلم ..... التجلس میں بنیت زیارت وگریدوزاری کے بھی حاضر ہونا ناجا کز ہے اس واسطے کداس جگہ کوئی زیارت نہیں کہ زیارت کے واسطے جائے اور وہاں چندلکڑی جوتعزیہ دار کی بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ قابل زیارت نہیں بلکہ مٹانے کے قابل ہے الخ\_ (فتاوی عزیزی ۱۸۴۱ باب التصوف)

(سه عن انس بن مالک قال کان رسول الله الناسية اذا صلى ..... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

اورحرام ہے جبکہ غیراللہ کوبطور تعظیم ہو ﴿ الله و هو الموفق

<u> بوقت جناز هغر بامیں کیڑوں کی تقسیم</u>

سعوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بوقت جنازہ غربااور مساکین میں کپڑوں کی تقسیم جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جوو ا

المستقتى: نامعلوم ..... ١٠/١/١٩٤

الجواب: يدايك عرفى اعزاز بنم منوع بادرنه مطلوب ب-وهو الموفق

میت یا قبر کے باس تلاوت قر آن مجید کا حکم

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ مردہ کے پاس قبل از دن گھر میں یا بعداز دنن قبر پر تلاوت قرآن مجید کا کیاتھم ہے؟ بینو اتو جو و ا لیر میں

المستقتى :مولا تارجيم الله بإجااضا خيل بالا ..... ١٩٧٥م/٢٥/٥

الجواب: ميت كياس قرآن پر هنامطلقا جائز ج جبكدس أجواور يادور يه جواوريامرده

(بقيه حاشيه) الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى باناء الاغمس يده فيه وربما جاء ه فى الغدلة الباردة فيغمس يده فيها، عن انس قال لقد رأيت رسول اللمنظينية والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعرة الا فى يد رجل. (رواهما مسلم) وقال النبووى وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك واكرامهم اياه ان يقع شيئ منه الا فى يد رجل سبق اليه.

(الصحيح مسلم مع شرح النواوي ٢٥٢:٢ باب قربه الناس وتبركهم به) ﴿ ا ﴾ وفي فتـاوي الهنـدية: من سجد للسلطان على وجه التحية او قبل الارض بين يديه لا

يكفر ولكن يأثم لارتكابه الكبيرة هو المختار قال الفقيه ابو جعفر رحمه الله تعالى وان سجد

للسلطان بنية العبادة او لم تحضره النيّة فقد كفر كذا في جواهر الاخلاطي.

(فتاوي عالمگيرية ٣١٨:٥ الباب الثامن والعشرون في ملاقاة الملوك والتواضع لهم الخ)

پوشیده بوالبند جب قریب سے بواور مرده پوشیده نه بواور قر اُت جبرا کی جاتی بوتو بعد الخسل اتفاقا جائز به اور قبل الغسل مختلف فید ہے احتیاط نہ کرنے میں ہو التفصیل فی ددالمحتار ۱:۵۷۳ ﴿ ۱ ﴾. اور قبر کے پاس قرآن یز هنا جائز ہے کے ما فی الهندیة ۱:۵۷۱ قبر اُلة القرآن عند القبور عند محمد رحمه الله لا تکره و مشائخنا اخذوا بقوله ﴿٢﴾. وهو الموفق

# مٹی دم کر کے قبر میں رکھنے اور ڈا لنے کا تھم

المجواب: (١) بـ اصل كام بـ (٣٥ - (٢) فقهاء نے جائز لكھا بـ (كما في الهندية ١: ٢١١). (٣٩ هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: ويقرأ عنده القرآن الى ان يرفع الى الغسل. قال ابن عابدين: كرهوا القرأة بعد موته حتى يغسل. (ردالمحتار هامش الدوالمختار ۱: ۲۳۰ مطلب فى القرأة عند الميت) القرأة بعد موته حتى يغسل. (ردالمحتار هامش الدوالمختار ا: ۲۳۰ مطلب فى القرأة عند الميت) ﴿ ٣ ﴾ (فتاوى عالمگيرية ۱: ۲۱ الفصل فى القبر والدفن والنقل من مكان الى آخر) ﴿ ٣ ﴾ ططاوى على الراقي من به: وفى كتاب النورين من اخذ من تراب القبر وقرء عليه سورة المقدر سبعاً وتركه فى القبر لم يعذب صاحب القبر ذكره السيد (٣٠٥) اك طرح بعض ديركت عليات وفضاكل سور من مختلف اعمال لكه بين جو با حواله بطور على ذكره السيد (٣٠٥) اك طرح بعضادم اورشي نه مونى كرب من دفاق المال بين الاصل فى الاشياء الاباحة ولحديث الى داؤد: وما سكت عنه فهو عفو ، البته التزام ما لا يلزم برعت بـ.....(ازم به) المن شهد دفن الميت ان ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه بو)

# قبرير برى شاخ ركھنا جائز اور اندر ركھنا ابداع ہے

البواب: تبر پر بری شاخ رکھنا جا کئے ، کسما ورد فسی حدیث صحیح وروی البخاری فسی صحیح ان بریدة بن الخصیب اوصی بان یجعل علی قبره جریدتان البخاری فسی صحیحه ان بریدة بن الخصیب اوصی بان یجعل علی قبره جریدتان (فلیسواجع الی د دالمحتار ۱:۲۲) ﴿ ا ﴾ لیکن قبر می اندرر کھنے کا جواز قرآن وحدیث اور فقہ میں ممرح نہیں ہے بلکہ ابداع ہے۔ وہو الموفق

# <u>قبر پخته کرنے اوراس پرغلاف رکھنے کا حکم</u>

سوال: کیافرمات بیس علاء دین اس مسلم کیار سیس کر(۱) قبر کو پخته کرنا جائز ہے یائیس؟

(بقیمه حاشیه) یعجو فی قبره ثلاث حثیات من التراب بیدیه جمیعاً ویکون من قبل رأس المیت ویقول فی الحدید الاولی منها خلقنا کم وفی الثانیة وفیها نعید کم وفی الثانیة ومنها نخر جکم تارة اخری گذا فی الجوهرة النیزة (الهندید ۱ ۲۲۱ الفصل السادس فی القبر والدفن والنقل من مکان الی آخر) فی الجوهرة النیزة (الهندید ابن عابدین: ویؤخذ من ذلک و من الحدیث ندب وضع ذلک للاتباع ویقاس علیه ما اعتبد فی زماننا من وضع اغصان الآس و نحوه و صرح بذلک ایضا جماعة من الشافعیة و هذا اولی مما قاله بعض المالکیة من ان التخفیف عن القبرین انما حصل ببر که یده الشریفة تراث الله عنه اوصی بان یجعل فی قبره جریدتان والله تعالی اعلم.

(ددالمحتارهامش الدرالمختار ۱ ۲۱۸ قبیل باب الشهید مطلب فی وضع الجرید)

(۲) ایک بزرگوارعالم یاکسی ولی کی لحد پر چا در ،غلاف وغیر ه رکھنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : میراحمد کو ہالہ را ولینڈی .....۱۹۷۰/۱۹

الجواب: (۱) ناجائزہے لیقول الفقهاء و لا یحصص کیکن اگرسیلاب کے خطرہ کی وجہ سے گردا گرداد یوار پختہ بنایا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے ﴿ ا ﴾ ۔ (۲) اس کے متعلق جواز اور کراہیت دونوں مروی ہیں لہٰذانہ کرنا اولی ہے اور دلیل بھی اس طرف کی قوی ہے ﴿ ۲ ﴾ ۔ و هو الموفق

# مردہ کے پاس قرآن رکھنا اور امام کی جائے نماز کامسکلہ

سوال: کیافرماتے بین علاء دین اس مسلدے بارے بین (۱) کمرده کماتھ قرآن رکھنا کیما جواہ حیلہ اسقاط ہویانہ ہو بعض لوگ مرده کی چار پائی کے ساتھ قرآن رکھ کر جنازہ لے جاتے ہیں لا علی التعین العالم ابن عابدین: وفی شرح المنیة عن منیة المفتی المختار انه لا یکره التطیین وعن ابی حنیفة یکره ان یبنی علیه بناء من بیت او قبة او نحو ذلک لما روی جابر نهی رسول الله الله عن تجصیص القبور وان یک تب علیها وان یبنی علیها رواه مسلم وغیره، نعم فی الامداد عن الکبری والیوم اعتادوا التسنیم باللبن صیانة للقبر عن النبش ورأوا ذلک حسنا وقال المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٢٢١ مطلب في دفن الميت باب صلاة الجنائن)

(۲) قال ابن عابدين: كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والاولياء قال في فتاوى الحجة وتكره الستور على القبور ولكن نحن نقول الآن اذا قصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبر ولجلب الخشوع والادب للغافلين الزائرين فهو جائز لان الاعمال بالنيات وان كان بدعة فهو كقولهم بعد طواف الوداع يرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد اجلالاً للبيت حتى قال في منهاج السالكين انه ليس فيه سنة مروية و لا اثر محكى وقد فعله اصحابنا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥٢٥ قبيل فصل في النظر والمس)

خواہ بیقران میت کا اپنا ہو یا دوسرے کا ہو یا مسجد کا وقف قرآن ہو یا کسی گھرے عاریۂ لیا گیا ہو؟ (۲) امام جنازہ کیلئے جائے نماز کیا چیز ہے؟ میکن سے جز ہے یا کوئی خیراتی چیز ہے؟ یااس میں کوئی شرعاً تبرک ہے؟ بینو اتو جو ا المستفتی : حافظ نورمحمہ پیش امام مصری بانڈہ ......۱۹۲۹ م/۵

السجواب: (۱) توسل بالقرآن تاجائز نہیں ہے کیکن اس توسل کا اختر اع عبث اور خطر تاک ضرور ہے۔ (۲) جائے نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے رکھنے اور ندر کھنے میں کوئی گناہ یا تو اب نہیں ہے اگر امام یاعالم کی تعظیم مقصود ہوتو کارٹو اب ہے۔و ہو الموفق

#### <u>میت دفنانے کے بعد تین بار دعا کرنا</u>

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میت دفتانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر ایک یاتین باردعاما نگنا جائز ہے یا ناجائز؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: حاجى غلام نبي چورنگى كوماث ٢١٠٠٠٠٠ شعبان ١٣٠٣ ه

الجواب: زیارة القور کوفت باتھ اٹھا کرتین دفعہ دعا کرنے کی روایت سیح مسلم میں مسطور بہ الجواب زیارة القور کوفت باتھ اٹھا کرتین دفعہ دعا کرنے کی روایت سیح مسلم میں مسطور بہ الدونانے کے بعد دعا کی مشروعیت میں شکن ہیں ہے، لحدیث و اسئلوا له بالت بیت فانه الآن یسئل او کے ماقال علیه السلام ﴿٢﴾ لیکن اس دعامی باتھ اٹھانانه مطلوب ہے اور نہمنوع ہے ﴿٣﴾۔ وهو الموفق

﴿ ٣﴾ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور بلا ہاتھ اٹھائے ہوئے اور دوسرے رخ پرکسی بھی طریقہ ہے دعا جائز اور مباح ہے، اور دعا میں ہاتھ اٹھانا آ داب دعا ہے ہے لہٰذابعض الناس … (بقیہ حاشیدا گلے صفحہ پر )

<sup>﴿</sup> ا ﴾ عن عائشه الا احدثكم عنى وعن رسول الله المستخد حتى جاء البقيع فقام فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت الخ. (الصحيح مسلم ۱:۳۱۳ باب التسليم على اهل القبور والدعاء والاستغفار لهم) ﴿ ٢ ﴾ (سنن ابي داؤد ١:۳:۲ باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

# ميزيكل كالجول ميں جسدميت يرتج بات كرنا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میڈیکل کالجوں میں انسانی لاش اور میت پرمختلف تجربات کئے جاتے ہیں اور تا آخرا سے کلڑے ککڑے کرکے دُن کفن ہیں کی جاتی کیا بیرجا کڑنے ؟ بینو اتو جوو ا

المستفتى :فضل ر بي دو كاندار ثو بي ..... 19/ مارچ 4 194 ء

المجواب: انمان كا ابتذال اور تختيم شنانا تا جائز جائر چه بال كول نه بوه قال الله تعالى ولقد كرمنا بنى آدم ﴿ ا ﴾ وفى الهداية و لا يجوز بيع شعور الانسان و لا الانتفاع بها لان الآدمى مكرم لا مبتذل فلا يجوز ان يكون شيئ من اجزائه مهانا مبتذلا (٣٠٥٥) ﴿ ٢ ﴾ وبسمعناه فى جميع كتب الفتاوى ، البذاانان ك بدن يرتج بات كرناحرام بوگا، تجربد برايا باستك وغيره سي بوكا عضا يربحى بوسكتا ب وهو الموفق

(بقيماشيه) كاال وعايم باتها أفاف ني مطلق مع ينوال معنى فيرال معنى فيرال معنى في المرام الموري من المرام الموري المسال القيام ثم رفع يديه ثلاث موات، ال صديث كويل بمن المام ووي قرات في الستحباب اطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين وفيه ان دعاء القائم اعلى من دعاء الجالس في المقبور (نووى شرح مسلم ۱:۳۱۳) في الباري شرح محل المخاص المنافل عن ابن مسعود رأيت رسول الله في قبر عبد الله بن ذي البجادين الحديث وفيه فلما فرغ من دفته استقبل القبلة رافعا يديه اخرجه ابوعوانة في صحيحه (۱:۲۲۱ باب الدعاء مستقبل القبلة). اوربه المستحب زيارة القبور يه يه المرجال وتكره للنساء ويدعو قائما مستقبل القبلة وقيل يستقبل وجه الميت وهو قول الشافعي. (غنية المستملي و ۵ مسائل شتي كتاب الجنازة)..... (ازمرتب)

﴿ 1 ﴾ (سورة بني اسرائيل پاره: ۵ ا ركوع: ٤ آيت: ٠٠)

﴿٢﴾ (الهداية على صدر فتح القدير ٢: ٣٣ باب البيع الفاسد)

# قبريرآ يات، احاديث، تاريخ وفات اورنام وغيره لكصنے كاحكم

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قبر پر آیات قرآنی ،احادیث، تاریخ وفات ادر تام لکھنے کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جوو ا

المستقتى رحيم الله بإجا إضاخيل نوشهره .....۲۳٪ ذى قعدها ١٩٠٠ه

الجواب تام اورتاریخ وفات کے علاوہ بیدیگرامورخلاف سنت ہوں کے ﴿الله وهو الموفق

## اولیاءاللہ اورصلحاء کی قبروں برجھنٹر ہے لگانا اور غلاف جڑھانا

سوال: کیائر ماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ (۱) کیائسی شہید، ولی اور صالح کی قبر برغلاف چڑھانا اور جھنڈے لگانا جائز ہیں؟ (۲) کیارسول الٹھافی کی قبر مبارک برکوئی غلاف یا جھنڈا ہے؟ (۳) کی شہید وغیرہ کی قبر پرغلاف یا جھنڈار کھنے کومنع کرنے والاشخص حق بجانب ہے یا کی سزا کامستحق ہے؟ بینواتو جووا

المستفتى :لقمان شاه .....۲۳ مارچ ۵ ۱۹۷ ء

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله لا بأس بالكتابة) لان النهى عنها وان صح فقد وجد الاجماع العملى بها فقد اخرج الحاكم النهى عنها من طرق ثم قال هذه الاسانيد صحيحة وليس العمل عليها فان اثمة المسلمين من المشرق الى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل اخذ به الخلف عن السلف، ويقوى بما اخرجه ابو داؤد باسناد جيد ان رسول الله المنابع حمل حجر فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال اتعلم بها قبر اخى وادفن اليه من مات من اهلى فان الكتابة طريق الى تعرف القبر بها نعم يظهر ان محل هذا الاجماع العملى على الرخصة فيها مااذا كانت الحاجة داعية اليه فى الجملة كما اشار اليه فى المحيط بقوله وان احتيج الى الكتابة بغير عذر فلاحتى اختيج الى الكتابة بغير عذر فلاحتى اله يكره كتابة شيئ عليه من القرآن او الشعر او اطراء مدح له.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢٢٢ مطلب في دفن الميت باب صلاة الجنائز)

المجسواب: (۱) قرآن وحدیث اورامام ابوطنی در مرالت کاتوال مین اس غلاف اور جمند ایم علاق اور جمند ایم علاق کرنیس ہے تی کرآپ کوان سے جواب دیا جائے نعم جاز ان یستبط هذا المحکم من المحدیث المسطور (ما امرنا ان نکسر المحجارة المحدیث) لکن هذا الاستنباط لیس من مطلوبکم لانه رأی المستنبط وقوله. (۲) تغییر علیالسلام کی قبر کمتعلق بوچمنالالیخی بات ہے کونکہ وہال کردہ شدہ کام دیل نہیں ہے۔ (۳) غلاف کم متعلق فقہاء کرام نے کراہیت بھی نقل کی ہے اور بحض فقہاء کرام سے جواز بھی مروی ہے، کہما فی ردالمحتار ۱۹:۵ تا کرہ بعض الفقهاء اور بحض فقہاء کرام سے جواز بھی مروی ہے، کہما فی دوالمحتار والاولياء قال فی فتاوی المحجة وضع المستور والمعمائم والثیاب علی قبور الصالحین والاولیاء قال فی فتاوی المحجة و تکرہ المستور علی القبور ولکن نحن نقول الان اذا قصد به المتعظیم فی عیون العامة حتی لا یحت قبروا صاحب القبر ولجلب المحشوع والادب للغافلین الزائرین فہو جائز المی آخر ما ذکر فی کشف النور (۱۱)، پس قاعدہ کے مطابق کم کور جے دی جائے گی کیکن تا گئیں المی آخر ما ذکر فی کشف النور (۱۱)، پس قاعدہ کے مطابق کی کور بھی دی الموفق

## <u>قبرستان برگزرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کقبرستان سے گزرتے ہوئے اہل قبور کی معفرت کیلئے ہاتھ اٹھا کر دعاما نگی جائے ہیئو اتو جروا معفرت کیلئے ہاتھ اٹھا کر دعاما نگی جائے ہیئو اتو جروا المستفتی : خواجہ عبدالسلام از ارندر چرز ال ۲۰/۵/۱۹۸۴ میں ۲۰/۵/۱۹

#### الجواب: باتھا اٹھانا بھی جائز ہے (مسلم شریف) ﴿٢﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمحتار ٢٥٢٥ فصل في اللبس كتاب الحظر والاباحة) ﴿ ٢﴾ جاء النبي النبي التقيع فقام فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف. (الصحيح مسلم ١: ٣١٣ فصل في التسليم على اهل القبور والدعاء والاستغفار لهم)

## <u> شرکاء جنازہ کیلئے میت کے گھر میں کھانا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میت کی تدفین کے بعد اعلان کرنا کہ جنازہ میں شریک لوگ میت کے گھر میں کھانا کھا کر جا کمیں ، کیا تھکم رکھتا ہے؟ جبکہ اب بیعام رواج بن گیا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: اباليان كندى برى يور.....١٨/ جمادى الثاني امهواه

النجواب: اہل میت کی طرف ہے تصدق علی المساکین ہرونت جائز ہے اور پابندی رسم ورواج (فخروریا) ہروفت ناجائز ہے ﴿ ا﴾ اور دعوت وضیافت تین دن تک ناجائز ہے پس بیدعوت مسئولہ ناجائز ہے ﴿۲﴾ (ماخوذ از شامی ۲۳۲۱ موہندیہ ۳۸۲۰)۔ و هو الموفق

## میت کے بارے میں مختلف مسائل

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱) ہر جمعہ کو قبرستان جانے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یانہیں؟ (۲) مردہ اپنی قبر پر جانے والوں کو پہچانتا ہے یا نہیں؟ (۳) مردہ زندہ کا انداد کرسکتا ہے یانہیں؟ (۳) زندہ کومردہ سے انداد ما تگنا جائز ہے یانہیں؟ ﴿ اَ ﴾ قال العلامة ابن عابدین: بجواز تبرع الوارث باخراجها و علیه فلا بأس بادارة الولی

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: بجواز تبرع الوارث باخراجها وعليه فلا بأس بادارة الولى للمزكدة في المعلامة ابن عابدين: بجواز تبرع الوارث باخراجها وعليه فلا بأس بادارة الولى للمزكدة في بعد تمام ذلك كله ان يتصدق على الفقراء بشيئ من ذلك المال او بما اوصى به الميت ان كان اوصى.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱: ۵۳۳ مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل) (۳ في قال العلامة الحصكفي: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثاني والثالث. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۱: ۲۲۳ باب صلاة الجنائز) وفي الهندية: ولا يباح اتخاذ الضيافة ثلاثة ايام في ايام المصيبة واذا اتخذ لا بأس بالاكل منه كذا في خزانة المفتين. (فتاوي عالمگيرية ٥: ٣٣٣ الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات) (۵) قبروں کودنبہ چاول وغیرہ لے جاتا یا کھانا جائز ہے یانہیں؟ (۲) مردہ اپی قبر پر جیضے والی چڑیا کے نرو مادہ کو پہچان سکتا ہے یانہیں؟ (۷) مردہ عسل دینے والے چار پائی کے ساتھ چلنے والے کفنانے وفنانے والوں کو پہچانتا ہے یانہیں؟ (۸) مردہ کو شرقا غرباعسل دینا کہ پاؤں قبلہ کو ہوا مام اعظم کے فد ہب کے خلاف ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: حاجى شاه محمد خان ،عبد القاسم خان الك..... ١٩٧٨ ء/٢٠٠

(مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٣:٢ ١ ١ باب زيارة القبور الفصل الثالث)

﴿ ٣﴾ قال العلامة ابن عابدين: ومنها انه ان ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم الا ان قال يا الله اني نذرت لك ان شفيت مريضي او رددت غائبي او قضيت حاجتي ان اطعم الفقراء الذين بباب السيدة .... (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

(۵) بیا نمال شرکیہ سے ہے(جَبَد نذر لغیر اللّٰہ کے قبیل ہے ہو)۔ (۲)ممکن ہے۔ (۷) تواعد کی رو ہے پہچانااقر ب معلوم ہوتا ہے ہوا ہ ۔ (۸)اس میں قریع ہے ہوتا ہے۔ وھو الموفق

# قبرستان میں کھانا کھانے کا حکم

**سوال:** کیافرمات تیں ۱۰۰۰ ین شرخ متین اس مئلہ کے بارے میں کہ قبرستان میں طعام کا کھانا جا '' ہے یانہیں ؟ بینو اتو حوو ۱

المستفتى الزجنا ُورُناني خيل غازي شاه 🌏 ۱۹ جمادي ۱۱ دول ۱۳۹۷ ده.

البه واب: قبرستان ميس كهانا مكروه بيس البية التزام مالا يلزم اور تنصينس بلانصص بدعت سيئه

#### ت الموقق

(بقيد حسبه) مسنة و الامام السافعي او الامام الليت او اشترى حصر المساجدهم او زيتا لو قودها او دراهم لمس يقوم بشعائرها الى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل وذكر الشيخ انسا هو محل لصرف الندر لمستحقيه القاطنين برباطه او مسجده فيجوز بهذا الاعتبار. (ردالمحتار ۱۳۹۰ قبيل باب الاعتكاف مطلب في النفر الذي يقع للاموات من اكثر العوام) ﴿ الله قال المسلا على القارى: وقد اخرج احمد والطبراني وابن ابي الدنيا والمروزى وابن من يعسله ومن يحمله ومن من منده عن ابي سعيد المحدري ان البي المنتجة قال ان الميت يعرف من يعسله ومن يحمله ومن يكسه ومن يدليه في حفوته. (مرقاة المفاتيح ۲۰۲۳ باب المشي بالجنازة والصلاة عليها)

(قوله في الاصح) رفيل توضع الى القبلة طولا وقيل عرضا كما في القبر. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٠١١ باب صلاة الجنائز)

﴿٣﴾ قال العلامة اس مجيم. و لان ذكر الله نعالي اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او

سيئ دون شيى له يكن مشروعا حيث له يردالشرع به لانه خلاف المشروع.

(البحر الرائق ١٥٩٠٢ باب العيدين)

#### <u>زيارة القبورجائز اورعيادة القبورنا حائز ہے</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں ماہا ، دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کرامت اولیا ، بعد الموت حق ہے یانبیس اور زیار ۃ القبور کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :صاحبز اور گل ظریف خان ، نگر ام ۱۹۸۹ / ۸۲ میں

الجواب: كرامت اولياء الله حق حين على مين بهي اور بعد الموت بهي البية الوبيت اورولايت

میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ﷺ ایک اور مرد وخوا تین کیلئے زیار ۃ القبور جائز ہے ﷺ ۴ ﷺ البینة عباد ۃ القبور نارینہ اور زنانہ دونوں کیلئے ناجائز ہے۔ و هو المعوفق

# قبرتار ہوکراندرسورۃ یس بڑھ کرمٹی دم کر کے قبر میں بچھانا

سوال: کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مئٹ کے بارے میں کہ ہمارے علاقے میں دوآ دمیوں نے جناز و پڑھ کر دفنانے سے پہلے قبر کے اندرا یک سر بانے اور ایک پائٹتی میں کھڑے ہوکر سورت یس تلاوت کی اور مثی پردم کر کے لاش کے نیچے بچھا دی کیاری طریقہ شرعی لحاظ سے درست ہے ؟ بینو اتو جو و المستفتی: نامعلوم ..... ہم 19/1/11

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين: وعبارة النسفى في عقائده وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشى على الماء والهواء وكلام الجماد والعجداء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الاعداء وغير ذلك من الاشياء.

(ردالمحتار ۱۸۳:۲ مطلب في ثبوت كرامات الاولياء والاستخدامات فصل في ثبوت النسب) على المعتار ۱۸۳:۲ مطلب في ثبوت كرامات الاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة القبور الصالحين فلا بأس اذا كن عجائز. (ردالمحتار ١٦٥٠ مطلب في زيارة القبور باب صلاة الجنائز)

الجواب: مقبره میں سورة یس پڑھناجائزے و آگا کیائیاں سے خاک دم کرنااوات قبر میں بڑھناجائزے و آگا کیائیاں سے خاک دم کرنااوات قبر میں بچھانا بدعت ہے۔ و آگا کا بدعت ہے۔ و آگا کیا ہے اور نہ نہ القروان میں کہا گیا ہے اور نہ اندوین اور فقیباء کرام ہے مروی ہے۔ و هو الموفق

ورا أن قال العلامة الى عابدين: من دخل المقابر فقره سورة يَس خفف الله عنهم يومنذ وكان لله بعدد من فيها حسنات بحر. (ودالمحتار هامش الدرالمختار ١٢٢١ مطلب في القرأة للميت واهداء ثوابها له باب صلاة الجنائز)

وقال الجلال السيبوطي: اخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن انس ان رسول المهسينة قال من دخل المقابر فقراً سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعد دفن فيها حسنات وقال القرطبي في حديث اقرء واعلى موتاكم يس هذا يحتمل ان تكون هذه القراء ة عند المميت في حال موته ويحتمل ان تكون عند قبره قلت وبالاول قال الجمهور كما تقدم في المست في حال موته ويحتمل ابن عبد الواحد المقدسي في الجزء الذي تقدمت الاشارة اليه وبالتعميم في الحاليين قال ابن عبد الواحد المقدسي في الجزء الذي تقدمت الاشارة اليه والمعاقبة لعبد الحق عند احمد بن حنبل قال اذا دخلتم المقابر فاقرء وا بفاتحة الكتاب والمعوذين وقل هو الله احد واجعلوا ذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم قال القرطبي وقد قبل ان ثواب القراء ة للقارى وللميت ثواب الاستماع ولذلك تلحقه الرحمة قال الله تعالى ان يواب القراء ة والاستماع معا ويلحقه ثواب ما يهدى اليه من القراء ة وان لم يسمع يلحقه والدعاء وفي فتاوي قاضي خان من الحنفية من قرأ القرآن عند القبور فان نوى بذلك ان يؤسهم صوت القرآن فانه يقرأ وان لم يقصد ذلك فالله يسمع القراء ة حيث كانت. (شرح الصدور ١٣٠١ باب قراء ة القرآن للميت او على القبر)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: ولان ذكر الله تعالى اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشيئ دون شيئ لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع. (البحر الرائق ٢: ٩ ١ ا فصل في العيدين)

#### <u>بعض جانوروں کا جنت جانا</u>

#### سوال: کیاکسی روایت میں ہے کہ کتا جنت جائے گا؟ بینو اتو جرو ا کمستقتی :سمیع الرحمٰن محمود آباد گڑھی کپور ہمر دان .....۲۲/شوال ۱۴۰۱ھ

البواب: حموی فے شرح اشباہ میں صفحہ ۳۹۹ پر مقاتل ہے دس حیوانات کے متعلق روایت کی

ب كه يه جنت من جائمين كروعد منها كلب (اصحاب الكهف)﴿ اللهِ وهو الموفق

أن العلامة سيد احمد بن محمد الحموى: وفي شرح شرعة الاسلام قال مقاتل عشرة من الحيوانات تدخل الجنة ناقة محمد المنتجة و ناقة صالح عليه السلام وعجل ابراهيم عليه السلام وكبش اسماعيل عليه السلام وبقرة موسى عليه السلام وحوت يونس عليه السلام وحمار عزير عليه السلام و نملة سليمان عليه السلام وهد هد بلقيس عليه السلام وكلب الهل الكهف كلهم يحشرون كذا في مشكاة الانوار. (غمز عيون البصائر على الاشباء والنظائر 1:11 الفن الثالث فائدة يدخل في الجنة خمس حيوان)

قال العلامة آلوسى: وجاء فى شان كلبهم انه يدخل الجنة يوم القيامة فعن خالد بن معدان: ليس فى الجنة من الدواب الاكلب اصحاب الكهف وحمار بلعم ورأيت فى بعض الكتب ان ناقة صالح وكبش اسماعيل ايضا فى الجنة، ورأيت ايضا ان سائر الحيوانات المستحسنة فى الدنيا كالظباء والطوا وليس وما ينتفع به المؤمن كالغنم تدخل الجنة على كيفية تليق بذلك المكان وتلك النشأة ويس وما ينتفع به المؤمن كالغنم تدخل الجنة على كيفية تليق بذلك المكان وتلك النشأة ويس فيما ذكر خبر يعول عليه فيما اعلم، نعم فى الجنة حيوانات مخلوقة فيها، وفى خبر يفهم من كلام الترمذي صحته التصريح بالخيل منها، والله تعالى اعلم وقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة.

(تفسير روح المعاني ٩:٢٤ سورة كهف آيت: ١٨)

# مسئلها طعام من ابل الميت

اہل میت کی جانب سے مسئلہ اطعام نے عوامی غلوا درافر اطوقفریط کی وجہ ہے ایک متنازعہ شکل اختیار کی تھی بہاں تک کہ تکفیر وابداع تک بیسلسلہ پہنچا، حضرت مفتی صاحب دامت بر کاتہم نے متالات میں ووسرے مسائل کی طرح بیہ مسئلہ بھی فقہی حوالوں کے ساتھ افراط وتفریط سے پاک مقالات میں ووسرے مسائل کی طرح بیہ مسئلہ بھی فقہی حوالوں کے ساتھ افراط وتفریط سے پاک امت کے سامنے پیش کیا برائے افادہ عام فقاوی میں شامل کیا جاتا ہے۔ ۔۔۔ (از مرتب)

اللميت كي جانب عن تصدق على المساكيين بروقت جائز بجبكه ورثاء مين نابالغ اورغائب شهو كما في الهندية ٥: ٣٣٣ وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اذا كانت الورثة بالغين فان كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة كذا في التتارخانية، اورائل ميت كي جانب عن بندى رئم وروائ بروقت ناجائز به كما في البزازية على هامش الهندية ٣: ١ ٨ ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع والاعياد وفي جنائز ردالمحتار عن المعراج، قال هذه الافعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لانهم لا يريدون بها وجه الله تعالى .

اورائل میت کی جانب سے ضیافت اور دعوت تین دن تک ممنوع ہے یعنی یہ کام منع ہے کھانامنع نہیں ہے، کسما فی الله ندید ۲۳۳۳ و لا یباح اتنحاذ الضیافة ثلاثة ایام فی ایام المصیبة واذا اتنحذ لا باس بالاکل منه، کذا فی خزانة المفتین، البت نواس کھائے تاہے آپ و بچاکیں گارخواص کھائے سے منع نہیں ہوں گے اور اہل میت کی جانب سے طعام حاجت اور ضرورت جائز ہے مثلاً اہل میت کے حاصات حاجم و تہ ہواور طعام کے جانب سے طعام حاجت اور ضرورت جائز ہے مثلاً اہل میت کے تعلقین نہ ویا ہے مروت ہواور طعام کے جانب سے طعام حاجت اور ضرورت جائز ہے مثلاً اہل میت کے تعلقین نہ ویا ہے مروت ہواور طعام کے

خريد وفرونت كاكونى انتظام نه مواوريج ممل ہے اثر ابوذ رضى الله عنه كا كدانہوں نے وصيت كى تقى كه مير ہے مہمانوں كيلئے بھينر ذنح كريں گے (سكما في البداية والنهاية ٤٠ ١ ).

بعض فقبا، فرمات میں کہ اہل میت کی جانب ہے دعوت ونسافت جائز ہے اور اس کیلئے ولیل صدیت ابوداؤوشریف لاتے میں، فسلسما رجع سلطنی استقبله داعی اموء ته فجاء، فجیئ بالطعام فوضع یدہ الی احر المحدیث، کریٹیمبری ہے اہل میت کی جانب ہے دعوت قبول کی اور کھانے کا ارادہ کیا، کیکن معلوم ہوا کہ یہ بھیٹر مالک تی اجازت کے بغیر ذبح ہوا ہے تو اس سے بیس کھایا۔

(رواه ابوداؤد في باب اجتناب الشبهات من كتاب البيوع)

الکن دیگرفتہا، نے اس موافقت نہیں کی ہے کونکہ حدیث میں دو سنے ہیں ایک نسخہ داعی امر أة بغیراضافت کی ہوار بہنے تھے ہوا اس نسخہ پران بعض فقہا ، کا استدلال صحیح نہیں ہوتا اور دور اسخہ کے ساتھ لیکن سے دور اسخہ داعی امر أته ہے اضافت کے ساتھ لینی میت کی ہوی پھر استدلال صحیح ہوجاتا ہے لیکن یہ حدیث معارض ہے حدیث ابن ماجہ اور حدیث منداما ماتھ کے ساتھ جنہوں نے جریرضی الندعنہ سے دویث معارض ہے حدیث ابن ماجہ اور حدیث منداما ماتھ کے ساتھ جنہوں نے جریرضی الندعنہ سے دویث قول ہے اور تحریم عام ہوتا ہے تو بیحدیث ابوداؤد سے دائی جوگل ہواور میں النہ عام ہوتا ہوداؤد سے دائی ہوگا کیونکہ دوقعل ہے اور میں مدیث ابوداؤد کو طعام حاجت پر حمل کیا جائے گا اور ای طرح حدیث عائش رضی اللہ عنہا ہے انہا کا است اذا مات المیت من اہلھا فاجتمع لذلک النساء ثم تفرقن الا اہلھا و خاصتها امرت برمة من تلبینة فطبخت ثم صنع ثرید فصبت التلبینة علیها الا اہلها و خاصتها امرت برمة من تلبینة فطبخت ثم صنع ثرید فصبت التلبینة علیها قالت کلن منها، فانی سمعت رسول الله سُنے پھول التلبینة مجمة لغواد المریص قالت کلن منها، فانی سمعت رسول الله سُنے پھول التلبینة مجمة لغواد المریص کما نمی اور طبعیت ہے ہو جھم ہوجائے۔

## بوسيده قبر مين فكش كثر Gutter بنانا

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم اپنے گھر میں فاش کٹر بنار ہے سے کہ قبر کے تیختے نکل آئے اور پھر میت کی وجود کا بہت بوسیدہ مٹی نکل آئی پہلے بیہ جگہ فصل کی زمین تھی دس سال سے اس جگہ پر ہمارا مکان بنا ہے میت کی بوسیدہ مٹی چا رفٹ پرنکل آئی ہے اور فلش گٹر دس فٹ نیچ تک بنانا ہوگا کیا اس جگہ گٹر بنانا جائز ہے یانہیں ؟ بینو اتو جرو ا

المستقتی: ظہورا حمد سے ۱۹۹۰ / ۱۹۹۰

المستقتی: ظہورا حمد سے ۱۹۹۰ / ۱۹۹۰

المبسواب: میت کابدن اور اعضاوا جب الاحترام ہوتے ہیں ﴿ اَ ﴾ انقلاب کے بعداد کام بدل جاتے ہیں ہوت ہیں ﴿ اَ ﴾ انقلاب کے بعداد کام بدل جاتے ہیں تاہم اس مخصوص خاک و پاک جگہ میں رکھنا مناسب ہوتا ہے ﴿ ٢ ﴾ و هو الموفق بحل جاتے کی موت کے بعد بمری ذریح کرنے اور میڈ بول کوقیر کے باس فن کرنے کی رسم بیکے کی موت کے بعد بمری ذریح کرنے اور میڈ بول کوقیر کے باس فن کرنے کی رسم

سوال: کیافرمات بی ملاء وین شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ ہمارے ہاں جب کوئی بچو ت ہوجاتا ہے تو بکری کا بچد زی کرتے ہیں اس خیال سے کہ قیامت کے دن وہ براق پرسوار ہو ﴿ آ ﴾ قال ابن نجیم: واما الآدمی فقد قال بعضهم ان جلده لا یحتمل الدباغة حتی لو قبلها طهر لانه لیس بنجس العین لکن لا یجوز الانتفاع به ولا یجوز دبغه احتراما له وعلیه اجماع المسلمین کما نقله ابن حزم وقال بعضهم ان جلده لا یطهر بالدباغة اصلا احتراما له فالقول بعدم طهارة جلده تعظیم له حتی لا یتجراً احد علی سلخه و دبغه و استعماله

(البحر الرائق ١:١٠١ الاجلد الخنزير والآدمي كتاب الطهارة)

﴿ ٢﴾ وفي الهندية: ويكره ال يبني على القبر او يقعد او ينام عليه او يوطأ عليه او يقضي حاجة الانسان من بول او غائط كذا في التبيين

(فتاوي عالمكيرية ١٢٢١ الفصل السادس في القبر والدفن)

کروالدین کو با آسانی جنت پنجائے گا، نیز وہ ہڈیاں اس قبر کے پاس دفن کی جاتی ہیں کیا اس سلسلے میں کوئی شرعی تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: جناب نعيم گل صاحب خرم ضلع كرك .... ١٩٧٣ م/ ٥/ ٢

السجسواب: يايك رسم قبيح برسلمان كيلخ ضرورى بكراس ساجناب كرك السيام مسلمان كيلخ ضرورى بكراس ساجناب كرك السيان، السيام وحليم المراس من كوئى وحى تابت نبيس ب، و من ادعى فعليه البيان، في معمراورمعتد عالم في بحى اس كا تحكم نبيس ديا برسول السلم المنطقة من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال (٣٠٠). وهو الموفق

قبر کے اندرسور قیس بڑھنا، جنازہ کے دوران ذکر کرنااور ناخواندہ کا جنازہ بڑھانا

سوال: کیافر مات بین عام و ین مسائل ذیل کے بارے میں کہ میت کوقبر کی طرف لے جاتے ہوئے جنازہ کوقبر کی طرف لے جاتے ہوئے جنازہ کوقبر کے تصل باہر کھ کرائم مساجد قبر میں اتر کریس پڑھتے ہیں پھر میت کوقبر میں اتارتے ہیں ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدین: ویکرہ کل مالم یعهد من السنة والمعهود منها لیس الا زیارتها والدعاً عندها قائما.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢٧ مطلب في وضع الجريد والآس على القبور)

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢٧ مطلب في وضع الجريد والآس على العاج في المدخل في العلامة شرنبلالي: (قوله بدعة) اى قبيحة كالمسمى بالكفارة ذكر ابن الحاج في المدخل في الجزء الثاني ان من البدع القبيحة ما يحمل امام الجنازة من الخبز والخرفان ويسمون ذلك عشاء القبر فاذا او صلوا اليه ذبحوا ذلك بعد الدفن وفرقوه مع الخبز وذكر مشله المناوى في شرح الاربعين في حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال: ويسمون ذلك بالكفارة فانه بدعة مذمومة قال ابن امير حاج: ولو تصدق بذلك في البيت سراً لكان عملا صالحا. (الطحطاوى ٢٠١ فصل في حملها ودفها)

اوراس طریقه کوفرض اورالازمی سمجها جاتا ہے کیا بیغل ثابت ہے؟ اگرنہیں تو ان لوگوں کا کیا تھم ہے؟ بعض لوگ قبر سن میں دنیاوی با تیں کرتے ہیں اور بعض ذکر بالبجر کیا بید درست ہے؟ اور جب لوگ با تیں کرر ہے ہوں تو ، ن حالت میں بیقر آن خوانی جائز ہے؟ ایک عالم اور خطیب متی کے ، ویتے ہوئ ایک ناخواندہ نماز جنازہ پڑھائے کیا بیہ جو اتو جو وا جنازہ پڑھائے کیا بیہ جنازہ درست ہوسکتا ہے؟ بیٹو اتو جو وا المری

الجواب: (۱) يرطريقة تخصيص بالتصص بون كي وبدت بدعت به قال صاحب البحر ٢ : ٥٩ اولان ذكر الله اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشيئ دون شيئ لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به انتهى ﴿ ا ﴾ . قلت نعم ورد الشرع بقرأته على الموتى والمراد منهم الذي قربوا الموت او المقبورون فافهم ﴿ ٢ ﴾ . (٢) أيراك ام مستب كواكرك في فرض قرارد ية مبتدع بوگا، لان التزام ما يلزم بدعة كما هو مبرهن في

﴿٢﴾ عن معقل بن يسار قال قال رسول الله الشّنة اقرؤا سورة يس على موتاكم رواه احمد وابوداؤد وابن ماجة، وقال السيوطى ورواه ابن ابى شيبة والنسائى والحاكم وابن حبان واخرج ابن ابى الدنيا والديلمى عن ابى الدرداء عن النبى الشّنة قال ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة ينس الا هون الله عليه، وفى رواية صحيحة ايضا يس قلب القرآن لا يقرؤها عبد يريد الدار الآخرة الاغفر الله له ما تقدم من ذنبه فاقرؤها على موتاكم، قال ابن حبان المراد به من حضره الموت ويؤيده ما اخرجه ابن ابى الدنيا وابن مردويه ما من ميت يقرأ عنده يس الاهون الله عليه وخالفه بعض محققى المتأخرين فأخذ بظاهر الخبر فقال بل يقرأ عليه بعد موته وهو مسجى وذهب بعض الى انه يقرأ عليه عند القبر ويؤيده خبر ابن عدى وغيره من زار قبر والديه اواحدهما فى كل جمعة فقرأ عندهما يس غفرله بعدد كل حرف منها.

وموقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢:٢ ا باب مايقال عند من حضره الموت)

موضعه ﴿ ا﴾ . (٣) ذکر جب جمرے ہو بہتر نہیں ہے کیکن جائز ہے ﴿ ٢﴾ ۔ (٣) قرآن خوان پرکوئی وبال نہیں ہے ، وبال باتیں کرنے والوں پر ہے ۔ (۵) جب ناخواندہ امام محلّہ ہوتو درست ہے۔ وہو الموفق

﴿ الله قال العلامة الحصكفي: لان الجهلة (اذا) بعتقدون (المباحة) سنة او واجبة وكل مباح يؤدى الد فمكروه.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٥٥٥ قبيل باب صلاة المسافر)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: وينبغي لمن تبع جنازة ان يطيل الصمت ويكره رفع الصوت بالذكر وقرأة القرآن وغيرهما في الجنازة والكراهة فيها كرآهة تحريم في فتاوى العصر وعند مجد الائمة التركماني وقال علاء الدين الناصري ترك الاولى.

(البحر الرائق ١٩٢:٣ فصل السلطان احق بصلاته)

# فصل في احكام الشهيد

## بندوق کے ذریعے ظلماً مقتول شہید ہے

المجواب: (۱) چونکہ بندوق ہے تل موجب قصاص ہے لبندااس سے تل شدہ تخص شہید ہے اور بندوق آلہ وقذ اور آلہ جرح ہے لیکن آلہ ذیج نہیں ہے ﴿ الله الله وقذ اور آلہ جرح ہے لیکن آلہ ذیج نہیں ہے ﴿ الله الله الله علوم نہ ہوتو ہم بالشہادت یا بعدم الشہادت کرنا ہے قاعدہ امر ہے۔ (۳) جب تک ہم کوتل کی نوعیت معلوم نہ ہوتو ہم فق کی دینے سے عاجز ہیں۔ وہو الموفق

## <u>شہید کی شہادت اخروی کا دار مدار نیت برہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شرقی پاکستان میں جو بنگالی اپنے حقوق اور عزت و تاموس کی خاطر افواج مغربی پاکستان کے ہاتھوں مارے گئے وہ شہیدا خروک ہیں کہ نہیں ﴿ اللّٰهِ قَالَ الْعَلَامَةُ الْحَصَكُفَى: هو كُلّ مُكلف مسلم طاهر قتل ظلماً بغیر حق بجارحة ای بما یو جب القصاص یکون شهیدا. (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ۱:۲۷ باب الشهید)

اور شہید عنداللہ ہونے کی صورت میں کیا دلیل ہے؟ نیز نماز جنازہ کا نہ ہونا اور ان کا خون ہدر ہونا سیای مصلحت کی بناپر ہے ہاکوئی اور وجہ ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: ننك اسلاف مولوى محمد صاوق .... ۲۹/ر جب المرجب

البواب: بياوگ شهيدوطن بين كيونكدان كي قربانيان وطن كي آزادي كي خاطرتفين بهم ان كونه

شہیداخروی میں داخل کرتے ہیں اور ندان سے خارج کرتے ہیں کیونکہ اس کا دار مدار نیت پر ہے ﴿ اَ﴾ اور صحیح نیت کی توقع ہر دوجانبین ہے نہیں تھی سکھا لا یع خفیٰ۔ و ہو المموفق

شہیدکوانزال اور جنابت کی وجہ سے سل دیاجائے گا

المجسواب: شہیدکوشہادت کی وجہ سے مسل نہیں دیا جاتا ہے نہ کدانزال اور جنابت کی وجہ سے المجسواب: شہیدکوشہادت کی وجہ سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور شہید کیلئے اپنا خون پاک ہے بید مسئلہ واضحات اور اجماعیات سے بے فقہاءکرام نے اس پرتصریح کی ہے ﴿٣﴾ ۔ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله الله العمال بالنيات وانما الامرى ما نوى الغ متفق عليه. (مشكواة المصابيع ١:١١ قبيل كتاب الايمان)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: فاذا استشهد الجنب يغسل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٢١٩ باب الشهيد)

﴿ ٣﴾ قال العلامة شرنبلالي: وكان المقتول مسلماً بالغا خاليا عن حيض ونفاس و جنابة ولم يرتث اي حمل من المعركة رثيثا اي جريحا وبه رمق كذا ... (بقيه حاشيه الكلے صفحه پر)

## شہدا کی حیات قرآن واحادیث ہے ثابت ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے ساتھ ایک و ہائی اور نجدی شخص رہتا ہے جو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے اور شہدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرجاتے ہیں ان کی حیات کا کوئی شہوت نہیں کیا ہے جو اور اس کے ساتھ میراا کشار ہنا اور ایک ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ بیزوا تو جروا میں ہیں کیا ہے جو اور اس کے ساتھ میراا کشار ہنا اور ایک ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ بیزوا تو جروا میں ہیں کیا ہے گان سے ہم کا میں ہیں گاہا ہے۔

الجواب: شهدافی سبیل الله کی حیات قرآن اوراحادیث سے تابت ہے وا اس سے انکار کرنا جہالت اور صلالت ہے آب اس شخص کے ساتھ اجتماعی زندگی بسر کر سکتے ہیں البته ان مسائل میں بحث سے اجتناب کیا کریں۔وھو الموفق

# <u> توابی اورعرفی شهید میں فرق اور میت کوتیم دینے کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ان مسائل کے بارے میں (۱) دریا میں ذوب جانے ،آگ

(بقيمة حاشيه) في الصحاح والمرادها ما هو اعم مما يصيره خلفا في الشهادة بالارتئات بعد انقضاء الحرب فيكفن بدمه اي مع دمه من غير تغسيل لقوله المستخد وملوهم بدمائهم فانه ليس كلمه تكلم في سبيل الله الاتأتى يوم القيامة تدمى لونه لون الدم والربح ربح المسك. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٣١ مايصنع مع الشهيد)

﴿ ا﴾ قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. (سورة البقرة پاره: ٢ ركوع: ٣ آيت: ١٥٣)

وقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. (سورة آل عمران آيت ١٦) عن ابن كعب بن مالك عن ابيه ان رسول الله المستنفية قال ان ارواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة او شجر الجنة هذا حديث حسن صحيح.

(جامع الترمذي ١: ٩٤ ا باب ماجاء في ثواب الشهداء)

میں جلنے اور گاڑی یار میل کے ینچے وب کر مرجانے والا شہید ہے یانہیں؟ اس کونسل کی حاجت ہے یانہیں؟ اس کونسل کی حاجت ہے یانہیں؟ مرم جائے اور لاش پاش باش ہو جائے اگر شسل کی جو خص کسی تیز رفتار گاڑی یا بھاری ہو جھ تلے وب کر مر جائے اور لاش پاش پاش ہو جائے اگر شسل کی بھائے گئے میں میت کونسل نہیں و یا جاتا؟ (۴) تیم میت کیلئے گؤئی حالت میں جواز رکھتی ہے؟ بینو اتو جو و ا

میت کیلئے گؤئی حالت میں جواز رکھتی ہے؟ بینو اتو جو و ا

۲۲/۸ / ۱۹۷۵ مردان ۱۹۷۵ / ۲۲/۸

الجواب: (۱) يا شخاص أو الى محديث و رد بذلک ﴿ ا ﴿ قَ مُ لَ شَهِداء مِن الصحيد العوفى وهو الكامل هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلما بجارحة ولم يحب بسفس القتل مال ولم يوتث ﴿ ٢ ﴾ (يا خواز ورمخار) البذااس وضل وياجائكا ـ (٢) الريحب بسفس القتل مال ولم يوتث ﴿ ٢ ﴾ (يا خواز ورمخار) البذااس وضل وياجائكا ـ (٢) الريحب منام يا كريم بدن بني به بورت الربعض بدن يعني غيراكثر پاياجائة اس پرجناز بنيس پرحاياجائكا ، كما في ردالمحتار ﴿ ٣ ﴾ والشرح الكبير ﴿ ٢ ﴾ ، تو شمل كن فرورت بحى نيس برحايا بات كا مردوكو پات من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: ان شهداء امتى اذاً لقليل ، قالوا: فمن يا رسول الله ؛ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في البطاعون فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في البطاعون فهو شهيدا. (رواه مسلم رقم الطاعون فهو شهيد، والفريق شهيدا. (رواه مسلم رقم وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله متفق عليه.

(رياض الصالحين ٥٠٣ رقم حديث ١٣٥٣، ١٣٥٨ باب الشهداء)

₹٢ أم (الدرالمحتار على هامش ردالمحتار ١:٢١٩ باب الشهيد)

﴿ ٣﴾ قال العلامة ابن عابدين وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس. (ودالمحتار هامش الدر المختار المحتار الم

﴿ ١ ] وقال الحلبي: عن ابن المنذر في الاشراف لم يصح ذلك (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

كموجودنه بون كى وجه سے ياعورت متوفاة كيلئ عورت غاسلانه بونے كوفت يم كياجائ كا ﴿ اللهِ وَخَم كَى وَجَه مِن كَى وَجَه مِن كَى وَجَه مِن كَى وَفَى وَجَه بِين بِينَ وَقَاعَ اللهِ وَقَاعَ الطريق اورا فِي ظالم قوم سے عصبيت كى طور عبد الله عند كرنے والے وقسل نہيں دياجائ كا (ردالمحتار) ﴿ ٢ ﴾ . (٣) مرسابقاً. وهو الموفق سے مدافعت كرنے والے كوشل نہيں دياجائ كا (ردالمحتار) ﴿ ٢ ﴾ . (٣) مرسابقاً. وهو الموفق

# <u>شہید کے اقسام اور کفن دفن کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے بین علماء وین ان مسائل کے بارے بین کہ شہید کی تعریف ویل کی صورتوں میں صادق ہے یا نہیں؟ (الف) بنا برآل کوئی اگر وارث بدلہ میں ازخو واقد ام کر کے قاتل کوئی کرے آیا اس (بقیم حاشیم) عنها واذا لم یو دائر بالصلوة علی العضو لا یصلی علیه اذا کان فی حکم الکل بان وجد اکثر ہ او النصف مع الرأس اذللاکثو حکم الکل و کذا النصف مع الرأس لاشتماله علی اکثر الاعضاء الرئیسة بخلاف ما لو وجد نصفه مشقوقا طولا فانه لا یصلی علیه لنلا یؤدی الی تکوار الصلوة علی میت واحد فانه غیر مشروع.

(غنية المستملي شرح منية المصلي ٥٣٢ كتاب الجنازة باب الصلواة)

﴿ ا ﴾ قبال العبلامة ابن عبابدين: قال في الفتح ولو لم يوجد ماء فتيمم الميت وصلوا عليه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١: ٣٣٢ مطلب في الكفن باب صلاة الجنائز)

قال العلامة كاسانى: اما المرأة فنقول اذا ماتت امرأة في سفرفان كان معها نساء غسلنها وليس لزوجها ان يغسلها عندنا ولنا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله المنابعة سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال تيمم بالصعيد.

(بدائع الصنائع ٢ : ٣٥ فصل في بيان من يغسل صلاة الجنازة)

\* البحر عن شرح المجمع فمن قتلوه ولو بغير محدد فهو شهيد كما لو قتله القطاع وكذا من البحر عن شرح المجمع فمن قتلوه ولو بغير محدد فهو شهيد كما لو قتله القطاع وكذا من قتله اللحوص ليلاكما سيأتي وذكر في البحر انه زاد في المحيط سببا رابعا وهو من قتل مدافعا ولو عن ذمي فانه شهيد باي الة قتل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٠٠١ مطلب في تعداد الشهداء باب الشهيد)

اقدام سے موجودہ محض کو قاتل اور گنہ گار مجھا جائے گایا وارث امرصا حب حق سجھ کرعندالقد بری الذمہ ہوگا، اور جو فی الحال مقتول ہوااس کو شہید کہا جائے گایا قصاص میں سجھ جائے گا۔ (ب) آئیک شخص نے ایک مسلمان کو ناحق قبل کیا تو بیمقتول شہید کہلائے کا بیاصرف مقتول، یعنی خسل وکفن وغیرہ کا کیا تھام ہوگا؟ (خ) ہمارے صوبہ سرحد میں اکثر واردات اس فتم کے ہوتے ہیں کہ اکثر بے گناہ یا ایسی باتوں پر آدمی کو مارا جاتا ہے جس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہوتا، ایسے مقتولین پر مظلوم وشہید کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں؟ بینو اتو جو و المستقتی فضل مولی گورنمنٹ ندل سکول بابوزئی مردان سے 1918/11/10

هُ الله (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٩٩١ باب الشهيد)

وعن ابى هويرة قال قال رسول الله المسترة ما تعدون الشهيد فلكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد رواه مسلم.

<sup>(</sup>مشكواة المصابيح 1:1 ٣٣ كتاب الجهاد،

٣٠٠ قال العلامة ابن عابدين: والمراد بشهيد الاحرة من قبل مظلوما او قاتل لا علاء كلمة الله تعالى حتى قتل فلو قاتل لغرض دنيوي فهو سهيد دينا فقط

اردالمحتار هامِش الدرالمختار ٢٠٢١ مطلب في تعداد الشهداء باب الشهيد)

المنهاج: الشهداء ثلاثة انواع الاول: من يكون المقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

(۲) جب بيل معاينه عمعلوم بواور بي معلوم بوكة قاتل في ما أقتل كيا عباقوا سمورت يس وارث كيلي قصاص لينا جائز عبي عندالله مجرم نه بوگا، في الدر المختار وبه علم ان القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص و الامو ال وفي رد المحتار فلو قتل الولي القاتل قبل القضاء لم يضمن وفيه ايضا ٢٦٣٥ قال في الهندية: و اذا قتل الرجل عمداً وله ولي و احد فله ان يقتله قصاصا قضى القاضى به او لم يقض انتهى ﴿ ا ﴾ لكن في الاشباه و شرحه ص ١٠١ للسابعة الحدود سوى حد القذف لا يتوقف على الدعوى بخلاف القصاص لا بد فيه من الدعوى انتهى ﴿ ٢ ﴾ فالظاهر ان بعد الدعوى لا يشترط القضاء فافهم.

(۳٬۳)اگریخصمظلوم ہواورمقتول بقتل عمر ہواوراس نے خوراک اور علاج وغیرہ نہ کیا ہوتو دینوی احکام میں شہید ہوگا ﴿۳﴾۔وهو الموفق

(بقيه حاشيه) شهيدا في احكام الدنيا كترك الغسل واحكام الآخرة كالصون من العذاب وتغير البدن في القبر، وهو من قتل في سبيل الله محتسباً، والثاني: من يكون شهيداً في احكام الدنيا دون الآخرة وهو من قتل في سبيل الله غير محتسب، والثالث: من يكون شهيداً في احكام الاخرة دون الدنيا كالمطعون والمبطون.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٣٣٣، باب في الشهداء منهم) ﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٥: • ٣٩ قبيل باب القود فيما دون النفس) (غمز عيون البصائر شرح الاشباه والنظائر ١١٨:٢ كتاب الجنايات)

رسبر عيرن بسموسر عابدين: وكذا في الهداية والبدائع معللا بانه ما نال شيأ من راحة الديا. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٢٤٢ مطلب في تعداد الشهداء باب الشهيد). (وهكذافي غنية المستملي ٥٥٣ في احكام الشهيد)

### <u>بم دھاکوں میں مرنے والے شہید ہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پٹاور میں ہم بھٹ گیا یہ بم عمو آرا کے ایجنٹ یاروی کفارر کھتے ہیں اس دھما کے میں پانچے افراد مر محتے کیا ہے شہید ہیں؟ اور کیا ان کونسل دیا جائے گا؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: تامعلوم .....۲۲/شوال ۱۰۴۱ھ

البواب: يمقولين شهداء بين اوران كوسل بين دياجائكا، كونكد كفاراس بم كول ك المستواب: يمقولين شهداء بين اوران كوسل بين دياجائكا، كونكد كفاراس بم كول ك اراده تركي بين كما يشير اليه ما في البحر (٢:٢) ١) لان ما قصد به القتل فهو تسبيب وما لا فلا ﴿ ا ﴾ انتهى فافهم

# نامعلوم مخص کے فائر نگ سے مرنے والاشہید ہے

الجواب بظام فخص شهير، كما في الشامية ٢ : ٢٣٩ طبع المصطفى البابي والمكابرون في المصر ليلامثلاً بمنزلة قطاع الطريق (٢ ك. فافهم

صحرامیں مردہ بایاجائے توغسل دیاجائے گایانہیں؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک مخص رات کے وقت صحرا

<sup>﴿</sup> اللَّهُ (البحر الرَّالَق ٢:٢ ٩ ا باب الشهيد)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١: ٠ ٧٤ باب الشهيد) "

میں عمد آقتی ہوا شہر سے قدر سے دور بیابان میں پایا گیا کیا گیا گیا گیا گیا ہے۔ میں شرعاً شہید ہے یا نہیں اور خسل وغیرہ لازم ہے یا نہیں؟ بینو اتو جووا

المستفتى:مولوى بهرام الدين ڈيره اساعيل خان مکم فروري ١٩٧٥ء

البواب اگراس مقول كوقطاع الطريق اور چورول ني كيا موتواس كوشل نيس ديا جاسكا اوراكر قاتل معلوم نه موتوط ديا جاسكا العلامة الشامى في ردالمحتار ١:١٥٨ وخوج مالو وجد في مفازة ليس بقربها عمران فانه لا تجب فيه قسامة و لا دية فلا يغسل وفيه ايضا و كذا من قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح او غيره فانه شهيد (١٠٠٠ فافهم (١٠٠٠ درالمحتار هامش الدرالمختار ١:١٥٢ مطلب في تعداد الشهداء باب الشهيد)





# كتاب الزكو<sup>ا</sup>ة باب وجوب الزكو<sup>ا</sup>ة

انما الصدقات للفقراء والمساكين (الآية) مين صدقه عمرادز كوة ي

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہمارے علاقے ہیں مردوں کو ایسال تو اب کیلئے لوگ کھانا پکاتے ہیں اور امیر وغریب لوگ بغیر فرق کے اسمئے بیٹھ کر کھاتے ہیں اب ایک آ دی کہتا ہے کہ خیرات وغیرہ کیلئے بھی فقیرہ سکین لوگوں کا ہونا شرط ہے اور دلیل میں آیت قرآن "انسال المصدقات للفقواء و المساکین (الآیة)" پیش کرتا ہے براہ کرم اس مسئلہ کی وضاحت تفصیل ودلائل کے ساتھ ارسال فرما کر ثواب دارین عاصل سیجئے ؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: قارى عبدالرحمٰن حقانى واژى ضلع دىر ......كىم جولا ئى ١٩٨٧ء

البواب بيآ بت زكوة پرتمول بن كفال محدقات پر، كسسا صرح به ارساب التفسير في اله اورغى كفلى صدقد مولا و التفسير في اله اورغى كفلى صدقد دينا جائز ب في البند صاحب بدايد كنزد يك يصدقد مولا اور التفسير في الموفق المعمن المعمن

(تفسير جلالين سورة التوبه پاره: ١٠ آيت: ٢٠ ركوع: ٤)

(٢) قال العلامة ابن نجيم: لا تحل صدقة لغنى خرج النفل منها لان الصدقة على الغنى هبة
 كذا في البدائع. (البحر الرائق ٢ : ٢٣٥ باب المصرف)

﴿٣﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله صدقة) والصدقة كالهبة وفي المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما فقيران صحت.....(بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

# مالك نصاب برزكوة فرض باكر جدها جات اصليه مثل سواري وغيره حاصل ندمون

سوال: کیافرہ تے ہیں علا ودین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک فض مالک نصاب ہے لیکن حاجات اصلیہ مثلا اسلی بسواری ، خادم وغیرہ نہیں ہیں اب اگر بیخض بیر مال ان چیز وں پرخرج کرے تو پھر مالک نصاب نہیں رہتا ، کیا اس مخض (مالک نصاب) پرزگؤة فرض ہے؟ اور کیا ان اشیاء کی ضرورت نہونے کی صورت میں مخض ذکو قالے کے بینو اتو جووا

المستفتى: تامعلوم.....۵۵۱ ماسم/۱۰

السجسواب اگر میخص مقروض نه بوتواس پرز کو قادینا فرض ہے اورز کو قالینا حرام ہے

(والتفصيل في ردالمحتار ٢:٨)﴿ ١ ﴾. وهوالموفق

(بقيه حاشيه) الهبة بالاجماع تاترخانية لكن قال بعده وفي الاصل هبة الدار من رجلين لا تجوز وكذا الصدقة فيسحتسمل ان قوله وكذا الصدقة اى على غنيين والاظهر ان في المسئلة روايتين قال في البحر وصحح في الهداية ما ذكره من الفرق (قوله كالغنيين) هذا قوله وقال يجوز وفي الاصل ان الهبة لا تجوز وكذا الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان خانية . (ردالمحتارهامش الدرالمختار ٣:٣٥٥ قبيل باب الرجوع في الهبة)

وقال العلامة مرغينانى: وفى الجامع الصغير اذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم او وهبها لهما جاز ولو تصدق بها على غنيين او وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز للغنيين ايضا جعل كل واحد منهما مجازا عن الآخر والصلاحية ثابتة لان كل واحد منهما تمليك بغير بدل وفرق بين الصدقة والهبة فى الحكم وفى الاصل سوى بينهما فقال وكذلك الصدقة لان الشيوع مانع فى الفصلين لتوقفهما على القبض ووجه الفرق على هذه الرواية ان الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد والهبة يراد بها وجه الغنى وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح. (هداية على صدر فتح القدير ٤:٤٥ ٣ كتاب الهبة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: اذا امسكه لينفق منه كل ..... (بقيه حاشيه اكلے صفحه پر)

#### نايالغ اورمجنون برز كوة واجب نهيس

سسوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کا ایک بالغ بھائی مجنون (پاگل) ہے اور دو بھائی نابالغ ہیں ان کامشتر کہ مال ہے کیا اس سب مشتر کہ مال پرز کو قا واجب ہے یا صرف زید کے حصہ پر ؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: نامعلوم ..... ۴/ جمادي الاول ۴ ۱۳۰ ه

الحجواب: اس صورت میں مجنون اور نابالغوں پرزکو ۃ واجب نہیں صرف زید کے اپنے جھے پر زکو ۃ واجب نہیں صرف زید کے اپنے جھے پر زکو ۃ واجب ہے۔ کہ افسی الهندیة ۱۸۲۱ و منها العقل والبلوغ فلیس الزکواہ علی صبی و مجنون اذا و جد منه الجنون فی السنة کلها هکذا فی الجوهرة النيرة ﴿ ا ﴾. وهوالموفق لفظ صدقہ سے کوئی چززکاۃ کی نبیت سے دی جائے زکو ۃ اوا ہوجاتی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے بکرکو دس رو پید یے اور کہا کہ بید دی رو پید دی اور کہا کہ بیدس دوں رو پیدز کو قادم کی نیت زکو قادم کی نیت کو تھی اور اس کے ذمہ دس رو پیدز کو قادم ہوئی یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستفتى :مولوى فضل و ہاب امجد آبا درستم مردان ....۳۰ ۱۹۷ ،۲۰/۲/

الجواب: چونكه زكوة بحى صدقات مين واخل ب، قبال المله تعالى: انما الصدقات للفقراء الخ (الآية) للمذااس شخص كى زكوة ادابوكى ب ٢٠٠ وهو الموفق

(بقيه حاشيه) ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فانه يزكي ذلك الباقي.

(ردالمحتار ٢:٢ مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كتاب الزكاة)

افتاوی عالمگیریة ۱:۲۱ کتاب الزکاق)

﴿ ٢﴾ وفي الهندية: ومن اعطى مسكينا دراهم وسماها ﴿ ربقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

#### نصاب شرعی ہے کم مال میں وجوب زکو قانبیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص کے پاس پی سروب نے سال مجررہ اس میں زکوۃ واجب ہوگی یانہیں؟ اگرزکوۃ واجب ہوتو پھر بہتی زیورکا یہ مسئلہ واضح کیا جائے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دوسورہ بے موجود ہیں اورڈ پڑھ سورہ بے قرض اداکر نے کے بعد بچاس میں زکوۃ واجب نہیں اب مطلب آخری فقرہ میں ہے کہ بچاس میں زکوۃ واجب نہیں اب مطلب آخری فقرہ میں ہے کہ بچاس میں زکوۃ واجب نہیں حالانکہ یہ بچاس دوسو میں سے سال بھرے موجود ہیں۔ بینواتو جو وا المستفتی : نامعلوم .....

المنجسواب میرے پاس بہتی زیورموجود بیں ہے فی الحال بیوجیہ کا جاتی ہے کہ بہتی زیور میں دوسو روپییٹری مراد ہے اوراس سے کم نصاب نہیں ہے لہذا بچاس روپییٹیں وجوب زکو ہ نہیں ہے ﴿ ا ﴾۔ وھو الموفق مال بقدر نصاب نہ ہوتو زکو ہ واجب نہیں ہوگی

سوال: کیافرماتے میں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک گھر میں چار ہمائی رہتے ہیں ہرایک کی بیوی کے پانچ تولد سوتا مہر ہے انفرادی طور پر ہرایک کا مہر نصاب ہے کم ہے البتہ اجتماعی طور پر نصاب سے کم ہے البتہ اجتماعی طور پر نصاب سے کم ہے البتہ اجتماعی طور پر نصاب سے زیادہ بن جاتا ہے کیا اس سے زکو ۃ اذاکی جائے گی ؟ بینو اتو جو و السنتقی نامین اللہ زیڈ و بایڈ ہ پشاور السنتقی نامین اللہ زیڈ و بایڈ ہ پشاور

(بقيمه حاشيمه) هبة او قوضا ونوى الزكاة فانها تجزيه وهو الاصح هكذا في البحر الرائق. (فتاوي عالمگيرية ١:١١) كتاب الزكاة)

﴿ الله بیاس زمانے کا تھم ہے جب روپیہ جاندی کا ہوتا تھایا سونے کا اور اس دور میں کا نفذی کرنی رائ ہے اسلے ابتکام یہ ہے کہ جس تھیں استے روپیہ یا نوٹ موجود ہوں جس کی قیمت بازاری بھاؤ کے مطابق ساز ھے باؤن تولہ جاندی کے برابر ہوتوز کو قواجب ہوگی ورنہیں۔ … (ازمرتب)

السجسواب: به ظاہران پرز کو ۃ فرض نہیں ہے کیونکہ ہرایک کی انفرادی ملکیت نصاب سے کم ہے ہا کے ۔وحوالموفق

#### <u>سونے اور جاندی کے خلط اور انفراد کی صورت میں زکوۃ کا حکم</u>

السبواب: (۱) اگرآپ کے پاس صرف چارتولہ ہوتا ہے چاندی اور نفذنو ث وغیرہ آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ غی نہیں ہیں آپ پرز کو ہ واجب نہیں ہے کیونکہ ہونے کا نصاب ساڑ ہے سات تولہ ہے والہ ہوا اور پہیں تولہ ہوا ندی ہوت آپ پرز کو ہ واجب تولہ ہوتا اور پہیں تولہ ہوا ندی ہے تو آپ پرز کو ہ واجب ہودنوں کی تیمت کا چالیہ وال حصد ینا ہوگا ہم اورا ختلاط کی صورت ہیں انفع للفقراء کی رعایت کی جائے گی، کما فی ردالم حتار ۲:۲٪ ولکن یہ بان یکون التقدیم بما هو انفع للفقراء رواجا ﴿٣﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابس عابدين: (قوله وسببه ملک نصاب حولی) ..... ذکر فی البدائع من الشروط الملک المطلق قال و هو الملک یدا او رقبة وقال ان السبب هو المال الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۲ مُطلب الفوق بین السبب و انتبرط و العلة) و فی الهندیة: و منها کون المال نصابا فلا تجب فی اقل منه. (عالمگیریة ۱: ۲۱ کتاب الزکاة) ها کون المال نصابا فلا تجب فی اقل منه. (عالمگیریة ۱: ۲۱ کتاب الزکاة) ها کون المال العلامة الحصکفی: نصاب الذهب عشرون متقالا، قال ابن عابدین: (قوله عشرون مثقالا) فما دون ذلک لا زکاة فیه. (المرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۳۱ باب زکاة المال)

#### <u>حرمان زكوة كانصاب</u>

سوال: کیافرماتے بیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہرمان ذکو قاکانصاب کیا ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی :عمرعلی وزیرستانی متعلم حقانیہ

المجواب جوش حوائج اصلیہ کےعلاوہ سات تولہ سونایا ساڑھے باون تولہ جا نہ کیا ہوں تولہ جا نہ کیا ہوں تولہ جا نہ کیا چیا ہوں ہوئی ہے جوش حوائج اصلیہ کے علاوہ سات سواٹھا ہی روپیہ تقریباً یا اس مقدار رقم کا مال تجارت (یا دیگر اشیاء خواہ تامی ہویا غیر نامی کو غیرہ رکھتا ہوتو وہ غنی ہے زکو ہنیں لے سکتا ہے ہوا کہ ۔وھو الموفق

#### <u>ز کوۃ کی فرضیت کیلئے بلوغ شرط ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض بیوہ گان جن کوشو ہر مرحوم سے جوور شال جاتا ہے وہ بیر تم اپنے بیتیم نابالغ بچوں کے نام جمع کرا دیتی ہیں اور فی الوقت بید مسئلہ بہت عام بن گیا ہے تواس نابالغ بچوں کے نام جمع کرا دیتی ہیں اور فی الوقت بید مسئلہ بہت عام بن گیا ہے تواس نابالغ بچوں کے نام پرجمع شدہ رقم میں زکو ہ واجب ہوگی یانہیں؟ بینو اتو جو و المستقتی : نورالی کہولہ جہلم

المجواب: واضح رب كديرةم اگران نابالغ بچول كى ملكيت به وتواس مين زكوة واجب نبيس به قال رسول الله من القلم من الله وعن الصبى حتى يبلغ ﴿٢﴾ وفى الدر المختار ﴿ أَ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: لا بأس ان يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به فى منزله وخادم وفرس وسلاح و ثياب البدن و كتب العلم ان كان من اهله فان كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتى درهم حرم عليه اخذ الصدقة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: • > مطلب في الحوائج الاصلية باب المصرف) (۲ ) واه الترمذي وابو داؤد ورواه الدارمي عن عائشة وابن ماجة عنهما (مشكواة المصابيح ٢٠٨٣: باب الخلع والطلاق الفصل الثاني) وشرط افتراضها عقل وبلوغ (٣:٣)﴿ ١ ﴾. وهوالموفق

#### <u>نقدر دیبیمیں ہرسال یا قاعدہ زکوۃ واجب ہے</u>

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدنے دورواقع ہونے کی وجہ سے پچھاراضی بعوض ہیں ہزار روپییفر وخت کی اور رقم اپنے پاس محفوظ رکھی غرض بیتھی کہ کہیں نز دیک کوئی بہتر اراضی مل جائے تو خریدلوں گا اس دوران ایک سال کا عرصہ گزر گیا لیکن مطلوبہ اور پسند کی اراضی نیال سکی ،اب سوال ہیہ ہے کہ کیا اس رقم میں زکو 5 واجب ہے؟ کیا ہر سال جب تک بیر تم کسی دوسرے کا م میں خرج نہ کی جائے زکو 5 فرض ہوگی؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى جمدخورشيدخيبرنو بيكومردان

البواب: الرقم عمر مال با قاعده ذكوة و في يرك ما في ردالمحتار ١٠٢ ان الزكاة تجب في النقد كيفما امسكه للنماء او للنفقة وكذا في البدائع الخرم على وهو الموفق في الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٣ كتاب الزكاة)

وقبال الكاساني: ولنا انه لا سبيل الى الايجاب على الصبي لانه مرفوع القلم بالحديث ولان السجاب الزكواة ايجاب الفعل و ايجاب الفعل على العاجز عن الفعل تكليف ماليس في الوسع ولا سبيل الى الايجاب على الولى ليؤدى من مال الصبي لان الولى منهى عن قربان مال اليتيم الاعلى وجه الاحسن بنص الكتاب و اداء الزكاة من ماله قربان ماله لا على وجه الاحسن لما ذكرنا في الخلافيات الخ.

(بدائع الصنائع ٢: ١ ٨ شرائط فرضية الزكاة)

وفي الهندية: ومنها العقل والبلوغ فليس الزكاة على صبى ومجنون الخ.

(فتاوى عالمگيرية ١٤٢١ كتاب الزكاة)

﴿ ٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ مطلب في زكاة ثمن المبيع كتاب الزكاة)

#### <u>اوزان نصاب ز کو ة میں حضرت تھا نوی اور محقق لکھنوی کا اختلا ف</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہازتخ تے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے اور ازتخ تیج مولانا عبد انحی ککھنوی رحمہ اللہ نصاب سونا پانچ تولہ اور اڑھائی ماشہ ہے اور نصاب چاندی چھتیں تولہ اور ساڑھے یا پی کھانتہ ہے ان میں تطبیق اور تھیجے کی صورت کیا ہوگی ؟ بینو اتو جو و المستفتی : مولوی ضیاء الدین ہمتگو کو ہائے ..... ۲۰۰۰/ رجب ۱۳۹۹ھ

البواب: حضرت تقانوی رحمه الله کا حساب درست ب، مولا ناعبدالحی رحمه الله نے برے تولوں سے جو کہ ایمی رائج نہیں، سے اندازہ لگایا ہے۔ وہوالموفق

## انكم فيكس زكوة كامتبادل نهيس موسكتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے میں کہ پہلے زمانے میں اسلامی حکومت زکوۃ خودوصول کیا کرتی تھی لیکن فی زماننا حکومت اکم ٹیکس وصول کرتی ہے کیا یہ اکم ٹیکس زکوۃ کا متبادل ہوسکتا ہے؟ یاوہ رقم شرقی زکوۃ کی رقم سے منہا کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ مثلاً زید کے ذمہ کسی سال دو ہزارر و پیدز کوۃ ہے اور اس سال حکومت زید سے چھ سور و پے اکم ٹیکس وصول کرتی ہے اب زید مبلغ چودہ سور و پیدادا کر کے باوراس سال حکومت زید سے چھ سور و پے اکم ٹیکس وصول کرتی ہے اب زید مبلغ چودہ سور و پیدادا کر کے زکوۃ کی ادائیگی سے سبکدوش ہوسکتا ہے یا نہیں؟ بینو اقو جو و ا

#### ریڈیو،ٹی وی جاجت اصلیہ میں داخل ہیں یانہیں؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدریٹریو،ٹی وی،شیپ ریکارڈ حوائج اصلیہ میں داخل ہیں یانہیں؟ ان پرزگؤ ۃ ادا کرنا واجب ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی : نامعلوم ۱۹۸۵ء/۱۹۸۹

المجواب: آلات البواور آلات عياقى ما جات اصليه على داخل أبيل إلى البتدان كى قيمت على زكوة فرض بيل يصرف موجب غناييل (الهاورجولوا عومت ياسياست على حصد ليت بيل ان كيلته يد (بقيه حاشيه) وبه يفتى، وهذا فى صدقات الاموال الظاهرة اما لو اخذ منه السلطان اموالا مصادرة ونوى اداء الزكاة اليه فعلى قول المشاتخ المتأخرين يجوز والصحيح انه لا يجوز وبه يفتى لانه ليس للظالم ولاية اخذ الزكاة من الاموال الباطنة ..... قلت وشمل ذلك ما ياخذه المكاس لانه وان كان فى الاصل هو العاشر الذى ينصبه الامام لكن اليوم لا ينصب لاخذ الصدقات بل لسلب اموال الناس ظلما بدون حماية فلا تسقط الزكاة باخذه كما صرح به فى البزازية فاذا نوى التصدق عليه كان على الخلاف المذكور.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲ مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك اداء الزكاة اليه باب زكاة المال)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: وفسرها (اى الحاجة الاصلية) فى شرح المجمع لابن الملك بما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقا او تقديرا فالثانى كالدين والاول كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج اليها لدفع الحر او البرد وكالآلات الحرفة وآثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لاهلها ..... وشرط ان يكون النصاب ناميا والنماء ..... فى الشرع هو نوعان حقيقى وتقديرى فالحقيقى الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديرى تمكنه من الزيادة بكون المال فى يده او يد نائبه فلا زكواة على من لم يتمكن منها فى ماله كمال الضمار الخ. (البحر الرائق ٢:٢٠٢ كتاب الزكاة)

آلات حاجات اصليه شارجول كريوا كاروهو الموفق

#### <u>سواری کیلئے موٹر کار، قالین ، ریڈیو، دکان کے فرنیچروغیرہ میں زکو قانبیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں مثلاً سواری کیلئے موٹر کار،گھر میں قالین ،ریڈیواور دکان کے فرنیچروغیرہ ہیں ان چیزوں میں زکو قواجب ہے یانہیں ؟ بینو اتو جروا

المستفتى: حبيب اينذ كوكميت پيثاور .... ١٩٤٨م/١٥١

البعد أب: ان چيزول مين زكوة نهين ہے كيونكه بداموال نامينييں جبكة تجارت كيليّ ندمول،

كما في الهندية: ١ : ١٨٣ ومنها فراغ المال عن حاجته الاصلية فليس في دور السكني وثياب البدن واثباث المنازل و دواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكونة (٢) انتهى، وصرحوا ان المال النامي هو مال التجارة والسوائم والنقدان (٢) فافهم، وهو الموقق

﴿ الله قال ابن نجيم: فغير مفيد لان كلامهم في بيان ما هو من الحوائج الاصلية ولا شكان الكتب لغير الاهل ليست منها وهو تقييد مفيد كما لا يخفي قال ابن عابدين في المنح: قوله وهو تقييد مفيد كما لا يخفي قال ابن عابدين في المنح: قوله وهو تقييد مفيد كما لا يخفي قال في النهر هذا غير سديد اذالكلام في شرائط و جوب الزكاة التي منها الفيراغ عن الحوائج الاصلية ومقتضى القيد وجوبها على غير الاهل لما انها ليست من الحوائج الاصلية في حقهم الخ. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ٢٠٢٠ كتاب الزكوة)

◄ ٢ ﴾ (فتاوى عالمگيرية ١:٢١ كتاب الزكاة)

وفي الشرع هو نوعان حقيقي وتقدير أن مولو تقدير أن من وفي الشرع هو نوعان حقيقي وتقديري فالحقيقي النويادة بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده او يد نائبه بحر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ كتاب الزكاة)

#### <u>ز کو ۃ میں تاخیر مکروہ ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک سال کی زکو ۃ دوسرے سال تک بقایارہ جائے اور پھردوسرے سال اداکی جائے شرعاً اس میں کوئی حرج ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: حاجی نظیر بادشاہ ٹل کو ہائے.....۲/صفر۱۳۹۲ھ

البيواب: زكوة كى ادائيكى مين تاخير مكروه به ﴿ الله البينة تاخير الداكر في كوقضانبين كها

جائے گا بلکہ اداہوگی۔و ہو الموفق سی میں کیگ مد کنچھا فضا

# ز کو ق کی ادائیگی میں تعمیل افضل ہے تاخیر بہتر نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدر مضان میں فرض ادا کرنے کا تواب ستر گنا ہوتا ہے جبکہ بعض لوگ ماہ رجب میں زکوۃ دینے اور وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے جبکہ بعض لوگ ماہ رجب میں ذکوۃ دینے اور وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے جبکہ بینو اتو جروا

المستفتى : حاجى عبدالغفارمتگوره سوات .....٢٠/ شعبان ٢٩٦١ ه

الجواب: رمضان مين زكوة اداكرنے سے ميستر كناثواب عاصل موتا ہے ﴿٢﴾ البتة زكوة

﴿ ا ﴾ قبال العلامة ابن الهمام: ما ذكر الفقيه ابو جعفر عن ابى حنيفة انه يكره ان يؤخرها من غير عذر. (فتح القدير ١١٣:٢ ا كتاب الزكاة)

وفى الهندية: وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتاخيره من غير عذر وفى رواية الرازى على التواخى حتى يسأثم عند الموت والاول اصح كذا فى التهذيب. (فتاوى عالمگيرية ١:٥٥ كتاب الزكاة الباب الاول)

﴿٢﴾ قال العلامة على بن سلطان القارى: ومن ادى فريضة فيه بدنية او مالية كان كمن ادى سبعيس فريضة في ما نسطة في من الاشهر وهذا فيما سوى الحرم اذحسناته عن مأة الف في غيره. (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٤:٢٣٠ كتاب الصوم الفصل الثالث)

میں تغیل افضل ہے قصدا عمدا تا خیر کرنا بہتر نہیں ہے ﴿ ا﴾ پس جس پرز کو ۃ رجب ۱۳۹۷ھ میں واجب الا دا ہونے والی ہوا گربیخص رمضان ۱۳۹۲ھ میں ز کو ۃ دیدے تو اس تو اب کامدرک ہوگا۔ و ہو المو فق

## صاحب مال کی زکو ق خوداس کے ذمہ ہےدوسرے کے ذمہ برہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عمر نے زیدکوکار وبارکیلئے رقم دی ہے سال بھرگزرنے کے بعد زیدا پنے اموال کی زکوۃ اداکرتا ہے لیکن عمر ذکوۃ نہیں دیتا جبکہ وہ بھی صاحب نصاب ہاں جورت میں عمر کے مال کی زکوۃ زید کے ذبہ ہے یاصرف اپنے مال کی زکوۃ اداکرے گا؟ بینو اتو جروا المستفتی : حاجی رئیس خان عادل مارکیٹ بنوں ۱۲۰۰۰ رمضان ۲۰۰۱ م

المنجسواب: اگر عمر نے زید کو بیرتم بطور قرض دی ہوتو مقدار قرض کی زکو ق عمر کے ذمہ واجب ہے ﴿ ٢﴾ اور اس سے زائد آ مدنی کی زکو ق زید کے ذمہ واجب الا دا ہے اور اگر عمر نے زید کو بیرتم بطور مضار بت یا بطور شرکت کے دی ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ عمر پر اس رقم کے حصہ آ مدنی کی زکو ق واجب ہوگی ﴿ ٣﴾ (ماخو ذاز ردالمحتار والهندية). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله فيأثم بتاخيرها) ظاهره الآثم بالتأخير ولو قل كيوم او يومين لانهم فسروا الفور باول اوقات الامكان وقد يقال المراد ان لا يؤخر الى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون اذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد اساء واثم. فتأمل. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١٣ كتاب الزكاة)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: اعلم ان الديون عند الامام ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف فتحب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض اربعين درهما يلزمه درهم.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨:٢ باب زكاة المال)

وس الحصكفي: وان تعدد النصاب تجب اجماعا ..... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

## غنی بننے کے وقت سے قمری سال گزرنے پرز کو ہ واجب ہوگی

الجواب: آپ جس تاریخ نے نی بن گئے ہیں تو ای تاریخ پر آپ قمری سال گزرنے کے بعد زکوۃ اداکریں گئے جو الموفق زکوۃ اداکریں گئے خواہ درمیان سال میں دیگر تم حاصل ہوئی ہویا نہیں ہوئی ہو ﴿ الله و هو الموفق والد کے اموال میں بیٹوں کیلئے ایا حت اوراجازت عامہ کی صورت میں زکوۃ وغیرہ کا مسئلہ

(بقيه حاشيه) ويتراجعان بالحصص وبيانه في الحاوى فان بلغ نصيب احدهما نصابا زكاه دون الآخر. قال الشامي: صورته ان يكون لهما مأة وثلاث وعشرون شاة لاحدهما الثلثان وللآخر الشلث فالواجب شاتان فيأخذ من كل منهما شاة فيرجع صاحب الثلثين بالثلثين من الشامة التي دفعها صاحب الثلث بالثلث من شاة دفعها صاحب الثلثين الشامة التي دفعها صاحب الثلث بالثلث من شاة دفعها صاحب الثلثين الخر (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۸:۳ قبيل مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد) هي الفيدة ومنها حولان الحول على المال العبرة في الزكاة للحول القمرى كذا في القنية. (فتاوي عالمگيرية ا: ۱۵۵ كتاب الزكاة)

البوان مكر المقام دامت بركاتكم السلام المليم ك بعدوان رب كصورت مسكوله ميل والدى طرف ساباحت اوراجازت عامه وجود بنه كه تمليك ﴿ الله للعدم الهبة وغيسرها من السباب المملك، البذاان اولا وكيل ج كرنا اور تقدق كرنا درست بي البنة ان پرفريف ما كرنيس به لعدم ملك الزاد ولعدم ملك النصاب. وهو الموفق

نصاب ہے کم سونااور پچھرقم اورمہر مؤجل کی صورت میں شوہر پرز کو ۃ کامسکلہ

سوال: کیافرمات بین علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں!(۱) زید کے پاس پانچ تو لے سونے کے زیورات اور دوسور و پے سے زائدر قم ہے کیا وہ سال بھر گزر نے پرسونے اور رقم دونوں سے ذکو ق ویگا یا صرف رقم سے؟ اور سونا جو نصاب سے کم ہے اس کی ذکو ق کا کیا تھم ہے؟ (۲) زید پرمہر کا حق باقی ہے سال گزرجانے پر شوہر زکو قادا کر سے گایا عورت؟ اس صورت میں شوہر عورت کا مقروض ہے اور عورت کی اس صورت میں شوہر عورت کا مقروض ہے اور عورت کی باتی جو مال ہے اس کی باقاعد گی ہے ذکو قادا کرتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: حاجى محمنل آبادراولپندى صدر ١٩٦٩ مرام ١٠٠/١٠

البعدوان کے حاصل جمع سے زکو ۃ اوا کے الب (۱) افضل یہ ہے کہ و نے کی قیمت اور نقد دونوں کے حاصل جمع سے زکو ۃ اوا کر سے (۲) چونکہ قل مہر دین معیفہ میں داخل ہے لہذا عورت پر حق مہر کی زکو ۃ نہیں ہے یعنی وصول (۱) کے قال المعلامة ابن نجیم: واطلق الملک فانصر ف الی الکامل و هو المملوک رقبة ویداً. (بحو الرائق ۲۰۳:۲ کتاب الزکاۃ)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ولوضم احد النصابين الى الاخر حتى يؤدى كله من الذهب او من الفضة لابأس به لكن يجب ان يكون التقويم بما هو انفع للفقراء قدرا ورواجا والافيؤدى من كل واحد ربع عشر كذا في محيط السرخسي.

(فتاوى عالمگيرية ١: ٩ ١ الفصل الاول في زكاة الذهب والفضة)

کرنے سے پہلے ﴿ا﴾اور چونکہ شوہر پرمہر قرضہ ہوتا ہے لہٰذاوہ مقدار مہر کی زکو ۃ نہیں دے گامقدار مہر سے زا کدا گرنصاب تک پہنچتا ہوتو زکو ۃ واجب ہو گی ورنہ ہیں ﴿٢﴾۔و هو المعوفق

#### والد کے ذمہ بیٹوں کا قرضہ ہوتو اس قرض کی زکو ہ کس پرواجب ہوگی؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ والد کے ذمہ بیٹوں کا قرضہ ہو لیکن والد کا دمہ بیٹوں کا قرضہ ہو لیکن والد کی استطاعت نہ ہو کہ وہ ادا کر کے فارغ ہواور بیہ بالغ بیٹے بھی مطالبہ کی مطالبہ کا خیال نہ ہوا باس رقم کی زکو قبیٹوں پر واجب ہوگی یا والد پر؟ بینو اتو جو و المستفتی: حبیب اللہ (ر) کمانڈ رایف می خیر آبادیشا ور ۱۹۲۹ میں 1979 میں اللہ (ر) کمانڈ رایف می خیر آبادیشا ور کی اور ۱۹۲۹ میں اللہ (ر) کمانڈ رایف می خیر آبادیشا ور کی اور کی اور کی دور و ا

**الجواب:** اگر بیٹوںنے بیقر ضہ والد کومعاف کیا ہوا ورمطالبہ کا خیال نہ ہوتو اس کی زکو ہ<sup>ہ</sup>سی پر نہیں ہےاورا گرمعاف نہیں کیا گیا ہوتو بیٹوں کے ذمہاس کی زکو ہ واجب ہوگی ہ<sup>m</sup> کھ۔و ھو المو فق

## گیارہ تو لے سونے میں شریک والدوبیٹوں پرزکوۃ کا حکم

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کدایک شخص کے چار بیٹے ہیں اور سب شادی شدہ ہیں اور اکشے رہتے ہیں ان کے پاس گیارہ تو لے سونا ہے گر ہیں ہزاررو پے کے مقروض فرا کہ قال العلامة ابن عابدین: و اما المرأة فلان مهرها علی الزوج دین ضعیف وقد استحق النوج نصفه قبل القبض فلا زکاة علیها مالم یمض حول جدید بعد القبض للباقی تأمل. (د دالمحتار هامش الدر المختار ۲: ۱ مقبیل باب العاشر)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الحصكفى: فلا زكاة على مكاتب ومديون للعبد بقدر دينه فيزكى الزائدان بلغ نصابا. (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢٠/٨ كتاب الزكاة) ﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفى: ولو كا الدين على مقرملئ او ..... فوصل الى ملكه لزم زكاة

مامضى. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٠ كتاب الزكاة)

بهی بیں ان کے متعلق زکو ۃ کا کیا تھم ہوگا؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : حبیب الرحمٰن سیر گلہ مری ۱۲۰۰۰۰/۸/۱۰۰۰۱ ھ

الجواب اگروالداور بين اس ونے كے شتر كه طور پر مالك بول تواس ميں ذكوة فرض بيس به لعلم السبب ﴿ الله اوراكراس كاواحد مالك والد بواور قرضه بإنجول پر بوتو والد پرزكوة فرض ب ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

<u>سٹے کےصاحب نصاب ہونے سے والدغنی نہیں ہوتا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ باپ فقیراور بیٹاغنی ہے بیٹے کے غنی ہونے کی وجہ سے والدغنی ہوجا تا ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا غنی ہونے کی وجہ سے والدغنی ہوجا تا ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا لمستفتی: مولا نا عبیداللہ ورانہ ملع کرک .....۲۱/صفر۳۰۴ ہے

البواب: بنے کی غناہے والدغی نہیں ہوتا ﴿ ٣﴾ اس مسئلہ میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے خواہ الگ رہتا ہویا اکٹھا۔وھو الموفق

ز کو ق کی رقم کم ہونے کی صورت میں دوبارہ ادائیگی کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنے سرمایہ میں کے ایک شخص نے اپنے سرمایہ میں سے سمال بھرگز رنے کے بعد زکوۃ کی رقم جدا کرلی، اور مستحقین کو پہنچانے کیلئے جیب میں رکھ دی اس دوران ﴿ ا ﴾ قال العلامة الکاسانی: ولان سبب وجوب الزکاۃ ملک النصاب.

(بدائع الصنائع ٢: ٨٣ شرائط فرضية الزكاة كتاب الزكاة)

﴾ قال العلامة ابن الهمام: الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول. (فتح القدير ٢:٢ ١ ١ كتاب الزكاة)

٣٠٠ وفي الهندية: وينجوز صرفها الى الاب المعسر وان كان ابنه موسرا كذا في شرح
 الطحاوي. (فتاوي عالمگيرية ١ : ١٨٩ الباب السابع في المصارف)

جیب کترے نے بیرتم چرالی اوراہے کوئی پنة نه چلااب پیخض دوبارہ زکو ۃ ادا کرے گایا وجوب زکو ۃ ہے فارغ ہوگیا؟ بینو اتو جروا

المستفتى: فيض الوباب اضاخيل نوشهره .....١٩٨٨ ء/٩/ ٢٧

السجب البند مالک سے ہلاکت کی صورت میں بیز کو ۃ برحال خود عائد ہے ﴿ الله البند جب عامل (زکواۃ کا چیئر مین) ہے گم ہو جائے یا ہلاک ہو جائے تو ملاک کے ذیے فارغ ہیں (ہندیہ) ﴿٢﴾ ۔وهو الموفق

وكيل زكوة سے چورى ہونے كى صورت ميں مالك كيلئے دوبارہ زكوة اداكرنے كامسكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے کسی آ دمی کوز کو قاکا مال دیا کہ اسے فقراء میں تقسیم کرے، وہ مال زکو قاس آ دمی سے چوری ہوگیا یا جیب کترے نے لے لیا کیا مالک پربیز کو قادوبارہ دیتالازمی ہے؟ بینو اتو جووا مالک پربیز کو قادوبارہ دیتالازمی ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی : غلام احمد عفی عنہ

السجواب: بال الكراس ذكرة كادوباره اداكر تالازى بي يوتكرز كوة كادائي من اكرچه تيابت جائز بي المالية كركونة وكفارة تقبل النيابة عن المكلف في الدرالمختار: العبادة المالية كركونة وكفارة تقبل النيابة عن المكلف في العلامة الطاهر بن عبد الرشيد البخارى: رجل عزل ذكونة ماله ووضعها في ناحية بيته فسرقها سارق لا يقطع يده للشبهة وعليه ان يزكيها.

(خلاصه الفتاوي ١: ٢٣٨ قبل الفصل السادس كتاب الزكاة)

وقال ابن عابدين: فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات كان ميرا ثاعنه بخلاف ما اذا ضاعت في يدالساعي لان يده كيد الفقراء. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ اكتاب الزكاة) (٢٠٠٠ وفي الهندية: ولو هلك المال في يد العامل او ضاع سقط حقه واجزأ عن الزكاة عن المؤدين. (فتاوي عالمگيرية ١:٨٨ الباب السابع في المصارف) مطلقا عند القدرة والعجز (كتاب الحج) ﴿ ا ﴾ ليكن فراغت ذمنيت كماته اداسه ما مطلقا عند القدرة والعجز (كتاب الحج) ﴿ ا ﴾ ليكن فراغت ذمنيت كماته اداساعي والعامل الموتاب والمالة المولك عند الساعي والعامل الانه وكيل الفقراء دون المملاك، في الدر المختار او مقارنته بعزل ما وجب كله اوبعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء الى الفقراء. قال الشامي: قوله لا يخرج عن العهدة بالعزل فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكواة ولومات كان ميراثا عنه يخرج عن العهدة بالعزل فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكواة ولومات كان ميراثا عنه بخلاف ما اذا ضاعت في يد الساعي لان يده كيد الفقراء (ردالمحتار ١٥:٢) ﴿٢﴾ قلت ويد الوكيل يد الموكل فافترقتا. وهو الموفق

#### ز کو ة کی آدائیگی میں موجود ہشہر کی قبہت معتبر ہوگی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک تاجر پیٹا ور سے مبلغ دوسو روپے پرگڑکی بوری خرید کرلاتا ہے اب یہاں کوہاٹ میں دوسوستر روپے پرفروخت کرتا ہے اب رجب کا مہینہ آگیالیکن بوری تاحال فروخت نہیں ہوئی ہے اب زکوۃ دوسوروپے کے حساب سے دیں گے یا دوسو ستر روپے کے حساب سے دیں گے یا دوسو ستر روپے کے حساب سے دیں گے یا دوسو ستر روپے کے حساب سے ؟ بینو اتو جروا

المستفتى: شاه جهان ملنگ كرك ضلع كومات ١٦٠٠٠٠٠ رجب ١٣٩٧ه

**الجدواب:** زكوة كى بايت الشهركى قيمت معبر هوگ جس بين بيمال موجودهو، كسما فسى شرح التنوير ٢: ٣٠ ويقوم في البلد الذي المال فيه ﴿٣﴾. وهو الموفق

#### 

سوال: كيافرماتي بي علماء وين ال مسئله كي بارك مين كدايك مورت كي بال تقريباً سات ﴿ الله والدوالمختار على هامش و دالمحتار ٢٥٤:٢ باب الحج عن الغير) ﴿ ٢﴾ والدوالمختار مع و دالمحتار ٢:٢ اكتاب الزكاة) ﴿ ٣﴾ والدوالمختار على هامش و دالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم) توله سونا بوقت بیاه زیورات موجود تنے ایک سال گزرنے کے تین چارمہنے بعداس کودوتو لے کا ایک زیوراورل گیا اب ادا رکو قریکے بیاہ کے وقت حولان حول معتبر ہوگایا آخری زیور ملنے کے بعد معتبر ہوگا؟ بینواتو جروا المستقتی: نامعلوم .....

المجمواب: اگراس عورت كے پاس اس ونے كے علاوہ چاندى ادررو پنہيں تھے تو حولان حول آخرى زبور ملنے كے وقت سے معتبر ہوگا، لتحقق الغنا عندها لا قبلها ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

<u> حاجات اصليه ميں صرف نه کی گئی رقم پر با قاعدہ ز کو ۃ واجب ہوگی</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک مہاجر کے پاس پاکتان میں دو لا کھرو پید موجود ہے اگر میخص اس کی زمین خرید کرگھر بنائے توید دولا کھاس پرخرج ہوتے ہیں لیکن اس نے ابھی تک گھر نہیں بنایا ہے اگران رو پول پر سال بھرگز رجائے توان میں ذکو ہواجب ہے یانہیں ؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عبداللہ وزیر مارکیٹ میران شاہ ۱۸۰۰ھیان ۹ ۱۳۰۰ھ

البواب: اكثرفقهاء كنزويكاس فخص پرزكوة واجب موكى ﴿٢﴾ ويؤيده ما قالوا

زائد عن الحوائج الاصلية ولم يقولوا زائد عن قيمة الحوائج الاصلية. وهو الموفق

#### ز کا ق کی رقم مقروض کے قرضہ میں دینے کا مسئلہ

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص کو قرضہ کی ضرورت تھی

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: قوله لحولانه عليه اى لان حولان الحول على النصاب شرط لكونه سببا وهذا علم للنسبة وسمى الحول حولا لان الاحوال تتنحول فيه او لانه يتحول من فصل الى فصل من فصوله الاربع.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٥:٢ مطلب الفرق بين السبب والشرط والعلة) ﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: في المعراج في فصل زكاة .... (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

میں نے کسی دوسرے آدمی کے نام رقعہ دیکراس سے قرضہ لے لیا بعد میں اس کا کاروبار بھی دیوالیہ ہوگیا، اب قرضہ اداکرنے کیلئے اس کے پاس قم نہیں رہی اب اگر میں زکو قاکی قم اس مقروض کے قرضہ میں ادا کروں تو کیاز کو قادا ہوجائے گی؟ بینو اتو جروا

المستفتى: ميال سراج الدين نوشهره صدر ..... ۱۳۳ رجب ۱۳۹۳ ه

الحجواب: آپاس مقروض (ویوالیه) کا قرض اس کے محم کے بعد مال زکو قیس سے اداکر سکتے ہیں یعنی آپ کی زکو قیمی اداہوگی اور قرضہ سے اس کا ذمہ بھی فارغ ہوجائے گا، کسمسا فسسی ردالمحتار ۱:۲۰۲ ولو قضیٰ دین الفقیر بزکونة ماله ان کان بامره یجوز وان کان بغیر امره لا یجوز وسقط الدین ﴿ ا ﴾. وهو لموفق

#### مقروض برقرضه كى زكوة واجب نهيس

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مثلاً زیدنے مکان کی تعمیر کیلئے عکومت سے قرضہ حاصل کرلیا اور کسی وجہ سے تعمیر شروع نہیں کی اب اس قرضہ پرسال گزرگیا ہے کیا اس قرض کی رقم پرز کو ق کی اوائیگی واجب ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: مشتاق احمصوبائى آسبلى صوبهر حد..... 1991ء/ 1/0

المجواب: آپ جس تاریخ کوبا قاعده زکوة اداکرتے بی توای وقت ای قرضه اوردیگر قرضه

(بقيه حاشيه) العروض ان الزكاة تجب في النقد كيفما امسكه للنماء او للنفقة وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ مطلب في زكاة ثمن المبيع كتاب الزكاة)

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٨:٢ باب المصرف وهكذا في فتاوي عالمكيرية ١: ١ ٩ ١ الباب السابع في المصارف)

جات كوز كوة ہے منتنیٰ كياكريں ﴿ ا﴾ ۔ وهو الموفق

#### قرض کی زکو ہ مقروض برہیں قرض دہندہ برہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) اگر کوئی شخص کسی ہے قرضہ
لے لے اور بیر قم سال بحرمقروض کے پاس رہے اگر چہوا پس کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ اس پر
کاروبارکرتا ہے اب زکو قائس پرواجب ہوگی؟ (۲) دو بھائی کاروبار میں شریک تضفیم کے بعد بڑے
بھائی کے ذمہیں ہزاررو بے چھوٹے بھائی کواوا کرنے پڑے لیکن سال بحر میں بیرقم اوانہیں کی اوراس پر
کاروبارکرتارہا اب ذکو قائس پرواجب ہوگی؟ بینواتو جو وا

المستقتى :محمدانورصوابي ..... ا/ ذي القعده ۲ ۱۴۰ ه

المجواب: (۱)مقدارقرض کی زکوۃ قرض کینے والے سے ماقط ہے ﴿۲﴾ اورقرض دینے والے سے ماقط ہے ﴿۲﴾ اورقرض دینے والے بین منامی ، بحر، ہندیہ )۔ (۲) صورت مسئولہ میں اس قم کی زکوۃ اس قارض (جھوٹے بھائی) پر فرض ہوگی نہ کہ برے بھائی پر (شامی ، بحر، ہندیہ ) ﴿۳﴾ ۔ وهو الموفق

#### مقروض کوز کو قامیں قرضہ چھوڑنے سے زکو قادانہیں ہوتی

#### **سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرایک آدمی کے ذیم میرا قرضہ

﴿ ا ﴾ قبال العلامة الحصكفي: فلازكاة على مكاتب ومديون للعبد بقدر دينه فيزكى الزائد ان بلغ نصابا. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٨٠٨ كتاب الزكاة)

قال العلامة الحصكفي: ومديون للعبد بقدر دينه فيزكي الزائدان بلغ نصابا (قوله بقدر دينه) متعلق بقوله فلا زكاة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٨ مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كتاب الزكاة) وهم قال العلامة الحصكفي: ولوكان الدين على مقر ملئي ..... فوصل الى ملكه لزم زكاة ما مضى. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٠١ مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كتاب الزكاة) المبواب: قرضہ چھوڑنے ہے ذکو ۃ ادانہیں ہوتی ہے لہذا ۃ ارض کیلئے ضروری ہے کہ پہلے مقروض کو کو ۃ دیا ہے۔ وہو الموفق مقروض کو زکو ۃ دیدے اور تبض کے بعداس ہے بیرتم اپنے قرضہ میں وصول کرے ﴿ ا ﴾ ۔ وہو الموفق بینک کی زکو ۃ فنڈ میں نفع نقصان کی بنیا و برزیا دتی کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کی طرح زکو ہ وصول اور تقسیم کی جاتی ہے جب بیرقم بینکوں میں نفع نقصان کی بنیاد پرجمع کی جاتی ہے تو اس پر سیر نفع آتا ہے اب بیفع زکو ہ بی کا حصہ ہے یا مالکان کا ہے؟ بینو اتو جرو السیم نفع زکو ہ بی کا حصہ ہے یا مالکان کا ہے؟ بینو اتو جرو السیم نفتی : سردار محمد ابراہیم خان چیف ایم منسریٹرزکو ہ مظفر آباد کشمیر سیم ۲۵۱۱/۱۹

الجواب: يرقيقت بي كبينكول بين ارباب الاموال كاموال تخلوط ركه جات بين ملم، باسود، بلاسود، زكوة فيرزكوة وغيره من كوئى فرق نبين بوتا البنة ان بين كاغذى اوراعتبارى فرق بوتا بين كانذات من جب زكوة كمتعلق كاروائى بوتو اس وقت سه يدزكوة گويا حكومت في كائى اوروصول كى، اس كے بعداس مين جوزيادتى بوگى وه بيت المال اورفقرا كي مين بوگى ندكدار باب اوروصول كى، اس كے بعداس مين جوزيادتى بوگى وه بيت المال اورفقرا كي مين بوگى ندكدار باب المحالامة المحصكفى: و اعلم ان اداء الدين عن الدين و العين عن العين و عن الدين يعجوز و اداء الدين عن العين و عن دين سيقبض لا يجوز و حيلة الجواز ان يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه قال في الشامية (قوله و اعلم) الثانية اداء دين عن دين سيقبض كما تقدم عن البحر و هو مالو ابوأ الفقير عن بعض النصاب ناويا به الاداء عن الباقى.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٣١ كتاب الزكاة)

الاموال كحق من ، ونظيره ابل الزكواة والاضحية اذ ولدت﴿ إ فافهم. وهو الموفق بینک کاطریقه اخذز کو قدرست نه ہونے کی صورت میں خودادا نیگی کاطریقه

سوال: کیافرماتے ہیں علاودین اس سئلہ کے بارے میں کہ زیدنے بینک میں رقم جمع کرادی بینک والوں نے سود کی رقم اس میں شامل کر دی بینک نے اس رقم سے ایک سال بعد زکو ۃ بھی کاٹ دی جبکہ زید کہتا ہے کہ میں زکو ۃ خود دوبارہ ادا کروں گا کیونکہ حکومت زکو ۃ کی رقم صحیح مصارف پرخرج نہیں کرتی ، اب اس دوباره زكوة كى ادائيكى كاكياطريقه اختيار كرناجا بينو الوجووا المستفتى جميشفيع راولينڈي.....۱/ربيع الثاني ۴۰۳۱ ھ

المبواب بينك من جمع شده رقم سے حكومت جبرى طور سے زكوة كا شكتى ہے البتدار باب حکومت اوران کاعملہ بے علمی یا ہے دین کی وجہ سے اس زکو ہ کو با قاعدہ مصارف پرصرف کرنے سے قاصر ہے پس افضل ہے ہے کہ ملاک با قاعدہ زکو ۃ اداکرے ﴿٢﴾ اورکٹوتی کوسودی رقم میں شارکیا کرے ،مثلاً اگر ﴿ الكه مطلب بيہ ہے كہ جب حكومت نے بينك سے زكوة كى رقم زكوة كے كھانے ميں درج كى تو اب اس يرجو اضافہ اور نفع آتا ہے وہ فقراء میں تقتیم ہوگی کیونکہ بینک میں علیحد گی کی صورت میں مالک کی ملکیت سے بدر قم نکل چکی ہوتی ہے مثلا عامل جب زکوۃ میں اونٹ وغیرہ وصول کرلے تو خزانہ شاہی کے مدز کوۃ میں جمع ہوتا ہے اس دوران وہ جو بچہ پیدا کر لے تو و وصد قے ہی کا حساب ہوتا ہے، ای طرح یہ ہے مثلاً قربانی کیلئے جانورخر پدااور ذکح ے سلے بحد بیدا ہوجائے تو تعین قربانی کی وجہ سے اس کا بج بھی ذبحہ کیا جاتا ہے یاصدقہ کیا جاتا ہے۔ قال الحصكفي : ولدت الاضحية ولداً قبل الذبح يذبح الولد معها وعند بعضهم يتصدق به

بلاذبح. (الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار ٢٢٤:٥ باب الاضحية)

﴿٢﴾ قال العلامة الكاساني: واما سلاطيين زماننا الذين اذا اخذوا الصدقات والعشور والخراج لا ينضعونها مواضعها فهل تسقط هذه الحقوق عن اربابها؟ اختلف المشائخ فيه ذكر الفقيه ابو جعفر الهندواني: انه يسقط ذلك كله وان ..... (بقيه حاشيه اكلر صفحه پر) ملاک کوساڑھے سات روپے فی صدسود ملتا ہے تو یہ سمجھے کہ ان کو پانچ روپے سودل چکا ہے اور ڈھائی روپے حکومت نے کثوتی کی ہے۔ و ھو الموفق

#### تا حال حکومتی نظام زکوۃ درست اور با قاعدہ ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کددین مدارس کو حکومت کی جانب سے جوز کو قاملتی ہے اس کالینا شرعا کیسا ہے؟ جبکہ بینظام شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے کیا بیز کو قالینا اس غلط نظام کی تائید نہ ہوگی؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى:مولا نا نثارالله بإجإاضا خيل بالانوشهره .....١٩٨٥ ء/١١/ ١٩

المجواب: تا حال به نظام زکوة حسب تحریر حکومت اور حسب عمل درست اور با قاعده ہے اس کو نظام زکوة کہنا غلط نہیں ہے منیجروں اور کارندوں کے معاملات کی وجہ سے اس کو غیر اسلامی قرار دینا ہے قاعدہ کام ہے۔ وہوالموفق

# جينكوں ميں جمع شدہ رقوم سے سركارى طور برزكوة كى وصولى اورتقسيم كرنے كاتھم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ گزشتہ سال سے مالک ہیں مرکاری طور پرزکوۃ کی وصولی کا قانون نافذ ہے جس کے مطابق حکومت سیونگ بینکوں ہیں جمع شدہ رقوم کی زکوۃ ایک خاص تاریخ کوکاٹ لیتی ہے بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس طریقہ سے زکوۃ ادائیمیں ہوتی وہ اس کی چند وجوہات بیان کرتے ہیں۔(۱) جب تک حکومت غیر اسلامی امور کوختم نہ کراد ہاور غیر شری امور کی سرپری نہیں چھوڑ دے تب تک حکومت کووصول زکوۃ کاحق حاصل نہیں پس ان حالات میں حکومت امور کی سرپری نہیں جھوڑ دے تب تک حکومت کووصول زکوۃ کاحق حاصل نہیں پس ان حالات میں حکومت لوصول نہیں جس محکومت کو مصوبہ کی انہما ان میں مواضعہا فالو بال علیهم.

(بدائع الصنائع ٢:١٣٤ فصل واما شرط ولاية الاخذ كتاب الزكاة)

کاز کو ق کا ٹنادرست نہیں۔ (۲) زکو ق کا تظامیہ جو تفکیل دیا گیا ہے اس میں سلم وغیر سلم سب شامل ہیں لبذا اس طرح کا انتظامیہ زکو ق نہیں ہے اس اس طرح کا انتظامیہ زکو ق نہیں ہے اس اس طرح جو مقروض ہوں اور قرض منہا کرانے کے بعد اس کے پاس نصاب کی بقدر رقم باقی نہ رہاس پر بھی ذکو ق واجب نہیں اور حکومت بلا امتیاز سب کے کھاتے سے ذکو ق کا ٹتی ہے۔ (۴) اسلامی حکومت کو صرف اموال ظاہرہ کی زکو ق ادانہ ہوگی۔

الغرض اس مسئلہ کے بارے میں آپ صاحبان کی رائے کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا المستقتی : مولا ناسلیم اللّٰہ خان صاحب ناظم اعلیٰ و فاق المدارس العربيد (کراچی).....۱/۱/۱۳۱۱هـ

السبسواب واضح رہے کہ ہمارے نزویک بیخالفین تن پر ہیں کیونکہ بیمعہودر قم اموال ظاہرہ میں افلام ہوسکتی ہے ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں مقرض کی طرف سے اذن وتو کیل ہمی حاصل ہوسکتی ہے لیکن ارباب حکومت کی ہے ملمی ہوسکتی ہے دینی اور علماء پر بے اعتمادی کی وجہ ہے ان سے بیتو قع نہیں کہ وہ با قاعدہ موافق شریعت اخذ وصرف رکو ق کی محکومت کوومول زکو ق کافتوی و بنااضا عت ذکو ق میں ناجائز معاونت ہے۔ و ہو المعوفق

باکستانی حکومت کے مروجہ نظام زکو قریر تقیداورا سے شرک کے مترادف قرار دینے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ۱۳ جولائی کوکرا چی میں پاکستان چٹائی کانفرنس کے کنوینز مختار علی نے زکو ق کے مروجہ نظام حکومت پرکڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ (۱) مروجہ نظام کمیٹی برائے زکو ق نہ تقسیم زکو ق کا حقد ارہے اور نہ وصولی زکو ق کا حقد ارہے ، یہ حقوق اللہ کو حقوق العباد میں تبدیل کرنے کی متر اوف ہے۔ (۲) اور بیمل شرک یا متر اوف شرک ہے۔ (۳) اور موجود و

﴿ ا ﴾ قبال العلامة ابن عابدين: والاموال الظاهرة هي التي ياخذ زكاتها الامام وهي السوائم وما فيه العشر والخراج وما يمر به على العاشر. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٢:٢ مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوئ بذلك اداء الزكاة كتاب الزكاة) البواب (۱) اسلامی حکومت اموال ظاہرہ ہے زکوۃ لینے کامستحق ہے (بدائع وغیرہ)

(ا) اورحقوق اللہ کی تبدیلی اس موجودہ نظام تقسیم میں نہیں ہے بلکہ اس معترض کے نظام مجوزہ میں مظنون ہے اورحقوق کی ذوات میں تبدیلی نہیں آسکتی البتہ احکام کے اجراء میں آسکتی ہے۔ (۲) بیخودساختہ شرک ہے۔ (۳) پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے تاہم اسلامی حکومت نہیں ہے اور نہ اس میں تا حال اسلامی نظام کا اجراء والے وہوالموفق

#### كاغذى نوٹ كے ذريعے زكوة ادا ہوتى ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک فقیر کوسوروپے کا نوٹ زکو قامیں دے دیا قبیم کرنے کے بعد وہ نوٹ اس سے کم ہوگیا یا جل گیا چونکہ یہ مال نہیں بلکہ رسیداور سندہے کیا اس سے میری زکو قادا ہوچکی؟ بینو اتو جو و المستفتی: مولا نافضل غنی ڈومیل بنوں ۱۰/۳/۱۹۸۰، ۱۰/۳/۱۹۸۰

الجواب: نوٹ ثمن عرفی اور ثمن رائج ہے شل فلوس کے توجس طرح اس سے غنا حاصل ہوتی

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاساني: اما الظاهر فللامام ونوابه وهم المصدقون من السعادة والعشار ولاية الاحد والساعي هو الذي يسعى في القبائل لياخذ صدقة المواشى في اماكنها، والعاشر هو الذي ياخد الصدقة من التاجر الذي يمر عليه والمصدق اسم جنس، والدليل على ان للامام ولاية الأخذ في المواشى والاموال الظاهرة الكتاب، والسنة، والاجماع واشارة الكتاب. (بدائع الصنائع ٢: ١٣٥ فصل واما بيان من له المطالبة باداء الواجب في السوائم والاموال الظاهرة كتاب الزكوة)

باى طرح السنة لوق بهى ادا بوتى به بنس پر تباد لى ضرورت نبيل به الن الشخص الفقير كما يصير غنيا بالنوت الاستحقاقه الفضة فى خزانة الحكومة (سنيث بينك) فكذلك الفقير يكون مالكا لهذا القدر من الفضة فى خزانة الحكومة بقبض النوت فى الزكاة فافهم ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

﴿ ایک بید سسله علاء کے مابین مختلف فیدر ہا ہے کہ کاغذی نوٹ کی حیثیت بمن کی ہے یا تحق و شقد اور سند ہیں حضرت تھانوی ، مفتی محد شفیع رحمہم اللہ اور بہت ہے علاء کی رائے ہے کہ اس کی حیثیت محق و شقد اور قرض کی سند کی ہے اور بیا گویا اس بات کا ایک کاغذی شوت ہے کہ رو بیہوا لے کا اتنا مال حکومت کے ذمہ قرض ہے (کے مسافی المحد اللہ المفتاوی ۲:۵ کتاب الزکواۃ و المصد قات ، وآلات جدیدہ کے شری احکام ۱۹۷) جبکہ حضرت مولا نا عبدالحی کصنوی رحمہ اللہ کے بعض فقاوی ہوتا ہے کہ آب اس کو قیمت اور مستقل مال کی حیثیت دیتے ہیں مثلا کصنوی رحمہ اللہ کے بعض فقاوی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آب اس کو قیمت اور مستقل مال کی حیثیت دیتے ہیں مثلا کتاب البیع مسئلہ ۱۳۲۰ میں فرماتے ہیں: نوٹ ہر چند کہ خلقۃ شن نہیں مگر عرفات کم شن میں ہے بلکہ میں شن محموا باتا کتاب البیو عی محموعة الفتاوی کا ۱۳۲ اس کتاب البیو عی

چونكداس زمائي بين كاغذى نوتو ل كااستهال بى مروج باس لئ اكثر علماء كنزويك مروج كرنى لوث ثمن على ، فلوس نافقداور مستقل مال كتم مين بين ، اور بكن رائج به ، حضرت مقتى اعظم شخ الحديث دامت بركاتهم منها ج السنس شرح جامع السنس للترمذى ١٢٤٣ ا باب ماجاء فى زكواة الذهب والورق مين فرمائي بين اختلف الاكابر فى حقيقة النوت قال بعضهم انه قبالة الحوالة وليس بشمن فلا تتأدى به الزكوة مالم يستبدله الفقير بالجنس، وقال بعضهم هو ثمن رائج لانه يتوسل به الى حصول الاجناس مثل الدراهم المغلوبة الفضة والفلوس، وكذا لا يقصد به عند الاحذ والاعطاء الا ما يقصد عند اخذا لدراهم الرائجة والفلوس واعطائها ولا يخطر ببال احد ما يقصد من الحوالة والقبالة فافهم. واعلم انه لما كفى تملكه لوجوب الزكوة كفى تمليكه لفراغ يقصد من الحوالة والقبالة فافهم. واعلم انه لما كفى تملكه لوجوب الزكوة كفى تمليكه لفراغ المذمة ايضا كما لا يخفى، قلت ويؤيد كونه اثمانا رائجة ان المتعارف ان من اقترض عدداً من النوت لا يؤدى المقرض الا هذا العدد وان تفاوتت الدراهم فى قدر الفضة. وازمرتب)

## کاغذی کرنسی کی ادائیگی ہے زکو ۃ اداہوجاتی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ احداد السمفتین ۴۵ میں ہے" نوٹ سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی کیونکہ نوٹ خود مال نہیں ہے بلکہ مال کی رسید ہے جس طرح بینک کا چیک ہوتا ہے الخ" مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ نوٹ بھی چاندی کی طرح ہے آپ صاحبان اپنی رائے لکھ کرممنون فرما کیں۔ بینو اتو جرو المستفتی: ملاعبید اللہ تخصیل کی بلوچتان ……۱/ ذی قعدہ ۴۰ اے

﴿ ا ﴾ قال العلامة عبد الرحمن الجزيرى: جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الاوراق المالية (البنكنوت) لانها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر، فليس من المعقول ان يكون لدى الناس ثروة من الاوراق المالية، ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ، ولا يخرجون منها زكاة ولذا اجمع فقهاء ثلاثة من الائمة على وجوب الزكاة فيها. (الفقه على المذاهب الاربعة ١: ٥٢٨ زكواة الاوراق المالية)

وقال الدكتور وهبة الزحيلى: (الاوراق النقدية والنقود المالية) ان هذا النظام ظهر حديث بعد الحرب العالمية الاولى فلم يتكلم فيه فقهاء نا القدامى وقد بحث فقهاء العصر حكم زكولة هذه النقود الورقية فقور واوجوب الزكاة فيها عند جمهور الفقهاء (الحنفية، والسافعية) لان هذه النقود اما بمثابة دين قوى على خزانة الدولة او سندات دين او حوالة مصرفية بقيمتها دينا على المصرف ..... والحق وجوب الزكاة فيها لانها اصبحت هي اشمان الاشياء، وامتنع التعامل بالذهب ولم تسمح اى دولة باخذ الرصيد المقابل لاى فئة من اوراق التعامل ولا يصبح قياس هذه النقود على الدين، لان هذا الدين لا ينتفع به صاحبه وهو الدائن ولم يوجب الفقهاء زكاته الا بعد قبضه .....(بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

## مردجه كرنى ثمن عرفى بلندااس سے زكوة ادا ہوجاتى ہے

المجواب: نوث كم تعلق اكابر مختلف الرائج بين بعض ال موحواله يارسيد كهتم بين اوربعض ال كوش في قراردية بين وهو الراجع لانه المتعارف والمتفاهم ولان في عكسه السكالات لا تنحل كما في الصورة القرض والوديعة اذا غلا السعر ولانه كما حصل به الغناء لكان الاداء به ايضا حاصلا فافهم وتدبر (1). وهو الموفق

(بقيه حاشيه) لاحتمال عدم القبض، اما هذه النقود فينتفع بها حاملها فعلا كما ينتفع بالذهب الذي اعتبر ثمنا للاشياء وهو يحوزها فعلا فلا يصح القول بوجود اختلاف في زكاة هذه النقود والقول بعدم الزكاة فيها لا شك بانه اجتهاد خطأ الخ.

(الفقه الاسلامي وادلته ٣: ١٨٢٣ زكاة النقود)

وقال الشيخ المفتى الاعظم محمد فريد: اختلف الاكابر في حقيقة النوت، قال بعضهم انه قبالة الحوالة وليس بثمن فلاتتأدى به الزكاة مالم يستبدله الفقير بالجنس وقال بعضهم هو ثمن رائج لانه يتوسل به الى حصول الاجناس مثل الدراهم المغلوبة الفضة والفلوس وعظائها وكذا لا يقصد به عند الاخذ والاعطاء الا ما يقصد عند اخذ الدراهم الرائجة والفلوس واعطائها ولا يخطر ببال احدما يقصد من الحوالة والقبالة فافهم، واعلم انه لما كفى تملكه لوجوب الزكاة كفى تمليكه لفراغ الذمة ايضا كما لا يخفى، قلت ويؤيد كونه اثمانا رائجة ان المتعارف ان من اقترص عدداً من النوت لا يؤدى المقرض الاهذا العدد وان تفاوتت الدراهم فى قدر الفضة. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذى ١٢٤٣ ازكواه الذهب الورق)

#### <u>شیعه کوز کو ق کاعامل بنانے یاز کو ق دینے کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسلد کے بارے ہیں کہ ہمارے علاقے میں چندگھرانے الل سنت کے ہیں اور عمو ما یہاں شیعہ آباد ہیں اس علاقے میں برائے وصولی زکو قشیعہ چیز مین مقرر کئے گئے ہیں وہ ہم سے زکو قاوصول کر کے حکومت کو دیتے ہیں اور پھر اس میں سے اہل تشیع کو بھی دیا جا آگر ہم دینے سے انکار کردیں تو وہ زبردی لے جاتے ہیں، اب سوال بیہ کہ اس صورت میں ہماری زکو قاوا ہوگی یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: ملك عبدالله كالبكره دُى آئى خان ..... ١٩٨٤ م/٣/١٥

المبواب: چونکه شیعه عموماً خارج از اسلام میں للبذاان کوز کو قاکا چیئر مین مقرر کرنااضاعت ز کو قہے ﴿ا﴾ کیونکہ عامل کوبھی ز کو قامی ہے حصد دیا جاتا ہے۔ ﴿۲﴾ و هو المعوفق

#### زكوة سے بیخے كيلئے اسے آپ كوشيعه اورجعفرى كہنا اورلكھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک صحیح العقیدہ تی مسلمان بغیر کسی جبر واکراہ مع بقائے ہوش وحواس محض حکومتی سطح پرز کو قاکی کٹوتی سے بہتے کیلئے بینک میں اپنے آپ کوشیعہ اور جعفری لکھ دے اور فارم پر شیعہ مجتہد کا دستخط بھی ہوتا ہے اور گوا ہوں کے دستخط بھی ہوں ، ایسٹے فض کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: عطا مجمد شاه كنديا شريف ميانوالي .... ۱۹۸۸ /۲۲/

﴿ ا﴾ وفي الهندية: ويشترط في العامل ان يكون حراً مسلماً غير هاشمي كذا في البحر ناقلاعن الغاية. (فتاوي عالم كيرية ١ : ١٨٣ الباب الرابع فيمن يمر على العاشر) ﴿ ٢﴾ وفي الهندية: واما اهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة اليهم بالاتفاق. (فتاوي عالم كيرية ١ : ١٨٨ الباب السابع في المصارف)

الجواب: (۱) جوفض با وجود دعوی اسلام کضروریات دین سے منکر ہوتواس کومرید کہاجاتا ہے اور اس بنا پرشیعہ کا فریس ﴿ ا ﴾ ۔ (۲) اور جوفض شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے خواہ اعتقاد آبو یا ہزلا ﴿ ٢﴾ وہ بھی کا فریس ۔ وہو الموفق وہ بھی کا فریس ۔ وہو الموفق

#### گاڑی تجارت کیلئے نہ ہوتواس کی آمدنی میں زکا ۃ واجب ہوگی قیمت میں نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس رقم پرسال نہیں گزراہے اور اس کی گاڑی کرایداور آمدنی کیلئے خریدی گئی اس گاڑی میں زکو قائس طرح ادا کی جائے گی؟ بینو اتو جوو ا المستفتی: رحمت الله ماڑی پورکراچی

السجواب: اس گاڑی کی تیمت میں زکو ۃ واجب نہیں ہے، البتہ حاصلات اور آمدنی سے با قاعدہ زکو ۃ ادا کی جائے گی ﴿٣﴾۔وهو الموفق

#### <u>د کان کی عمارت اور فرنیچر برز کو ة واجب نہیں</u>

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے پچھلے سال ایک میڈیکل

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: والكفر شرعاً تكذيبه عليه في شيى مما جاء به من الدين ضرورة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣: ١ ١ ٣ باب المرتد)

(۲) قال القارى: وفي المحيط وفتاوى الصغرى ايضا: من لقن غيره كلمة الكفر ليتكلم
 بها كفر الملقن وان كان على وجه اللعب والضحك.

(شرح فقه الاكبر ١٨٢ فصل في الكفر صريحا وكناية)

وفي الهندية: الهازل او المستهزئ اذا تكلم بكفر استخفافا واستهزاء ومزاحاً يكون كفرا عندالكل وان كان اعتقاده خلاف ذلك. (فتاوي عالمگيرية ٢٤٢٠ مايتعلق بتلقين الكفر الخ باب حكام المرتدين) ﴿٣﴾ وفي الهندية: ولو اشترى قدوراً من صفر يمسكها ويؤ اجرها لا تجب فيها الزكاة كما لاتجب في بيوت الغلة. (فتاوي عالمگيرية ١٠٠١ قبيل مسائل شتى كتاب الزكاة) سٹور بنایاز مین کسی اور کی ہے دکان میں نے بنالی فرنیچر وغیرہ بھی میں نے بنوالیااب سوال بیہ ہے کہاس فرنیچراور دکان کی ممارت پرز کو ۃ واجب ہے یانبیں؟ حالا نکہ میں ہمراررو پے کامقروض بھی ہوں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :احسان اللہ 'یو نیورشی میڈیکوز زرعی ایو نیورش پیٹاور۔۔۔۔۔۱۹۸۲/۲/۲

المجواب: عمارت اورفرنیچر بعنی الماریاں وغیرہ کی قیمت میں زکو قفرض نہیں ہے ﴿ ا﴾ آپ نفذر بورات، دوائیوں کی قیمت، بینک بیں جمع شدہ رقم اور قرضہ کو جمع کریں، اور حاصل جمع سے بیبیں ہزار منفی کر کے باقی سے جالیسواں دیا کریں ﴿ ۲﴾ ۔ و هو الموفق

#### حولان حول کے بعدمزیدرقم آنے کی صورت میں زکوۃ کامسکہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی کے پاس اگست ۱۹۲۹ء میں قریبا ایک ۱۹۲۸ء سے تاحال قریباً مبلغ دوصدر و پیدها جات ہے تی کررہے ہیں اور ماہ اگست ۱۹۲۹ء میں قریبا ایک ہزاریا کچھزیادہ رقم ہاتھ آئی جو کہ اب شخص ماہ اگست کے بعد اس کاما لک ہوا کیا شخص مبلغ دوصد ہے زکو قادا کرے گایا ایک بزار کا بھی ؟ بینو اتو جرو ا

البواب اگریددوسری رقم اس وقت باته میس آئی ہوکداول رقم پرحولان حول ہواہویعنی سال کھر گزراہوتو میخ صرف دوسور و پیری زکو قدے گا ﴿ ٣﴾ اورا گرحولان حول سے پہلے یددوسری رقم حاصل ﴿ ١﴾ قال العلامة السحسکفی: ولا فی ٹیاب البدن واٹاٹ السمنزل و دور السکنی و نحوها و کذلک آلات المحترفین. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۸:۲ کتاب الزکاق) ﴿ ٢﴾ قال العلامة برهان الدین المرغینانی: ومن کان علیه دین یحیط بماله فلا زکاة علیه وان کان ماله اکثر من دینه زکی الفاضل اذا بلغ نصابا.

(هداية على صدر فتح القدير ٢:١١/١١ كتاب الزكاة)

بوگن بوتو دونو ل رقمول كى زكوة د ين ضرورى به ﴿ ا ﴿ و السمسئلة مددكورة فى جميع كتب الفقه. و هو الموفق

#### <u>درمیان سال مال مستفا دحولان حول میں سابقہ نصاب کا تابع ہوتا ہے</u>

سوال: کیافرماتے میں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نقد مال میں صاحب نصاب ہے حولان حول سے قبل اس نے ایک ٹرک نیج دیا مشتری پر قسط وار دین رہ گیا اب بید ین (ٹرک کی قیمت) مال مستفاد کے قبیل سے ہوکر پہلے سے موجود نصاب کے ساتھ ملحق کیا جائے گایا اس کیلئے علیحدہ حولان حول شرط ہے؟ بینو اتو جووا

المستفتى: قارى عبدالجلال دارالعلوم حسينيدرز مك ..... 19/ر جب٣٩٣ ه

الجواب: بيال متفاده وسر المستفاده وسر المحتار عن الازى المستفاد ولو كي قيمت ) يمستفل حولان حول ضروري نيس ب كما في الدر المختار عن اسم المستفاد ولو بهبة اوارث ادخل فيه المفاد بشراء او ميراث او وصية وماكان حاصلا من الاصل كالاولاد والربح كما في النهر وسط الحول يضم الى نصابه من جنسه فيزكيه بحول الاصل انتهى ﴿ ٢﴾ وبمعناه في الهندية ١ : ١٨١ ﴿ ٣﴾ ليكن اس قرض كن لا قصوارا والربقيه حاشيه ) ويستأنف له حول آخر بالاتفاق. (فتاوى عالم كيرية ١ : ١٥١ الباب الاول في تفسيرها وصفتها وشرائطها كتاب الزكوة)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول مالا من جنسه ضمه الى ماله وزكاه (فتاوي عالمگيرية ١ : ١٥٥ الباب الاول في تفسيرها وشرئطها كتاب الزكاة) ﴿ ٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٥:٢ باب زكاة الغنم)

رس الهندية: ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول مالا من جنسه ضمه الى ماله و كان المستفاد من نمائه او لاوباي وجه استفاد (بقيه حاشيه اللح صفحه پر)

# کرے گالین جتنی رقم وصول کرے اس کی زکو ۃ دین ہوگی ﴿ ا ﴾ ۔ و هو الموفق حولان حول ہے۔ و هو الموفق حولان حول ہے کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس نقد مال ہےاورکئی نصابوں کا مالک ہے اس نے حولان حول ہے پہلے اس مال پر مزدوری کیلئے ایک لاری خریدی اس لاری کی قیمت سے زکو قادا کرنالازمی ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا قیمت سے زکو قادا کرنالازمی ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: حاجی دلیرگندھاں۔۔۔۔۔ ۱۹۷۹ء/۸/۱۹

المجواب: صورت مسكوله مين زيد پرلاري كى قيمت سے زكوة اداكر ناكسى امام كا فد جب بين بين اور نقد اموال وغيره اموال زكوة بين ليكن اس پرحولان حول شرط به اور لارى جو كه مزدورى كيك بو خريد وفروخت كيك نه بويمال زكوة بين به ونظيره ما في مجموعة الفتاوى ١ :٣١٣ و لو الشترى قدورا من الصفر يمسكها ويوادع لا يجب فيها الزكاة كما لا يجب في بيوت الغلة كذا في قاضى خان (٢٠٠٠). وهو الموفق

#### یا قاعده بهبهوتملیک کی صورت میں زکاق موہوب له برفرض ہوگی

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے تمام بالغ اولا د کی

(بقیه حاشیه) ضمه سواء کان بمیراث او هبة او غیر ذلک.

(فتاوي عالمگيرية ١٤٥١ كتاب الزكاة)

﴿ ا ﴾ قال الحصكفي: فتجب زكوتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض اربعين درهما يلزمه اربعين درهما يلزمه درهم. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠/٣ باب زكاة المال)

﴿٢﴾ مجموعة الفتاوى ١:٣٢٣ كتاب الزكاة)

شادی کرادی ہے اب صرف ایک لڑی ہاتی ہے جس کی شادی کیلئے میں نے سرمایختص کیا ہے اور وہ سرمایہ فی الحال میں نے سرمایختص کیا ہے اور وہ سرمایہ فی الحال میں جارہ بار ہیں چل رہا ہے اب زکوۃ میں خود اوا کروں گایاوہ بچی ادا کرے گی اور بیز کوۃ اس کے الحیات میں بینواتو جروا

المستقتى :محمد عارف نوشهره كينت ..... ١٩٩٠ /١١/ ١٩

الجواب اگرآپ نے اس بنی کواس مرمایہ کابا قاعدہ مالکہ بنایا ہوتواس مرمایہ کی زکو ۃ اداکر نااس بنی پر با قاعدہ فرض ہوگی ﴿ ایک اور بیلز کی اس زکوۃ کوغریب برادران دخوا ہران کودے عتی ہے ﴿ ٢﴾ وهو الموفق مہنتم چندہ دہندہ گان کا و کیل ہوتا ہے طالبان کانہیں

سبوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مئلہ کے بارے میں کمہتم جوز کو ۃ لوگوں سے وصول کرتا ہے اور طلباء پرتقسیم کرتا ہے کیا یہ ہتم طلباء کا وکیل ہے یانہیں؟ اورا اگریہ رقم مہتم سے راستہ میں ضائع ہو جائے تواس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جوو ا

المستقتى: مولا ناعبدالله مدرسه مفتاح العلوم منكو بسيه ٢٥ في قعد ٢٥ مهاره

المجسواب: میہتم مزکو قدہ ندہ گان کا وکیل ہے نہ طلباء کا پس اس مہتم ہے اگر مال زکو قضائع ہوجائے تو اس پرضمان لازم نہ ہو گا اور دوبارہ زکو قادا کرے گا، کیونکہ زکو قد بندہ گان کے ذیے زکو قے ہے فارغ نہیں ہوئے ہیں ﴿ ٣﴾ ۔ وهو المعوفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة المرغيناني: الزكاة واجبة على الحر العاقل البائغ المسلم اذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول. (هداية على صدر فتح القدير ١١٢: ١١ كتاب الزكاة) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: و لا الى من بينهما و لاد الخ. وقال ابن عابدين: وقيد بالولاد لجوازه لبقية الاقارب كالاحوة والاعمام والاحوال الفقراء بل هم اولى لانه صلة وصدقة. (الدرالمختار مع ردالمحتار ١٩: ٢ باب المصرف) ﴿ الدرالمختار مع ردالمحتار ١٩: ٢ باب المصرف)

## مختلف مزکین کی زکاۃ کوجمع اورخلط کرنے کی صورت میں حیلہ تملیک کا حکم

سوال: کیافرمات بین علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ماہ رجب میں دکا نداروں سے زکو ۃ جمع کرکے کی مسئین مدرس یا طالب علم پرقبض کر کے حیلہ تملیک کرائی جاتی ہے لیکن ہرایک شخص کی زکو ۃ جداجدا طریقے سے تملیک نہیں ہوتی بلکہ آپس میں مخلوط کر کے یکجا حیلہ تملیک کی جاتی ہے کیا بیطریقہ تملیک خلط کی صورت میں جائز ہے؟ حالانکہ فتح المعین حاشیہ کنزا: ۲۱ سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔ بینو اتو جرو المستقتی: مولوی ولی دادسرائے نورنگ کئی مروت سے ۱۹۸۴ میں امام میں اور کی دلی دادسرائے نورنگ کئی مروت سے ۱۹۸۴ میں اور کی دلی دادسرائے نورنگ کئی مروت سے ۱۹۸۴ میں اور ا

**البواب:** بيجزيددرست ہے کيکن ميتھم خلط بلااذن کی صورت ميں ہے اوراذن صريحاً ياعر فأ سے خلط مانع فراغت ذمه نبیں ہے (شامی ۲: ۱۰۷)﴿ا﴾۔وهو الموفق

#### فقير كوز كوة كى رقم ديكروا پسى كا تقاضا جائز نهيس

سوال: کیافرمات بین ملاء ویناس مسکد کے بارے بین کہ ہماراگا وک ای گھروں پر مشمل ہے اور ہم سب مہاجر بین اور سب فریب بین کوئی پندر وسال پہلے ہم نے ایک مجد تقییر کی ،اب اس کا تجر و گر نے کے قریب ہے اور محد کی لیائی اور مرمت کی ہمی تخت ضرورت ہے میرے پاس زکو ق کی قم تھی ایک عالم وین (بیقیه حاشیه) یخوج عن العہدة بالعزل بل بالاداء للفقراء، قال ابن عابدین: قوله و لا یخوج عن العہدة بالعزل بل بالاداء للفقراء، قال ابن عابدین: قوله و لا یخوج عن طاقا العہدة بالعزل فیلو ضاعت لا تسقط عنه الزکات ولو مات کانت میراثا عنه بخلاف ما اذا ضاعت فی ید الساعی لان یدہ کید الفقراء. (الدر المختار مع ردالمحتار ۲:۲ کتاب الزکاة) فی قبل العلامة ابن عابدین: ویتصل بهذا العالم اذا سأل للفقراء شیا و خلط یضمن، قلت و مقتضاه انه لو وجد العرف فلا ضمان لو جود الاذن حنینذ دلالة و الظاهر انه لا بد من علم المالک بهذا العرف لیکون اذ نامنه دلالة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كتاب الزكاة)

ے پوچنے پرانہوں نے بتایا کہ حق زکوۃ کی ملیت میں دیدی جائے پھروہ آدمی اس قم کو مجد پرخرج کرسکنا
ہاں طرح شرکی جواز نکل آتا ہے ہمر حال ہمارے گاؤں میں ترکھان ہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بچھ دولت عطا
اس کے دو بیغے حافظ قرآن ہیں میں نے اس شخص ہے ایک دفعہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بچھ دولت عطا
فرماوے تو تم مسجد کی خدمت کروگی اس نے کہا کہ ضرور، دو تین دن یوں ہی تذکرہ ہوتار ہا پھر میں نے پانچ سورو پیداس کے لاکے کے سامنے اس کودے دیئے اس نے روپیہ جیب میں رکھ لئے چندروز بعد میں نے اس کواس کا وعدہ یا ددلا یا تو وہ فرمانے گے اچھاتو فیق ہوئی تو دیں گے اور اب تک ایک پائی بھی مسجد کوئیں دی۔
کواس کا وعدہ یا ددلا یا تو وہ فرمانے گے اچھاتو فیق ہوئی تو دیں گے اور اب تک ایک پائی بھی مسجد کوئیں دی۔
طرف سے ایس اس قم کا تقاضا کیا جاسکتا ہے میری طرف سے تو نہیں ہوسکتا البتہ گاؤں کی پنچا یت کی طرف سے ایسا ہوسکتا البتہ گاؤں کی پنچا یت کی طرف سے ایسا ہوسکتا البتہ گاؤں کی پنچا یت کی طرف سے ایسا ہوسکتا ہے۔ (۲) کیا اس کی شمیر کی خاسمت ہے جبینو اتو جو و ا

الجواب: اس قم كانقاضانة بركت بين اورنه بنيايت كى طرف ميمطالبه ما رُب ﴿ الله على الله الله تعالى لا تبطلو صدقاتكم بالمن و الاذى ﴿ ٢﴾. وهو الموفق كمر مدرسه كوزكوة وسن كا وعده كيا اوراداء كسى مدرسه مين كردى ....؟

سوال: كيافرمات بين علاء وين ال مسئلة بالسين كما يك آدى في المره بفعل هذه الاشياء وهل له في المحصكفي: ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الاشياء وهل له ان يخالف امره لم اره والطاهر نعم. قال ابن عابدين: لانه مقتضى صحة التمليك قال الرحمتي والظاهر انه لا شبهة فيه لانه ملكه اياه عن زكاة ماله وشرط عليه شرطا فاسداً والهبة والصدقة لا يفسد ان بالشرط الفاسد.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۹:۲ باب المصرف) ﴿ ٢﴾ (سورة البقرة آيت: ۲۲۳ ركوع: ۴ پاره: ۳)

کوایک مدرسہ کیلئے سور و پییز ک<sup>ا</sup> ، دول گالیکن کیم جولائی کوکہا کہ میں نے وہ زکو ق<sup>م</sup>سی دوسری جگہ میں دی ہے کیاریمل درست ہے؟ بینواتو جو و ا کیاریم المستفتی :الحاج غلام محمرصا حب ٹیکسلا

### <u>جماعتی ز کا ق فنڈ میں جب تملیک کی رعایت نہ ہوز کو ق ادانہیں ہوتی </u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جماعتی فنڈ میں زکو ق کی رقم دینے سے زکو قادا ہوتی ہے۔ ناہیں؟ جبکہ اس کا خرچ بھی جماعتی سطح پر ہو؟ بینو اتو جووا المستفتی: امیر بادشاہ ناظم جماعت اسلامی ملاکنڈ ایجنسی المستفتی: امیر بادشاہ ناظم جماعت اسلامی ملاکنڈ ایجنسی

البواب: چونکه سحت زکوة کیلئے تملیک فقیر شرط ہے ﴿ ٢﴾ پس اگراس فنڈ کے صرف کرتے وقت تملیک فقیر کی رعایت کی جاتی ہے تو ملاک کا ذمہ فارغ ہوگا ورنہ ہیں (ماخوذ از روح المعانی ﴿ ٣﴾ ﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدر المختار ٣ : ٣ که مطلب فی احکام النذر کتاب الایمان) ﴿ ٢ ﴾ قال الحصکفی: ویسترط ان یکون الصرف تملیکا لااباحة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨:٢)

﴿ ٣﴾ قال العلامة محمود الآلوسى: (انما الصدقات للفقراء والمساكين) الخ. يعنى ان الذي ينبغى ان يقسم مال الله عليه من اتصف باحدى هذه الصفات دون غيره الخ.

(روح المعاني ٢:٣٦١ سورة التوبة آيت: ٢٠)

وبدائع الصنائع ﴿ ا ﴾). وهو الموفق

### ز کو ق کافنڈ مضاربت میں دیے کراس کامنافع کھانا حرام ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ فنڈ کی رقم کسی کومضار بت پر دے کراس کا نفع خود کھانا اس کا کیاتھم ہے؟ بینو اتو جو و ا استفتی: مولانا عجب نورواناکیمپ وزیرستان سیسی ا/شوال ۴۰۰۵ ھ

الجواب: تاجائز اورحرام يه مهذه المسئلة من الواضحات ﴿٢﴾. وهو الموفق

#### ڈاک پرز کو ۃ مجھیخے کاخرچ مجھیخے والے پر ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص ذکو قاکی رقم اپنے قربی رشتہ دارکو دینا چاہتا ہے جو کہ بہت غریب اور انڈیا میں مقیم ہے پاکستان سے سورو پیدیشیج دینے پڑمیں رو پید ڈاک خرج آتا ہے بینی اس کو انڈیا میں ستر رو پیدلیں گے اس صورت میں بیڈاک خرج زکو قاسے منہا کیا جائے گایا الگ سے دینا پڑے گا؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى :عبدالحميدعباس واه كينك...١٠/٢/،١٩٨

المسجب البناس مدروبي المسجب البناس المسجد ا

مين نقصان نه جوتا ﴿ الله \_ و هو المو فق

### زكوة چيئرمين كيلئے زكوة كى رقم يے تخواہ مقرر كرنا

سوال: کیافرماتے ہیںعلماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حکومت جوز کو ق کی کئوتی کرتی ہے اور لوگوں پرتقسیم کر رہی ہے میں بھی اپنے حلقہ میں زکو ق کا چیز مین ہوں اسلئے مجھے اس سے سورو پے ماہوار تخواہ لمتی ہے کیا مدز کو ق سے میرے لئے بیرتم لینا جائز اور درست ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی : مولانا سیداحمد لال قلعہ لمع دیر ..... 199 ء/1//

النجواب: بظاہریه مال زکوة ہے سونہیں ہے اور چیئر مین عاملین سے ہاس کیلئے مینخواہ لینا

<u>جائزے ﴿٢﴾ ـ وهوالموفق</u>

(ا) ملاحظہ: .... جب ووقتلف مما لک کی کرنی الگ الگ ہواور بین الاقوامی الیاتی نظام کے لحاظ ہے اس کے ورمیان کی بیشی کا فرق ہومثلا اس سورو پیہ پاکستانی کی قیمت سر رو پیہ ہندوستانی ہویا ایک سوتین رو پیہ ہندوستانی ہو تقیمت کی اس کی بیشی کے لحاظ ہے مزکی کی زکو قربر الرنہیں پڑتا جیسا کہ درا ہم ودنا نیر کی قیمت پاکستانی رو پیہ کے لحاظ ہے دیا در ہم کے لحاظ ہے دیا در ہم کے لحاظ ہے دیا دو ہے ہمثل آئیک مزکی نے وس درا ہم زکو قریس و پیاور پاکستانی کو پندرہ رو پے فی در ہم کے لحاظ ہے ایک سو پچاس رو پیل گئواس میں کوئی حرج نہیں ، والتداعلم بالصواب ۔۔۔۔۔۔(از مرتب)

﴿ ٢ ﴾ و فی الهندية: و هو من نصبه الامام لاستیفاء الصدقات والعشور و یعطیه ما یکفیه واعوانه بالوسط مدة ذها بهم و ایابهم مادام المال باقیا الا اذا استغرقت کفایته الزکاة فلا یزاد علی النصف. (فتاوی عالمگیریة ۱ : ۱۸۸ الباب السابع فی المصارف)





# باب الزكواة في الأموال

#### <u>دوسودرا ہم اور جاندی کا نصاب</u>

الجواب: سونے کانصاب ساڑھے سات تولہ ہادی کا ساڑھے باون تولہ ہوں گے کہ وزن سبعہ کے اعتبار ہے وی اور دوسودراہم اس طریقہ پر ساڑھے باون تولہ ہاندی کے برابر ہوں گے کہ وزن سبعہ کے اعتبار ہے وی دراہم سات مثقال کے برابر ہوں گے اور ایک مثقال ساڑھے چار ماسہ کا ہوتا ہے تو ایک سوچالیس کوساڑھے چار میں ضرب دینے سے چھ سوئیس ماسہ ہو گئے اب اس سے تو لے بناؤ ہتو بارہ پر تقسیم کرنے ہے یہی ساڑھے باون تو لے بن جائیں گے۔ و ھو المعو فق اب اس سے تو الے بناؤ ہتو بارہ پر تقسیم کرنے ہے یہی ساڑھے باون تو لے بن جائیں گے۔ و ھو المعو فق اب اس سے تو کے خالص سونا اور پیچاس رویے کی صورت میں زکو ق کا تھم

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت کے پاس چھتولہ سونا ہے

﴿ ا ﴾ قال العلامة برهان الذين: ليس فيما دون مائتي درهم صدقة فاذا كانت مائتين وحال عليه الحول ففيها خمسة دراهم اليس فيما دون عشرين مثقال من الذهب صدقة فاذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال. (هداية على صدر فتح القدير ٢٢٠١٥٨١ ا باب زكاة المال) ﴿٢﴾ قال العلامة برهان الدين: والمعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو ان تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل. (هداية على صدر فتح القدير ٢: ١١٠ باب زكاة المال)

اور جاندی بالکل نہیں ہے اور ضرورت کیلئے جیسے دوائی، صابن ، سرمہ وغیرہ کیلئے بچاس رو پریھی پاس ہاس صورت میں کہ سونا شری نصاب سے کم ہاس رقم کے ساتھ ملاکرز کو ۃ اور قربانی واجب ہوگی یا سونے کے نصاب کو پہنچا تالازی ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :مولوى افسرگل ميرعلى شالى وزيرستان ..... ۱۹۷۵ مرام

الجواب: چونکه پاکتانی روپید فضد باورنه غالب الفضد به بلک مامان اور عروش تجارت سه به بلک مامان اور عروش تجارت سه به به به امام ایو حذیفه رحمه الله کنز و یک زکوة اور قربانی واجب مول گی، نظیره ما فی ردالمحتار ۲:۵٪ وفی النهر قال الزاهدی وله ان یقوم احد النقدین ویست مه الی قیمة العروض عند الامام وقالا لا یقوم النقدین بل العروض ویضمها، وفائدته تنظهر فی من له حنطة للتجارة قیمتها مأة در هم وله خمسة دنانیر قیمتها مأة تجب الزکواة عنده خلافا لهما (۱۱). وهو الموفق

### نصاب ہے کم سونے مع نقدر قم میں زکوۃ کامسکہ اور عبارت بہتی زیور کی تو ہیے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص کے پاس چندتولہ ہونا ہے جو مقد ارتصاب سے کم ہے اور اس کے پاس دوسور و پے نفذ بھی ہیں کیا شخص دونوں کی زکوۃ اوا کرے گا جبکہ سونا مقدار واجبہ (نصاب) تک نہیں پہنچا ہے؟ یا صرف نفذ مال کی زکوۃ اوا کرے گا، نیز بہتی زیورصفحہ ۲۳۳ باب الزکوۃ مسئلہ: ۹ کی عبارت میں بظاہر کچھالتہ اس معلوم ہوتا ہے اس کی وضاحت فرمادیں؟ بینو اتو جرو المستفتی : مولوی شمس الحق سائگھ مرسندھ

الجواب: جس خص کے پاس دوصدرو پید (شری )اورایک یادوتولدسونا بھی ہوتواس صورت

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٣٤ باب زكاة المال)

میں سونے کی قیمت پر بھی زکو ة واجب ہے، و هی مسئلة الضم المذکورة فی سائو کتب المفقه ﴿ ا ﴾ اورجس عبارت کے تعلق بہتی زیور میں شبہ پڑگیا ہے تواس کا ازالہ یہ ہے کہ جب دوتولہ سونا کے ساتھ کچھرو پید بھی ہواور سونے کا نرخ مثلاً پچیس رو پید فی تولہ ہواور ایک رو پید کی ڈیڑھ تولہ جا ندی ملتی ہوتوز کو ق واجب ہے، لکونه نصابا بعد الضم فافهم ﴿ ٢ ﴾. و هو الموفق

#### <u>گندم اورسونے جاندی کے زیورات میں زکوۃ کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں: (۱) زید کے پاس پجیس من گندم سال بھر محفوظ رہائس میں زکوۃ ہے یانہیں؟ (۲) سونے اور جاندی کے زیورات میں زکوۃ واجب ہے یانہیں؟ بعض لوگ اس میں استعال کی شرط لگاتے ہیں کیا ہے جے ؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: حافظ نورالحق وارالعلوم اشاعة التو حید والسنة تورڈ ھیر ۔۔۔۔۔ 1928ء/ ۲۲/۸

المجسواب: (١) گندم جب تجارت كيك نه موتوبير مال نامي نبيس به لبنداس ميس زكوة نبيس

ہے ﴿٣﴾۔(٢) سونے یا جاندی کے زیورات خواہ استعال کے ہوں یا دیگر مقاصد کیلئے اس میں زکو ۃ

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: وفي النهرقال الزاهدي وله ان يقوم احد النقدين ويضمه الى قيمة العروض عند الامام، وقالا لا يقوم النقدين بل العروض ويضمها وفائدته تظهر فيمن له حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وله خمسة دنانير قيمتها مائة تجب الزكاة عنده خلافا لهما.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٤:٢ باب زكاة المال)

قال العلامة ابن عابدين: فلو ضم حتى يؤدى كله من الذهب او الفضة فلا بأس به عندنا
 ولكن يجب ان يكون التقويم بما هو انفع للفقراء رواجا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ باب زكاة المال)

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: ويشترط ان يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده او يد نائبه فان لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه. (فتاوى عالمگيرية ١ : ٢٨ الباب الاول كتاب الزكاة)

نرض ہے جبکہ مقدار نصاب ہے کم نہ ہو ﴿ الله و هو الموفق نعمیری کام کیلئے رکھی گئی رقم برز کو قواجب ہوگی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ متاثرین تربیلا ڈیم کو حکومت کی طرف ہے جورقم مل گئی ہے اگر وہ سال دوسال بینک میں پڑی ہویا گھر میں ،اس خیال سے کہ اس پرتعمیری کام کیا جائے گا، چونکہ مکان ضروریات ہے ہاوراس وقت تک دوسرا مکان تعمیر نہیں کیا گیا ہے کیا اس پرکو قاواجب ہوگی ؟ بینو اتو جروا

لمستفتى : حافظ محمد حنيف خانپور **بزار ه .....۵ ١٩٤** م/ ٢٧

الجواب: الريزكوة فرض م، خلاف لابن الملك ﴿٢﴾ فليراجع الى البدائع ﴿٣﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: ان الزكاة تجب في النقد كيفما امسكه للنماء او للنفقة وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ مطلب في زكاة ثمن المبيع كتاب الزكاة)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: نعم تظهر الفائدة في ذكر القيدين على ما قرره ابن ملك من ان المراد بالاول النصاب من احد النقدين المستحق الصرف اليها فيكون التقييد بالنماء احترازا عن اعيانها والتقييد بالحوائج الاصلية احترازا عن اثمانها فاذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها الى حاجته الاصلية لا تجب الزكاة فيها اذا حال الحول وهي عنده لكن اعترضه في البحر بقوله ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض ان الزكاة تجب في النبقد كيف ما امسكه للنماء او للنفقة وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري الخ. (ودالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ كتاب الزكاة)

﴿٣﴾قال العلامة الكاساني: وتجب الزكاة في كل مال سواء كان نامياً فاضلاً عن الحاجة الاصلية او لا كثياب البذلة والمهنة والعلوفة والحمولة والعمولة من .....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

#### نصاب ہے کم سونااور جاندی ہواور مجموعہ کی قبہت نصاب تک پہنچتی ہوتو زکو ۃ واجب ہوگی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئد کے بارے میں کہ مثلاً میرے پاس ساڑھے سات تو لے سون نہیں بلکہ کم ہے اور جاندی کے تین یا جارتو لے ہیں نقذی بھی نہیں ہے سوائے جی لی فنڈ کے جو کہ حکومتی قبضے میں ہے اور ماشاء اللہ ذری اراضی بھی ہے اس صورت میں سونے اور جاندی کی ذکو ق کا کیا طریقہ ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى بمحمدا كبركلرك محكمه نقول مردان ..... ١٩/٦/١٩

المجواب: جب سوناساڑ ہے سات تولہ ہے کم ہواور جاندی ساڑھے باون تولہ ہے کم ہوتو دونوں کو قبت کے است کا متلا آپ کے پاس جارتو لے جاندی ہے اور دوتو لے سونا ہے دونوں کو قبت کے اعتبار ہے کا مثلاً آپ کے پاس جارتو لے جاندی ہے اور دوتو لے سونا ہے جس سے پچاس تو لے جاندی کا مالک بن کرآپ پرزکو قواجب ہوگی ہوا گھے۔و ھو الموفق

### <u>سونے جاندی کی قیمت لگا کراس کا جالیسوال حصہ زکو ۃ میں دینا جائز ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آیک شخص کے پاس کی سے تایا چاندی ہے اور نقذ نوٹ بھی ہیں تو جس طرح سونے کو چاندی میں یا چاندی کوسونے میں تبدیل کی جاتی ہے تو اس طرح زکوۃ کی بابت سونے اور جاندی کونوٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے یانہیں ؟ بینو اتو جروا السطرح نرکوۃ کی میں تقتی : مولوی عبید اللہ تخصیل وضلع کرک سے ۱۸/صفر المظفر ۱۳۰۳ھ

> (بقيه حاشيه) المواشيي وعبيد الخدمة والمسكن والمراكب وكسوة الاهل وطعامهم. (بدائع الصنائع ٢: ١ ٩ كتاب الزكاة مراتب الديون)

﴿ ا ﴾ قال العلامة برهان الدين المرغيناني: ويضم الذهب الى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية ومن هذا الوجه صار سببا ثم يضم بالقيمة عند ابى حنيفة رحمه الله. (هداية على صدر فتح القدير ٢: ١٩ افصل في العروض كتاب الزكاة) المجواب: چونکہزکو ہیں قیمت دیناجائزہ ﴿ الله للبذاسونے یاجاندی کی نوٹوں سے قیمت لگا کراس کا جالیسواں حصہ دینابلاشک وشبہ جائز ہے ﴿ ٢﴾۔ وهو الموفق

زكوة كى رقم اين پييول سے خلط ہوكرخرچ ہواتو ديگررقم دينے سے ذمہ فارغ ہوجاتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سی مزکی نے کسی شخص کو وکیل بناکر زکوۃ کی قم دے دی ،اس نے اپنی رقم سے ملاکر خرج کیا ،اب بیدو کیل اپنے پییوں سے بمقد اراس زکوۃ کی رقم لے کرمصارف کو دے سکتا ہے یانہیں؟اگر نہیں تو مالک کو یہی رقم واپس کر سکتا ہے یانہیں اور بیز کوۃ ہو سکتی ہے یا دوبارہ اداکر نی ہوگی؟ بینو اتو جروا

المستقتی : حضرت مولا نااسیداللهٔ صاحب بزاروی سابق مدرس جامعه م**ز**ا......۳۰/ربیع الاول ۴۰۰۴ اص

البواب: چونکه عرف میں ایسے وکیل کواختلاط اور اپن طرف سے اداکرنے کی اجازت ہوتی

بهذااس مزكى كاذمه فارغ به ١٥٠ (ماخوذ ازتواعد فقه) وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتاق. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم)

﴿٢﴾ قال العبدالرحمن الجزيرى: الحنفية: قالوا! يعتبر في المغشوش الغالب من الذهب او الفضة او غيرهما فالذهب المخلوط بالفضة ان غلب فيه الذهب زكى زكاة ذهب واعتبر كله ذهبا وان غلب فيه الفضة فحكمه كله حكم الفضة في الزكاة فان بلغ نصابا زكى والا فلا اما ان كان الغالب النحاس فان راج في الاستعمال رواج النقد وبلغت قيمته نصاباً زكى كالنقود وكذلك يسزكي زكامة النقد ان كان الخالص فيه تبلغ نصاباً، فان لم يرج ولم يبلغ خالصه نصابا، فان نوى به التجارة كان كعروض التجارة فيقوم و تزكى القيمة و الا فلا تجب فيه الزكاة. (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ١: ٥٣٣ زكاة الذهب والفضة المخلوطين) الزكاة. (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ١: ٥٣٣ زكاة الذهب والفضة المخلوطين) الرجوع وكانت دراهم الموكل قائمة وفي ردالمحتار (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

#### <u>اصل زراورسود کے مجموعہ سے زکو ۃ ادا کرنا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ آج کل حکومت نے دیہات کی سطح پرزکو قائمیٹیاں بنائی ہیں چونکہ حکومت پاکستان بیز کو قاسیونگ اکا ونٹس سے وصول کرتی ہے جس میں سود کی رقم بھی آجاتی ہے بینی اس سے بھی کوتی ہوتی ہے کیا بیز کو قادا ہو سکتی ہے یانہیں؟ اور کمیٹیاں جوز کو قاتسیم کرتی ہیں بیکام ہاعث اجر ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى :عبدالرؤف ويسم مجد قبال كسستفتى :عبدالرؤف ويسم مجد قبال تك ٢٦٠٠٠٠٠ هـ

الجواب صوداوراصل زرے مجموعہ نے زکوۃ دینے کی وجہ سےاصل زرکی زکوۃ پرکوئی اثر نہیں

پرتا ہے ﴿ الله تميني برضروري ہے كەعلاء كى رہنمائى ميں صرف زكوة كياكر ، وهو الموفق

(بقيه حاشيه) (قوله ولو تصدق) اى الوكيل بدفع الزكاة اذا امسك دراهم الموكل و دفع من ماله ليرجع ببدلها في دراهم الموكل صح بخلاف ما اذا انفقها او لا على نفسه مثلاثم دفع من ماله فهو متبرع. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۲ مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كتاب الزكاة)

وقال العلامة خالد الأتاسى: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً اى المعروف المعتاد بين الناس وان لم يذكر صريحاً المعروف بين التجار كالمشروط بينهم وفي ص١٢٥ اذا بطل الاصل يصار الى البدل يعنى ان الذي يجب اداء ه هو الاصل فاذا تعذر ايفاء ه بالفوات او التفويت يصار الى البدل. (شرح المجله ١:٠٠١ ماده: ٥٣،٣٣،٣٣)

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين: ان المراد ليس هو نفس الحرام لانه ملكه بالخلط وانما الحرام التصرف فيه قبل اداء بدله ففي البزازية قبيل كتاب الزكاة ما يأخذه من المال ظلماً ويخلطه بماله وبمال مظلوم آخر يصير ملكاً له وينقطع حق الاول فلا يكون اخذه عندنا حراما محضاً نعم لا يباح الانتفاع به قبل اداء البدل في الصحيح من المذهب.

رردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩:٣ قبيل مطلب استحلال المعصية كفر) وقال العلامة ابن نجيم: ولذا قالوا لو ان سلطانا (بقيه حاشيه اگلر صفحه پس

#### <u>نصاب سے کم زیورات اورمہر مؤجل میں زکو ۃ کا مسئلیہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ (۱) سونے چاندی کے زیورات پر جو عورت کے استعال میں ہوں اور ان کا وزن ساڑھے سات تولے ہے کم ہو گراس کی قیمت دوسورہ ہے ہے زیادہ ہو کیااس میں زکو ہواجب ہے؟ یاز بورات کا وزن ساڑھے سات تولہ سے زیادہ ہو گرقیمت دوسورہ پے ہے کم ہو کیااس میں پھر بھی زکو ہواجب ہے؟ (۲) زید نے ایک عورت سے ایک ہزار رو پیدی مہر پر نکاح کیا شادی ہوگئی کین حق مہر آج کل کے دستور نے مطابق اوانہیں کیا اور زید کا پکا ارادہ ہے کہ حق مہر دے دول لیکن ابھی تک دینے کے قابل نہیں ہوا ہے کیااس عورت پراس کی ذکو ہواجب ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی نامعلوم ....

الجواب: (۱) سونے جاندی میں ذکو ہ کا دار مدار نصاب پر ہے نہ کہ قیمت پر لہذا سات تو لے سونے کے زیورات پرزکو ہ نہیں اگر چہ قیمت اس کا دو ہزار رو پہیہ ہوا ور ساڑھے سات تو لے سونے میں زکو ہ واجب ہے آگر چہ قیمت کوئی چیز نہ ہو ہوا ہے۔ (۲) حق مہر جب تک ورت نے قبض نہیں کیا ہواس پر زکو ہ فرض نہیں ہے ہو کہ (د دالمحتار). و هو الموفق زکو ہ فرض نہیں ہے ہو کا ہور دالمحتار). و هو الموفق

ربقيه حاشيه) غصب مالا وخلطه صار ملكاً له حتى وجبت عليه الزكاة وورث عنه على قول ابي حنيفة لان خلط دراهمه بدراهم غيره عنده استهلاك اما على قولهما فلا.

(البحر الرائق ٢:٥٥ كتاب الزكاة)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ومنها كون المال نصاب فلا تجب في اقل منه هكذا في العيني شرح الكنز. (فتاوي عالمگيرية ١٤٢١ الباب الاول في تفسيرها وصفتها وشرائطها كتاب الزكاة) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: و اما المرأة فلان مهرها على الزوج دين ضعيف وقد استحق الزوج نصفه قبل القبض فلا زكاة عليها ما لم يمض حول جديد بعد القبض.

(ردالمحتار ۲: ۱ ۴ قبيل باب العاشر)

### <u> بینکول میں جمع شدہ رقوم اموال ظاہرہ کے حکم میں ہیں</u>

سوال: كيافرمات بين علاء وين المسئلة كبار يس كربيئول ميل جورة ومجمع كى جاتى بين حكومت الريخ كوة وصول كرتى بي كيابيا موال ظاهره بين يابطنه؟ جبيبا كه شامية ٢٠٢٣ ميل يبه فان مال النوكاة نوعان ظاهر وهو المواشى ويمر به التاجر على العاشر وباطن وهو الذهب والفضة والاموال البلتى في مواضعها وايضا في الصفحة ٣٢ والاموال الباطنة بعد اخراجها من البلد لانها بالاخواج الحقت بالاموال الظاهرة فكان الاخذ فيها للامام المنع كرنے سامام كى تمايت ميل يداخل موسكة بين يانيس ؟ بينو اتو جووا النع من البلد الله الله على المعتقى : مولا نامحوب الله حقائي قاضل جامعة هاني ١٩٠٠ جادى الاولى ١٩٠٣ هـ المحاه

الجواب: بينكون من جمع شده مال اموال طاهره عيشارة وكان كما في الشامية ٣٢:٢

﴿ الله مِيكُول مِن جورو پياورنقد ماليت ركلى جائل جائل چرياموال باطنه بين ليكن بينك سنم ايك شم كا كوش نظام عبر سن كان من المناجر المن و المناجر على المناجر على المناجر على المناجر على المناجر على المناجر على المناجر و المناهر و المناجر و المناجر و المناجر و المناهر و المناجر و المناجر و المناجر و المناجر و المناجر و المناجر و المناهر و المناهر و المناهر و المناجر و المناجر و المناهر و المناجر و المناهر و المناور و المناهر و المناهر

والاموال الظاهرة هي التي ياخذ زكاتها الامام وهي السوائم ومافيه العشر والخراج وما يمر به على العاشر ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### جج کیلئے رکھی گئی رقم میں زکو ۃ واجب <u>ہے</u>

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کے ایک شخص نے بینک میں جج کیلئے رو پیدداخل کرادیئے سال بھرگزرنے کے بعداس پرز کوق کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جوو ا المستفتی: شہباز خان حقانی بڑھ بیریشا در ۱۹۸۰ /۲۱/۲

(بقیه حاشیه) وصول کر کے محقین تک پنجاد ہے، موطا امام تم ش ہے، کان ابوبکر اذا اعطی الناس اعطیاتهم یسأل الوجل هل عندک من مال قد و جبت فیه الزکواۃ فان قال نعم اخذ من عطاء ه زکولة ذلک المال وان قال لا سلم الیه عطاء ه قال محمد و بهذا نأخذ و هو قول ابی حنیفة. (موطا امام محمد محمد کواة)

اوردوسرى روايت يس ب:عن عائشه بنت قدامة عن ابيها انه قال كنت اذا جئت عثمان بن عفان اقبض عطائى سألنى هل عندك من مال و جبت فيه الزكاة؟ قال: فان قلت نعم اخذ من عطائى زكوة ذلك المال و ان قلت لا دفع الى عطائى.

(موطا امام مالك ٢٢٢ الزكوة في العين من الذهب والورق)

اسطے بھارے شیخ وامت برکاتیم منہاج اسٹن شرح جامع اسٹن للتر فدی میں قرماتے ہیں: وحق الأخذ للامام فی الاموال الظاهرة وهی السوائم ومافیه العشر والخراج وما یمر به علی العاشر کما فی ردالمحتار وغیره ولعل ما یوضع فی البنک یدخل فی ما یمر علی العاشر فی ردالمحتار عن مختصر الکرخی اذا اخذها الامام کرها فوضعها موضعها اجزء لان له ولایة اخذ الصدقات فقام اخذه مقام دفع المالک. (منهاج السنن شرح جامع السنن ش: اسم الباب کراهیة اخذ خیار المال فی الصدقة) .....(ازموتب)

﴿ ا ﴾ (ردالـمحتار هامش الـدرالمختار ٢:٢ مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك اداء الزكاة كتاب الزكاة)

المجدواب: چونکہ بیرتم تا حال اس محص کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئی ہے لہذا اس محض پراس رقم کی مدہ زکوۃ فرض ہے ﴿ الله و مو الموفق

#### موجوده كاغذى نويشاور جاندى كانصاب

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ جس شخص کے پاس موجودہ حکومت کا مہر شدہ باؤں رو پے کا نوٹ موجود ہوکیا اس پرز کو قرواجب ہوگی؟ اگر موجودہ نوٹوں یا نقدرو پہیے کے زکو قردی جائے تو اس کا مطلب سے ہوا کہ چارتولہ (چاندی) سے زکو قردی للبذانصاب زکو قرکیا ہوگا سے نوٹ یا جائے تو اس کا مطلب سے ہوا کہ چارتولہ (چاندی) سے زکو قردی للبذانصاب زکو قرکیا ہوگا سے نوٹ یا جائے تا ہوگا ہوگا ہوگا ہے۔

المستقتى: نامعلوم .....٩/٢/١٩٤٨

الحجواب: واضح رہے کہ موجودہ رو پیدنہ خالص الفضہ ہیں اور نہ غالب الفضہ ، الہذااس کو سلعہ کا تھم دیا جائے گا پس ساڑھے باون تولہ جا ندی پر جتنے مہر شدہ نوٹ بنتے ہیں وہ مقدار نصاب شرعی ہوگا، اور چونکہ نوٹ فائم مقام درا ہم ہیں لہذا ان کا بھی یہی تھم ہوگا، اور نوٹ عند التحقیق و ثیقہ ہیں بلکہ شن عرفی ہے نیز اگر و ثیقہ بھی تسلیم کیا جائے تو سرکاری نرخ اور حساب کے موافق قائم مقام بنایا جائے گا ﴿٢﴾۔ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: في المعراج في فصل زكاة العروض ان الزكاة تجب في النقد كيفما امسكه للنماء او للنفقة وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كتاب الزكاة) و المهد الرحمن الجزيرى: جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الاوراق المالية لانها حلت محل الذهب والفضة في التعامل الحنفية قالوا الاوراق المالية، البنكنوت، من قبيل الدين القوى الا انها يمكن صرفها فضة فوراً فتجب فيها الزكاة فوراً.
(الفقه على المذاهب الاربعة ١: ٢٥ م ذكاة الاوراق المالية البنكنوت)

### باکتان کرنس کے لحاظ سے نصاب زکوة

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پاکستانی کرنسی (نقدنوٹوں) میں نساب زکو ق<sup>می</sup> سطرح بنتا ہے؟ کیادوسورو پے میں زکو قادا کی جائے گی؟ بینو اتو جرو ا امستفتی: مولوی عیان الحق دانشکول چارسدہ.....یم/ کے/۱۴۰۱ھ

المجواب: چونکه پاکستانی رو پیینه خالص الفضه ہے اور نه غالب الفضه بلکه عادم الفضه ہے،
لانداس میں مال تجارت کی طرح قیمت معتبر ہوگی ، که حافی البدائع ۲: ۱ وان کان المغالب هو
الغش و الفضة فیها مغلوبة فان کانت اثمانا رائجة او کان یمسکها للتجارة یعتبر قیمتها
فان بلغت قیمتها مأتی درهم تجب فیها الزکونة والا فلا ﴿ ا ﴾ پس اگر چاندی کانرخ مثلاً
ستررو بے فی تولہ ہوتونساب پاکستانی رو پیدے (۲×۲۰ ما ۵۰۱ ۳۲۵) اور اس کا چالیسوال حصدوینا
فرض ہوگا ﴿ ۲ ﴾ وهو الموفق

﴿ ا﴾ (بدائع الصنائع ٢٠٣٠ افصل واما صفة النصاب في الفضة كتاب الزكاة)
﴿ ٢﴾ قال الدكتور وهبة الزحيلي: ويقدر نصاب (الاوراق النقدية) كما ابنت بسعر صرف نصاب الذهب المقرر شرعا وهو عشرون ديناراً او مثقالا، ونختار ان يكون وزنها ذهبا ١٨٥ غيراما، ومن الفضة ٩٥ لاغراما عملاً بالدرهم العربي وهو (٩٥٥ غم) والاصح تقدير النصاب الورقي بالذهب لانه المعادل لنصاب الانعام ولارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الحاجيات، وان كان يرى كثير من علماء العصر تقدير النصاب بالفضة لانه انفع للفقراء وللاحتياط في الدين ولان نصاب الفضة مجمع عليه وثابت بالسنة الصحيحة وكان يساوى في المعاضي ستة وعشرين ريالا مصريا وتسعة قروش وثلثي قرش، ونحو خمسين ريالا في السعودية ودولة الامارات ونحو ٢٠ او ٥٥ روبية في باكستان والهند.

(الفقه الاسلامي وادلته ٢ : ١٨٣٣ زكاة الاوراق النقدية)

وقال الشيخ والمفتى الاعظم محمد فريد: ﴿ رَفِّيهُ حَاشِيهُ اكْلُمْ صَفَّحُهُ بُرٍ )

#### صرف جاندی باجاندی اورسونے دونوں میں زکوۃ کاطریقہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک فخص کے پاس صرف چاندی
ہادرنصاب سے زیادہ ہے لیکن اس کے پاس رو پر نہیں ہے تو اس چاندی میں ذکوۃ قیمت کے اعتبار سے
رو بید میں دی جائے گی یا بعینہ چاندی دی جائے گی اور اگر چاندی دینا ، وتو نصاب چاندی میں سے کتی
چاندی دی جائے گی اور اگر اس کے پاس تھوڑ اسونا بھی ہوتو پھر کس طرح ذکوۃ دی جائے گی رو پید میں یا
چاندی میں ؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى :عبدالرحمٰن بنول ..... ١٩٧٥ ـ/٣٠/٣٠

الجواب: ساڑھے باون تولہ میں (۳/۳) تولہ جائی ایس کی قیمت اوا کی جائے گی اور جس کے پاس سونا جاندی دونوں ہوں تو قیمت کے حساب سے زکو ق(جالیسواں حصہ) دیا جائے گار مساخو فد از ردالمحتار) ﴿ ا ﴾. و هو الموفق

### <u>سونا جاندی میں حولان حول کے دفت کی قیمت معتبر ہوگی</u>

سوال: كيافرات بين علماء دين الى مسئله كه بار عيلى كه مونا جوسورو بي في تولي تركيا بو ربقيه حاشيه) قوله فاذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) اريد من الدراهم ما تكون كل عشرة منها وزن سبعة مشاقيل، والمأتان منها بالوزن المعروف في ديارنا اثنان و خمسون تولجة وست ما هجات، فالدراهم الخالصة الفضة وكذا الغالب الفضة من غير وزن سبعة مثاقيل اذا بلغ وزنها اثنين و خمسين تولجة وست ما هجات تكون نصاباً.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ٣٤٣) باب زكواة الذهب والورق)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: فلو ضم حتى يؤدى كله من الذهب او الفضة فلا بأس به عندنا ولكن يجب ان يكون التقويم بما هو انفع للفقراء رواجا والايؤدى من كل منهما ربع عشرة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٣٤ باب زكاة المال) اوراب آنھ سوروپ فی تولہ ہے تو زکو ہ کس شرح پرادا کی جائے گی؟ بینو اتو جروا المستفتی : بتیراحد شیخ .....۱۹۷۵ مرام المستفتی : بتیراحد شیخ ....۱۹۷۵ مرام المستفتی : بتیراحد شیخ .....۱۹۷۵ مرام

الجواب: حولان حول كرونت جوزخ بوده معتربوگا ﴿ الله و هو الموفق

### <u>بیوی کومهر کے علاوہ دیئے گئے زیورات میں زکو ۃ کاحکم</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شادی بیاہ کے سلسے میں غریب سے غریب آدمی بھی حق مبر کے علاوہ دو تین ہزار روپے کے زیورات بناتے ہیں اور پچھ زیورات تو با قاعدہ حق مبر میں دے دیتے ہیں اب جبکہ شوہر بدستور قرض دار ہے اور زیورات بیوی کے پاس بکس میں محفوظ ہیں کیا مہر کے علاوہ ان دیگر زیورات میں بھی زکو تا بیوی پر واجب ہے یا شوہر پر ؟ بینو اتو جو و المستفتی : یار محمد عباس خیل ذاک اساعیل خیل نوشہرہ ۱۸۸ ندی قعدہ ۱۳۸۹ھ

الجواب: اگریز بورات بیوی کے پاس ملکیت کے طور پر ہوں تو بیوی پر با قاعدہ زکو ہواجب ہوگ ﴿٢﴾ اور اگر عاریت کے طور پر ہوں اور مالک در حقیقت شوہر ہوتو بیوی پر زکو ہ واجب نہ ہوگ ﴿٣﴾ ۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الاداء.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم)

وفي الهندية: وان ادى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب لان الواجب احدهما ولهذا يجبر المصدق على قبوله وعندهما يوم الاداء الخ. (فتاوى عالمگيرية ١٠٠١ الفصل الثاني في العروض) في العروض) في العروض في العروض في العروض في العروض في وسبيه الله في المحول المعلامة الحصكفي: وسبيه الله سبب افتراضها ملك نصاب حولي نسبة للحول لحولانه عليه. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٥،٣:٢ كتاب الزكاة)

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: (ومنها الملك التام) وهو ما اجتمع فيه الملك واليد واما اذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض او وجد اليد ﴿ ربقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

### استعال کیلئے جالیس بچاس جوڑ ہے کیڑوں میں زکوۃ کامسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کدایک شخص نے متکنی کی ہے اورائر کی کیائے نہیں کہا کیے خص نے متکنی کی ہے اورائر کی کیلئے جالیس پچاس جوڑے کیڑے فریدے ہیں اور بیاستعال کے خیال سے دکھے ہیں تجارت کیلئے نہیں کیاان کیڑوں پرزکو قواجب ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :عبدالرزاق كهندُ وصوابي .....١٥/رمضان ١٣٠١هـ

الجواب: ان كيروں برزكوة واجب بيس ب، لعدم النماء ﴿ ا ﴾ البته ان كيروں ميں قربانى اورصدقة الفطرواجب باوراس كى وجہ كى سے ذكوة بيس لى جاسكتى ہے ﴿ ٢﴾ (شامى، بحو، هنديه) . وهو الموفق

(بقيه حاشيه) دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة.

(فتاوى عالمگيرية ١٤٢١ الباب الاول في تفسيرها وصفتها وشرائطها كتاب الزكاة)

﴿ ا ﴾قال العلامة الحصكفي: ولا في ثياب البدن المحتاج اليها لدفع الحر والبرد.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١:٢ كتاب الزكاة)

وفى الهندية: ومنها كون النصاب ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل والتجارة او تقديراً بان. يتمكن من الاستنساء بكون المال في يده او في يد نائبه وينقسم كل واحد منهما الى قسمين خلقى وفعلى، فالخلقى الذهب والفضة والفعلى ما سواهما ويكون الاستنماء فيه بنية التجارة او الاسامة.

(فتاوى عالمگيرية ١ : ١٤٣ كتاب الزكاة)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: لا بأس ان يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم ان كان من اهله فان كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه اخذ الصدقة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۰) باب المصرف

#### <u>کان کی پیداوار میں زکو ۃ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آ دمی کی کان ہے جواجار ہ پر ہے اس کی آمدنی سے درجہ ذیل نیکس ماہاندا داکئے جاتے ہیں۔

(۱) ما لکان پہاڑ کو بھساب فی ٹن رقم اوا کی جاتی ہے۔ (۲) محکمہ معد نیات کو فی ٹن کے حساب سے را کافئی نیکس اوا کیا جاتا ہے۔ (۳) سال کی بوری آمد نی برحکومت آمد نی ٹیکس لیتی ہے۔

اس ٹوئل آیدنی ہے ندکورہ بالا مسیسز ادا کرنے کے بعد بقیدر قم پرکس حساب ہے زکو ۃ ادا کرنی پڑے گی؟ ہینو اتو جرو ا

المستفتى :مولا ناعبدالناصرمهتم دارانعلوم عرفانه يشيروان ايبيث آباد .....۲۹/ رمضان ١٠١٠ه

المبواب: الشخص كويگراموال پرجس وقت حولان حول بوتا بتو يشخص اس كان ت خارج شده جوابر پراس تاریخ كوز كو قرو كا، بشرطیكه به جوابر فروخت شده بول كوئی نیكس منها نه كرك گا اگر به جوابر فروخت شده نه بول تو به معاف بین ان پرز كو قواجب نبین به كسمه فسى المهدانسع و غیره هی ایک. و هوالموفق

## مكان بنانے كيلئے ركھی ہوئی رقم میں زكوۃ كاحكم

سوال: كيافرمات بين علماء وين اس منلك بار عين كدريد كرايك مكان بين مكونت بيري المجاهد المن الزرنيج والجص في الكاساني: واماما لا بدوب بالاذابة فلا خمس فيه ويكون كله للواجد لان الزرنيج والجص والمنورة ونحوها من اجزاء الارض فكان كالتواب، والياقوت والفصوص من جنس الاحجاد الاانها احجار مضينة ولا خمس في الحجر . (بدائع الصنائع ١٩٣١ وكاة المعادن)

وقال الحصكفي. لازكاة في اللآلي والجواهر وان ساوت الفا اتفاقا الا ان تكون للتجارة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٥:٢ ا قبيل باب السائمة) ہاورگھر بنانے کیلئے بچاس بزاررو پیے جمع کرد کھے ہیں اب اگر بیرتم خرج نہ ہوجائے تو بعداز حولان حول زکو قاس میں واجب ہوگی یا نہیں؟ بعض علاء وجوب کے قائل ہیں اور بعض عدم وجوب کے ، کیونکہ در مختار میں ہے، فاذا کان له دراهم مستحقة یصر فها الی تلک الحوائج صارت کالمعدومة (۲:۲) اور در مختار ۲:۲) اور در مختار ۲:۲) اور در مختار ۲:۲) اور در مختار کی ہے ، فاذا کان معه دراهم امسکها بنیة صر فها الی حاجة الاصلیة لا تجب النوکوا قفیها اذا حال الحول وهی عنده، یو عبارت ابن ملک کی ذکر کی گئی ہاوراس کے بعد لکھتے ہیں، مبا قباله ابن ملک موافقا لظاهر عبارات المتون، اس سے معلوم ہوا کہ عدم وجوب زکو ق متون سے اور وجوب زکو قشروح سے خابت ہے لہذا متون کوتر جے ہوگی، ای طرح ططاوی ۲۸۹ میں ہوا دا تجب فیها الوکول لا تجب فیها الوکو کی تحد میں وجوب خابت ہوتا ہے۔

بعض علاء وجوب زكوة كيك بح الرائق انه ٢٠ كى عبارت بيش كرت بين، ويتحالف ما فى السمعراج فى فصل ذكوة العروض ان الزكوة تبجب فى النقود كيفما امسكه للنماء او للنفقة وكذا فى البدائع فى بحث النماء التقديرى، بحرف عدم وجوب كاتول فل كرف ك بعد آخريس معراج وبدائع كاتول فل كرك وجوب ذكوة كوتر بيح دى بجيبا كدفقة وي يحالفه " عظام بالمين من الكن اعتبرضه البحر "لكما بائ طرح ططاوى في معم وجوب ذكوة فقل كرك آخريس" وهو منجالف لما فى المعراج والبدائع ان الزكوة تبجب فى النقد كيف امسك له للنفقة او للنماء، بوجوب ذكوة آكول كرتر بيم معلوم بوتى باك طرح شاى من بيمي وجوب ذكوة آكول كرتر بيم معلوم بوتى باك طرح شاى من بيمي وجوب ذكوة آكول كرتر بيم معلوم بوتى باك طرح شاى من بيمي المسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فى الحول وقد بمعنى معه منه نصاب فإنه يزكى ذلك المسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فى الحول وقد بمعنى معه منه نصاب فإنه يزكى ذلك المستقبل لعدم استحقاق صرفه الى حوائجه الباقى وان كان قصده الانفاق منه ايضاً فى المستقبل لعدم استحقاق صرفه الى حوائجه

الاصلیة وقت حولان الحول بخلاف ما اذا حال الحول وهو مستحسن الصرف الیها، شامی (۲:۲) ای بالفعل و هو محمل ما قاله ابن ملک تقریرات رافعی ۲۲ ا، شای ک توفق ہوجوب زکو قبالا تفاق معلوم ہوتی ہر قم مذکورہ مکان بنانے میں فی الحال صرف نہیں گئی تواس صورت میں ابن ملک و بدائع وغیرہ کے نزویک زکو ق و بی واجب ہوگی، تواس صورت میں متون وشروح موافق ہوئے تو ترجیح کا سوال ہی پیرانہیں ہوتا الخ، جواب اور قول رائح کا تعین کر کے بندہ کوممنون فرمائیں۔ بینواتو جووا

المستفتى : مولوى محبوب الله حقانى بن مولا ناغريب الله فاضل ديوبند صوالي ...... ٩/١٢/١٩٨٠ المستفتى : مولوى محبوب الله حقال الله عن المحتفظ الحديث (مولا نافسيرالدين) غرغشتوى قدس مره وجوب ذكوة كور في ويت تصير كونكدار باب متون في "فيار غيا عن المدين وعن الحوانج الاصلية" اور ليس في دود المسكني وثياب البدن "فرمايا به الهاورينيس فرمايا به الاصلية " يا السكني وثياب البدن "فرمايا به الهاورينيس فرمايا به الاصلية " يا السكني وثياب البدن "فرمايا به السمال صورت مذكوره مين ذكوة دين عاسة -وهو الموفق "ليس في قيمة دور السكني" - پس بهرمال صورت مذكوره مين ذكوة دين عاسة -وهو الموفق

### بیوی کے زبورات سے اطلاع دیئے بغیرز کو ۃ وفطرانہ دینے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکہ کے بارے میں کہ اگر شوہر صاحب نصاب ہوی کی طرف ہے (جب کہ ہیوی کے پاس نقدی نہ ہوسرف زیورات ہوں) بغیراطلاع اور بغیر ہیوی کے کہے زکو ة یا فطرانہ اواکر ہے کیا ہیوی کی طرف ہے بیاوائیگی ہوجائے گی؟ بینو اتو جروا المستفتی :اکرام الحق نشر آبادراولینڈی سے میں المستفتی :اکرام الحق نشر آبادراولینڈی سے میں المستفتی :اکرام الحق نشر آبادراولینڈی سے الاستفتی ناکرام الحق نشر آبادراولینڈی سے الاستفتان ناکرام الحق نشر آبادراولینڈی سے الحق نشر آبادراولینڈی سے الاستفتان ناکرام الحق نشر آبادراولینڈی سے الیاس سے الاستفتان ناکرام الحق نشر آبادراولینڈی سے الاستفتان ناکرام الحق نشر ناکرام الحق ناکرام الحق نشر ناکرام الحق نشر ناکرام الحق نشر ناکرام الحق ناکرام الحق ناکرام الحق نشر ناکرام الحق ناکرام ناکرام الحق ناکرام الح

الجواب فطرانه بغیرازن صریحی کے میں الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱۰۳:۲) (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۱۰۳:۲) ﴿ الله (هدایة علی صدر فتح القدیر ۱۰۲:۱۸:۱۱ کتاب الزکاة)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله ولو ادى عنهما) اى عن ... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

اور زكوة كم تعلق بناية اورنهاية شروح مداية باب صدقة الفطر مين لكها به بلا اذن زكوة ديناصيح نهيل به الله وهو الموفق

#### رہن میں رکھے ہوئے زیور میں زکو ۃ

#### بینک وغیرہ سے لئے ہوئے قرضے بھی نصاب زکوۃ سے منہا کئے جا کیں گے سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہرکاری ملاز مین حکومت سے

(بقيه حاشيه) الزوجة والولد الكبير وقال في البحر وظاهر الظهيرية انه لو ادى عمن في عياله بغير امره جاز مطلقا بغير تقييد بالزوجة والولد.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٨٢ باب صدقة الفطر)

﴿ ا ﴾ قال الامام اكمل الدين البابرتي: (الزكوة) عبادة محضة لا تصح بدون الاذن صريحاً. (شرح العناية على هامش فتح القدير ٢: ١ ٢٢ باب صدقة الفطر)

٢ قال العلامة برهان الدين المرغيناني: ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه
 وان كان ماله اكثر من دينه زكى الفاضل اذا بلغ نصابا.

(هداية على صدر فتح القدير ٢:١١٨١١ كتاب الزكاة)

سوال: کیافرہاتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کرزیدنے برے وکان کرایہ پرلی ہے بکر نے دکان جوڑ نے ہے بکر نے دکان دے دی مگر کرایہ کے علادہ آٹھ ہزار روپے زرضانت بھی طلب کیا ہے اور دکان چھوڑ نے کی صورت میں بیرقم قابل واپسی بھی ہوگی ، اب اس آٹھ ہزار روپے کی زکو قاکا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی :عبدالمتین تیمرگرہ کالج ضلع دیر ۱۲/۱/۱۸ه

الجواب جونك بيآته بزاررو بندي ملك سے فارج نبيل بوئي بي اورامانت يا قرض بندراجارة بيل بيل بوئي بيل اورامانت يا قرض بندراجارة بيل بيل وصولي كي بعدزيداس قم كي (تمام سالول كي) زكوة اواكر كا (العر المعندار ٢٠٨٠) ﴿٢﴾. وهو الموفق

### د کان کے زرضانت اور پکڑی میں زکو ق کا حکم

سوال: کیافرماتے بی علماء دین اس مسلم کے بارے میں کہ بعض دکا ندارا یک دکان پر مالک کو ﴿ ا ﴾ وفی الهندیة: ومنها الفراغ عن الدین قال اصحابنا کل دین له مطالب من جهة العباد یمنع وجوب الزکاة. (فتاوی عالمگیریة ۱:۲۱ کتاب الزکاة)
﴿ ۲ ﴾ قال ابن عابدین: (قوله و یعتبر ما مضی من الحول) ای فی الدین المتوسط لان الخلاف فیه و اما القوی فلا خلاف فیه لما فی المحیط من انه تجب الزکاة فیه بحول الاصل لکن لا

يلزمه الاداء حتى يقبض منه اربعين درهما واما المتوسط ففيه روايتان الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩ مطلب وجوب الزكاة في دين المرصد)

زرضانت ویتا ہے جو مالک مکان کے پاس محفوظ ہوتا ہے جب بھی یہ دکاندار دکان جیموڑے گامالک یہی رقم واپس اداکرے گا،کیااس زرضانت میں زکوۃ واجب ہے؟ اور ایک صورت پگڑی کی ہوتی ہے کیا سال گزرنے کے بعد دکاندار پگڑی کی رقم میں بھی زکوۃ اواکرے گا؟ بینو اتو جو و اللہ میں بھی زکوۃ اواکرے گا؟ بینو اتو جو و اللہ مستفتی خکیم قاری مشاق احمد طبیب ہمدر دمر دان ..... ۱۹۸۳ میں ۱۳۱/۳/

السجواب: زرضانت چونکہ مالک دکان کے پاس امانت ہے لہذا اس کی زکو ۃ وینا ضروری کے ہوا اس کی زکو ۃ وینا ضروری ہے۔ ﴿ ا﴾ اور بگڑی مال ضاریا پینٹگی اجرت ہے اس پرزکو ۃ عائد نبیس ہوتی ہے ﴿ ٢﴾ ۔ وهو الموفق کا رویا رکے بلاٹوں اور سرمار میں زکو ۃ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ان مسائل کے بارے میں: (۱) بندہ زمینوں کی خرید و قروخت اور کاروبار کرتا ہے کیامیر ہے اپنے سرمایہ اور منافع پرسال گزرنے کے بعدز کو قواجب ہوتی ہے؟ (۲) سال ﴿ ا ﴾ قبال العملامة ابس عابدین: (قوله فلو له بینة تجب لما مضی) … و الظاهر علی القول بالوجوب ان حکمه حکم الدین القوی ای فتجب عند قبض اربعین درهما.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۰۱ مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كتاب الزكاة) ﴿٢﴾ قال العلامة ابن الهمام: واما زكاة الاجرة المعجلة عن سنين في الاجارة الطويلة التي يضعلها بعض الناس عقود اويشترطون الخيار ثلاثة ايام في رأس كل شهر فتجب على الأجر لانه ملكها بالقبض وعند الانفساخ لا يجب عليه رد عين المقبوص بل قدره فكان كدين لحقه بعد الحول ..... وفي فتاوى قاضى خان استشكل قول السرخكتي بانه لو اعتبر دينا عند الناس وهو اعتبار معتبر شرعا ينبغي ان لا تجب على الآجر والبائع لانه مشغول بالدين ولا على المستأجر والمشترى اينضا لانه وان اعتبر دينا لهما فليس بمنتفع به لانه لا يمكنه المطالبة قبل الفسخ ولا يملكه حقيقة فكان بمنزلة الدين على الجاحد وثم لا يجب ما لم يحل الحول بعد القبض انتهى يعني فيكون في معنى الضمار.

(فتح القدير ٢: ١٢١ كتاب الزكاة)

گزرنے کے بعد جو پلاٹ میرے قبضے میں ہوتے ہیں کیااس کی قیمت پرز کو ۃ واجب ہوگی؟ بینواتو جروا المستفتی :محمدنواز خان پشتہ خرہ بالا بیٹا در۔۔۔۔۔۱۹۸۹ء/۳۰/

المجواب: (۱) زمین کی خرید و قروخت اور کاروبار میں ان پلاٹوں کی قیمت میں باقاعدہ ذکو ة فرض ہے ﴿ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ

بلاك كى قيمت ميں ہرسال زيادتى كى صورت ميں زكوة كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مثلاً زید نے ساتھ ہزار رو پیدکا
ایک پلاٹ خرید ا، نصف میں مکان کی تعمیر کی اور باقی نصف برائے فروخت رکھ دیا، ایک سال گزرنے پراس
حصہ کی قیمت چالیس ہزار ہوگئ دوسرے سال کے بعد ساٹھ ہزار اور تیسرے سال کے بعد اس کی قیمت 
نوے ہزار ہوگئ، پھراس کوئو ہے ہزار پر فروخت کیا، کیا زید پہلے اور دوسرے سال کی قیمت کا بھی زکو ۃ ادا
کرے گایا صرف تیسرے سال گزرنے کے بعد یعنی نوے ہزار کا ذکو ۃ دے گا؟ بینو اتو جرو ا

المستفتی :محمد زمان غربی چوک فتح جنگ اٹک ...... ۸/رمضان ۱۳۱۰ھ

الجواب: ال قيمت يعني قيم بزار پرجب سال گزرجائ قصد أيا بيما تواسيس عن كوة اواك جائ قصد أيا بيما تواسيس عن كوة اواك جائ كي بيراوار يس عشريا خراج بوتا ب، كما في ردالمحتار ٢ ٢٨:٢ كما لو اشترى ارض خراج او عشو للتجارة لم يكن عليه زكوة التجارة ﴿ ٣﴾ ﴿ ا﴾ وفي الهندية: واما الدلالة فهي ان يشترى عينا من الاعيان بعروض التجارة او يواجر داره التي للتجارة بعرض من العروض فتصير للتجارة وان لم ينو التجارة صريحا. (فتاوى عالم كيرية ا ١٠٥٠ الباب الاول في تفسيرها وصفتها ومنها كون النصاب ناميا كتاب الزكاة)

٣﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١١ مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كتاب الزكاة)

ملاحظه: .....اگریه پلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہوا نہ ہوتو بطریق سابق زکو ة دی جائے گی۔و هو الموفق غیر منقولہ جائیدا دمیں زکو ق کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جائیدادغیر منقولہ میں غنامتصور ہوتا ہے یانہیں؟ جبکہ اس جائیدادہے اس کی ضروریات زندگی خوراک کپڑے دغیرہ پوری نہ ہوتی ہوں؟ بینو اتو جروا المستفتی: قاری عبدالرحمٰن مہتم دارالعلوم تجویدالقرآن واڑی ضلع دیر ۔۔۔۔۔۱۹۸۹ء/۲۵/۲۵

الجواب جائيدادغيرمنقوله من بيداوارمنظورنظر موتى بندكه قيمت (مندية) ﴿ الله وهو الموفق

ر ہائش یا تجارت کی نیت ہے تعمیر کردہ مکان میں زکوۃ کامسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدمیں نے رہائش گاہ بنانے کیلئے
پچھ زمین خرید کراس پرتغمیر شروع کر دی نصف تغمیر کے بعد میں نے ارا دہ تبدیل کیا کہ مکان تغمیر کر کے منافع
پرفروخت کر دیا جائے اب اس مذکورہ مکان میں زکوۃ کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا
المستفتی: سیداحمہ تاج چیئر مین ٹاؤن کمیٹی جی نوشہ ہ سے ۱/۵/۱۵

البواب السمان كان كان من اوروه آبادى جونيت فرونت يقبل بوئى بهزكوة سهمان كان من اوروه آبادى جونيت فرونت يقبل بوئى بهزكوة سهمان يهم البت اس نيت فرونت ك بعد مزيد آبادى كى قيمت كوديكراموال يهم كركزكوة وين بوگى اگر چه السمزيد آبادى پروفت نيت سه پوراسال نگررابو (ماخوذ از ردالمحتار) ﴿٢﴾. وهو الموفق ﴿١﴾ وفي الهندية: ولو اشترى قدوراً من صفر يمسكها ويؤاجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة ولو دخل من ارضه خنطة تبلغ قيمتها قيمة نصاب ونوى ان يمسكها او بيعها فامسكها حولاً لا تجب فيه الزكاة (قاضى خان).

(فتاوي عالمگيرية ١: ١٨٠ الفصل الثاني في العروض)

﴿ ٢﴾ قال الدكتور وهبة الزحيلي: نية التجارة حال الشراء: (بقيه حاشيه اكلے صفحه پر)

#### ر ہائش کیلئے خریدی گئی زمین میں زکوۃ کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک قطعہ ذمین اپنی رہائش کیلئے بعوض پچاس ہزار رو پید کے خریدا، پندرہ ہزار رو پیدادا کئے گئے ہیں باقی رقم کیلئے میں نے کہا کہ روال ماہ کے اندرا ندرادا کرول گائیکن ہوی کی ناپندیدگی کی وجہ ہے اب اس کوفروخت کرنا چا ہتا ہول کیکن ابھی تک اس کا رجٹریشن نہیں ہوا ہے اور نہمل قیمت اوا کی گئی ہے اور پہلے اس کی تجارت کا مسکلہ نہیں تھا، بلکہ ذاتی رہائش کیلئے خریدا تھا اب اس میں زکو ق کی صورت کیا ہوگی ؟ بینو اتو جروا المستفتی : غلام حسین میرمحقہ نیاریاں راولپنڈی

#### الجواب: چونکہ آپ نے خرید نے کے بعد تجارت کی نیت کی ہے لہذا آپ پرز کو ہ عا کد ہونے کی

(بقيه حاشيه) ان ينوى المالك بالعروض التجارة حالة شرائها، اما اذا كانت النية بعد المملك فلا به من اقتران عمل التجارة بنية، ويشترط ايضا عند الحنفية ان يكون الشيئ المتجر فيه صالحا لنية التجارة فلو اشترى ارضا خراجية للتجارة ففيها الخراج لا الزكاة ولو اشترى ارضا عشرية وزرعها وجب في الزرع الناتج العشر دون الزكاة.

(الفقه الاسلامي وادلته ٣: ١٨٢٨ شروط زكاة عروض التجارة)

وقال الحصكفى: وشرط مقارنة النية لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء او اجارة او استقراض ولو نوى التجارة بعد العقد او اشترى شيئا للقنية ناويا انه ان وجد ربحا باعه لازكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من ارضه كما مر وكما لو شرى ارضا خراجية ناويا التجارة او عشرية وزرعها او بذر اللتجارة وزرعه لا يكون للتجارة لقيام المانع. (الدرالمختار ۲:۲ ا قبيل باب السائمة)

وقال : واما عدم صحة النية في نحو الارض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا لا لان الارض ليست من العرض فتنبه. (٣٣:٢ باب زكاة المال) کوئی درنہیں ہے خصوصاً جبکہ بیمبیعہ بھی غیر منقول ہو ﴿ اللّٰهِ اللّ

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مئلہ کے بارے میں کہ کرایہ پردیئے گئے مکانات یا دکانات میں زکو قواجب ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى : محمدز مان ما كى سكول پشاورصدر ٢٠٠٠٠/ جمادى الثانى ٢٠٠٠١ه

المجواب: ان مكانات اوردكانات كى قيمت مين زكوة واجب نبين بالبتدان كراييت با قاعده زكوة وينا پڑےگا، كندا فسى خسزانة السروايات (ما خوذ از مجموعة الفتاوى ا: ٣١٣) ﴿٢﴾. وهوالموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ولو نوى التجارة بعد العقد او اشترى شياً للقنية ناويا انه ان وجد ربحاً باعه لا زكاة عليه. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ا قبيل باب السائمة كتاب الزكاة)

وقال العلامة مرغيناني: من اشتري جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة لاتـصـال النية بالعمل وهو ترك التجارة وان نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكوة لان النية لم تتصل بالعمل اذهو لم يتجر فلم تعتبر.

(هدایه اولین ص۷۷ اکتاب الزکاة)

﴿٢﴾ قال العلامة عبد الحى: وفى مجمع البركات: رجل اشترى اعيانا منقولة يواجرها مياومة ومشاهرة ومسانهة ويحصل له من المنقولات مال عظيم لا يجب الزكواة فيها لانها ليست بمال التجارة فانها يمسكها وينتفع بها نوع انتفاع فصار كالاستعمال فلم يجب فى ذلك شيئ كذا فى خزانة الروايات. اورائ كابش دوسرى جكراكات به لو اشترى الرجل داراً او عبداً للتجارة ثم آجره يخرج من ان يكون للتجارة ولو اشترى قدوراً من الصفر يمسكها ويواجرها لا يجب فيها الزكاة كما لا يجب فى بيوت العلة كذا فى فتاوى قاضى خان. (مجموعة الفتاوى العتاب الزكاة)

### تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی زمین ومکان ودکان برز کو ۃ واجب ہے

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص تجارت کیلئے زمین، دکان اور مکان خرید تا ہے جوابھی اس کی ملکیت میں ہے کیاان چیزوں پرز کو ۃ واجب ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی: منصف علی میاں چنوں ملتان ۲۲۰۰۰۰/۱/۲۲۰۰۰

الجبواب: اگریدکان مکان زمین وغیرہ تجارت کی نیت سے خریدے گئے ہوں توان پردیگر اموال تجارت کی طرح زکو قاوا جب ہے ﴿ا﴾اوراگراپنے حوائے اور طروریات پورے کرنے کی نیت سے خرید ہوں تو ان پرزکو قاوا جب ہیں ہے ﴿۱﴾ یہ دیگرا جناس خورد ونوش کی طرح اموال تجارت کی جنس سے خارج ہیں۔وھو الموفق

#### 

﴿ اَ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: والاصل ان ما عدا الحجرين والسوائم انما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدى الى الثنى وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء او اجارة (قوله ما عدا الحجرين) الخوما عدا ما ذكر كالجواهر والعقارات والمواشى العلوفة والعبيد والثياب والامتعة ونحو ذلك من العروض.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٥١ مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء كتاب الزكاة) ودواب والمحتار هامش الدرالمختار ٢٥ مطلب في دور السكني وثياب البدن واثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد المحدمة وسلاح الاستعمال زكاة لانها مشغولة بحاجته الاصلية وليست بنامية ايضاً. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ كتاب الزكاة)

المجواب: ثرك اوربس كى قيمت مين ذكوة واجب نيم به وتى بالبتة ان كحاصلات اور آمدنى مين با قاعده ذكوة واجب بوگى، كما فى الهندية ١: ١ ٩ ١ ولو اشترى قدوراً من صفر يمسكها ويؤاجرها لا تجب فيها الزكاة ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

#### قتطول برفروخت کئے گئےٹرک کی اقساط برز کو <u>ق</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہڑک یالاری کو جب قسطوں میں ہے استعمال میں ہے تاہمیں کہڑک یالاری کو جب قسطوں میں ہیچا جائے تو ان اقساط کی زکو ہ واجب ہے یائبیں اور بائع پر ہے یامشتری پر؟ بینو اتو جروا المستقتی: وزیرمجمد جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک ۲۹۰۰۰۰/ ذی قعدہ ۱۳۹۷ھ

النبواب: چونکه غیرمقبوضه اقساط دین قوی مین داخل بین، کسما فسی شرح التنویر مع الهامسش ۲:۲ اله لفزایا نعرز کو قبل القبض واجب به گی (۲) بشرطیکه حولان حول قصد آیا جعا به وابو، کسما فسی ر دالمحتار ۲:۲ مقوله و حال الحول ای ولو قبل قبضه فی القوی و المتوسط و بعده فی الضعیف (۳). وهو الموفق

#### <u>گاڑی اور تجارتی گیہوں میں زکو قاکا مسئلہ</u>

#### **سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں!

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيرية ١:٠٨١ الفصل الثاني في العروض)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: واعلم ان الديون عند الامام ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقرض وفي ردالمحتار (قوله وحال الحول) اى ولو قبل قبضه في القوى . (الدرالمختار مع ردالمحتار ٣٨: ٣٨ مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد كتاب الزكاة) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣٨: ٣٨ مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد كتاب الزكاة)

(۱) ایک آ دمی گیہوں کی تجارت کررہا ہے لیکن وہ پڑار ہے اور فروخت نہ ہواس صورت میں زکو ۃ راُس المال پر واجب ہوگی یا آ مدنی پر؟ (۲) ایک گاڑی (ٹرک) ہے جس کی قیمت استی و سے ہزار رو پیہ ہے اس ہے زکو ۃ کا کیا طریقہ ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى اسلام ظهورصالح خانه چراث نوشهره

السجسواب: (۱)اس رأس المال (تجارتی گیهوں) سے چالیسواں حصدز کو ة میں دینا ہوگا (هدایة وغیرها) ﴿ الله ۔

(۲) ٹرک کی قیمت میں زکو ہنیں ہے آمدنی ہے با قاعدہ زکو قاداکرنا ہے (شامی) ﴿۲﴾ -وهوالموفق شجارتی اور کرایہ کی گاڑیوں میں زکو ق کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بس، ٹرک وغیرہ کے متعلق بعض علی فرماتے ہیں کہ اس کی آمدنی میں زکو ہے اور ذات میں نہیں اور بعض دونوں میں زکو ہ کی بات کرتے ہیں اب اگر گاڑی ٹی ہوتو اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور سیکنڈ ہینڈ گاڑی کی قیمت کم ہوتی ہے اور سیکنڈ ہینڈ گاڑی کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس صورت میں زکو ہ کا کیا طریقہ ہے؟ اور بعض تاجروں کا پیطریقہ ہے کہ بیگاڑیاں اقساط پرخریدتے ہیں بچونفتد اور بچونشطوں پر اس صورت میں زکو ہ دینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بینو اتو جو و ا

﴿ اَ ﴾ قال العلامة مرغيناني: الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ماكانت اذابلغت قيمتها نصابا من الورق او الذهب لقوله عليه السلام فيها يقومها فيؤدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولانها معدة للاستنماء باعداد العبد فاشبه المعد باعداد الشرع وتشترط نية التجارة ليثبت الاعداد. (هداية على صدر فتح القدير ٢٥:٢ ا فصل في العروض) هما المعلمة الحصفكي: ولا في ثياب البدن واثاث المنزل و دور السكني ونحوها وكذلك آلات المحترفين. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ كتاب الزكاة)

المجواب: جوفض گاڑیوں کا تاجرہواوراس کی خریدوفروخت کرتاہواس پرگاڑیوں کی قیمت

ہا قاعدہ زکوۃ اداکر نی ہوگی، لکو نھا من اموال المتجارۃ وسلعھا ﴿ ا ﴾ اورجوفض لاری خرید کرایداوراجرت پرچلاتاہوتو وہ منافع ہے زکوۃ اداکرے گا،اور قیمت لاری بیس زکوۃ واجب نہوگی، لانسه
استغلال کبیوت السکواء کما فی مجمع المبر کات رجل اشتری اعیانا منقولۃ یو اجرها میاومۃ ومساھر۔ۃ ومسانھۃ ویحصل له من المنقولات مال عظیم لا یجب الزکاۃ فیھا لانھا لیست بمال المتجارۃ النح ۴ ﴾ (مجموعۃ الفتاوی استاکی اوراقساط پرخرید نے کی تقدیر پرغیر اداشدہ اقساط دین ہوگا،اس مقدار کونساب ہے کم کرے زکوۃ اداکی جائے گی ﴿ ٣ ﴾ ۔ وھو الموفق کراید کی استال کی موٹر میں زکوۃ کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کے موٹروغیرہ جوذاتی استعال کیلئے یا کرایہ پر چلائی جاتی ہے اس پرز کو ق ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا المستقتی: فدامجم لوندخوڑ .....مردان

المجواب: جوموثروغيره استعال كيلئي بواس كى قيمت ينب زكوة واجب نه بوگى ، لمعدم المنسماء ، اوراگراستغلال كيلئي بوتواس كمائى بوئى رقم بين با قاعده ذكوة واجب بهوگى اور قيمت مين ذكوة واجب نه بوگى ، و نظيره ما فى مجموعة الفتاوى ا : ٣١٣ رجل اشترى اعيانا منقولة يؤاجرها ﴿ الله و فى الهندية : الزكاة واجبة فى عروض التجارة كاننة ما كانت اذابلغت قيمتها نصابا . (فتاوى عالمگيرية ا : ٢٩١ الفصل الثانى فى العروض)

﴿٢﴾ مجموعة الفتاوي للعلامة عبد الحي اللكهنوي ١ :٣١٣ كتاب الزكاة)

٣٠٠ قال المرغيناني: ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه وان كان ماله اكثر من
 دينه زكي الفاضل اذا بلغ نصابا. (هداية على صدر فتح القدير ٢:١١ كتاب الزكاة)

مياومة مشاهرة ومسانهة ويحصل له من المنقولات مال عظيم لا يجب الزكوة فيها لانها ليست بمال التجارة فانها يمسكها وينتفع بها نوع انتفاع فصار كالاستعمال فلم يجب في ذلك شيئ كذا في خزانة الروايات ﴿ ا ﴾ وفي قاضي خان ولواشترى قدوراً من الصفر يمسكها او يواجرها لا تجب فيها الزكاة ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

# <u>پیری کی رقم برز کو ۃ کاحکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک دکان کراہ پرلی کے مالک دکان کراہ پرلی کے مالک دکان کراہ پرلی کے مالک دکان نے مجھے سے پچاس ہزاررو پہیا گیڑی بھی لی ہے یہ تم مجھے دوبارہ ملی گی اب اس قم کی زکو قاکا کیا تھی ہے۔ کا لک مکان اداکرے گایا ہیں ؟ بینو اتو جوو ا

المستفتی :فضل زاده روفی پائے مرحینت تیمر گرہ ضلع دیں... ۱۹۸۹ / ۱۳/۸

البواس قم كى ذكوة آپ كى امانت كا اقرارى بوا نكارى نه بوتواس قم كى ذكوة آپ كى دركوة آپ كى درداجب بوگى ﴿٣﴾ دوهو الموفق

# <u>جی بی فنڈ اورسال میں دود فعہ زکو ۃ کی کٹائی کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سائل مرکزی حکومت کا ملازم ہے بی پی کہ سائل مرکزی حکومت کا ملازم ہے بی پی فنڈ جمع ہوگئی تھی متعلقہ دفتر اے جی پی آرحکومت یا کتان اسلام آباد نے حساب کمل کر کے میری جمع شاک مجموعة الفتاوی للکھنوی آ : ۳۲۳ کتاب الزکورة)

ه ٢ ] م (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ١: ١ ٢٥ فصل في مال التجارة)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ قبال العلامة ابن الهمام: (تحت قوله ولوكان الدين على مقر) ففي القوى تجب الزكاة اذاحال الحول ويتراخى الاداء الى ان يقبض اربعين درهما ففيها درهم.

<sup>(</sup>فتح القدير ٢: ١٢٣ كتاب الزكاة)

شدہ رقم میں سے زکوۃ وضع کر کے بقیہ رقم کو اسٹیٹ بینک آف پاکتان اسلام آبادکوارسال کردی تاکہ میر کے کھانتیشنل بینک اسلام آبادکو بھوادی جائے ، دفتر اے جی پی آر نے سٹیٹ بینک اور بیشنل بینک اسلام آبادکو بھوادی جائے ، دفتر اے جی پی آر نے بھی ذاتی طور پر بینک بنیجر کو مطلع کیا آبادکو مطلع کیا تھا گر بینک بنیجر نے کم رمضان کو دوبارہ زکوۃ کی رقم وصول کر لی اس سلسلہ میں ایم فسٹر یئر ذکوۃ تکومت پاکتان سے بذریعہ مراسلہ رابطہ قائم کیا گیا جواب میں اس عمل کو درست قرار دیا گیا اور ذکوۃ آرڈینس کی دفعات کا حوالہ دیا گیا سائل نے دوبارہ رابط کیا کہ ایک سال میں چار مہینے کے قبل عرصہ میں دوبارہ زکوۃ وصول کرنا قرآن وسنت کے منافی ہے کیکن انہوں نے دوبارہ آرڈینس کا حوالہ دے کرد قم واپس نہ کرنے کا جواز بیدا کیا، شرع میں اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جوروا

المستفتى :بشيراحمداسلام آباد پنجاب ۱۳۰۰۰۰۰/شعبان ۱۴۰۶ه

البواب چونکہ بی پینڈ قبل ارقبض کائی جائی ہے البذابہ تم عکومت پر ملازم کا قرض ہے اور قرض فقباء کرام کے نین قتم کے ہیں ، قوی ، متوسط ، او تی ، اور بظاہر یہ فنڈ قتم سوم میں واخل ہے ، لانہ عبوض خدمة الحر ، و فی الدر المختار دین ضعیف و هو بدل غیر مال کمهر و دیة وبدل کتابة و خلع (ر دالمختار مصطفی البابی ۲:۲ ۳۰ (﴿ ا ﴾ ۔ پس حکومت اس فنڈ سے زکو قلین کا حق نہیں رکھتی اور حکومت کا بیا قدام یعنی سال میں دو و فعہ زکو ق کا نمازیا وتی بالائے زیادتی اور خلاف شرع فعل ہے ﴿ ۲ ﴾ ۔ وهو الموفق

### جی بی فنڈ ظاہر میں دین ضعیف کے علم میں ہے

الحول. (البحر الرائق ٢٠٣:٢ كتاب الزكاة)

سوال: كيافرمات بين علماء وين السمسكدك باركيس كد جي في فند يرزكوة بي يأبيس؟ اور ﴿ ا ﴾ (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٣٩ تتاب الزكاة) ﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: لقوله عليه الصلاة و السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه واضح رہے کہ بیرقم مرنے پرملتی ہے یاریٹا بیئر ڈیمونے پر،جبکہ بیرتم اس مخص کے پاس بھی نہیں ہے کیا اس کی زکو قادا کرےگا؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى فضل رازق سارجنت مين بي اے ايف كو ہاث

السجسواب: براويدنفند من وصولى يربليزكوة ديناواجب بيس عرفه البتداهياط

زكوة كواجب بوئيس ب لانه دين ضعيف في الظاهر ﴿٢﴾. وهو الموفق

﴿ ﴾ چونکہ پراویڈن فنڈ کی مال تجارت کامعاوض نہیں ہے اسلے دین قوی میں بدواخل نہیں ہے اوردین متوسط بھی جونکہ مال کا بدلہ ہوتا ہے اسلے ید ین متوسط میں بھی داخل نہیں ہے، اور مال ضار میں بھی داخل نہیں ہے کیونکہ مال کا بدلہ ہوتا ہے اسلے ید ین متوسط میں بھی داخل نہیں ہے، اور مال ضار میں بھی داخل نہیں ہے کیونکہ مال صفار میں حصول کی توقع ہی نہیں ہوتی ، اور یوفند کوخل خوش خدمت و ملازمت ہے لہذا بددین ضعیف میں شار ہوتا ہے اور یاتی اور یوفند کھی ہور این ہے، اور یاتی اور یا آم اور یوفند کی رائے ہے اور مفتی برقول بھی ہے، اور یاتی اور یوفند کی رائے ہے اور مفتی برقول بھی ہے، اور یاتی اس عسابہ دین: (قول معند الامام) و عند الامام) و عند الامام الدیون کلھا سواء تبجب زکاتھا ویؤ دی متی قبض شیئاً قلیلا او کئیرا. (ردالمحتار عسامش اللدرالمحتار ۲:۲ میں اطلاب فی دین الموصد) (و ھکفا فی المبسوط للسر خسی محسل الدرالمحتار ۲:۲ میں اختیار کی تو گو اس پرنہیں ہے البتہ اس پرغل کرنے میں اختیاط ہے، حضرت مولا نامفتی محرشفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس فنڈ کی رقم پرایام ماضیہ کی زکو قواجب نہیں ۔۔۔ نیز حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک چونکہ ویون میں تو کی متوسط بنعیف کی کوئی تفصیل نہیں ہے بلکہ برشم کے دین پرزکو قایام ماضیہ کی واجب ہے اسلے کوئی احتیاط اور تقو کی یون میں تو کی متوسط بنعیف کی کوئی تفصیل نہیں ہے بلکہ برشم کے دین پرزکو قایام ماضیہ کی واجب ہے اسلے کوئی احتیاط اور تقو کی یون میں تو کی متوسط بنعیف کی کوئی تفصیل نہیں ہے بلکہ برشم کے دین پرزکو قایام ماضیہ کی واجب ہے اسلے کوئی احتیار کی تو بہتر ہے۔

(امداد الفتاوي ۲: ۳۸ سوال: ۲۷) (ازموتب)

٣٩ فيال العلامة الحصكفي: واعلم ان الديون ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف فتجب زكاتها
 اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقرض
 وبدل مال تجارة فكلما قبض اربعين درهما يلزمه درهم.

(الدرالمحتار على هامش ردالمحتار ٣٨:٢ باب زكاة المال)

### حکومت کی طرف سے جبراً کاٹی گئی رقم اور شخواہ میں زکو ق

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس سکلہ کے بارے میں کدایک شخص سرکاری ملازم ہاں کی تخواہ میں اضافہ ہوائیکن اس کو پہلی جیسی تخواہ ملتی ہا اور جو تخواہ میں اضافہ ہوا ہے وہ رقم حکومت اپنم ہال اس ملازم کیلئے جمع کر رہی ہے پھر چار پانچ سال بعد بیاضافی رقم برآ مدکی گئی کیا اس میں زکو ہ واجب ہے؟

نیز جو تخواہ ماہوار ملتی ہاس میں زکو ہ ہے یانہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ شاہ اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ نے اس ماہوار شخواہ میں زکو ہ تا ہے جبینو اتو جروا

المستفتى: مولانا حفيظ الحق فاصل حقانيه .... ١٩٧٧ ء/ ١٥/

المجواب: (۱) چونکه بیزا کرم دین ضعیف میں داخل بلنداقبض سے پہلے اس میں زکوۃ واجب نہ ہوگی البتہ بعد القبض رکوۃ واجب ہوگی یعنی حولان حول قصد أیا تبعاً کے بعد ﴿ الله واجب مُن كوۃ واجب مُن جولان حول قصد أیا تبعاً مُنتقق ہو۔ و هو الموفق

### <u>تجارتی اورنفتہ مال میں حولان حول کے بعد بہر حال زکو ۃ واجب ہے</u>

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: واعلم ان الديون عند الامام ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لافورا بل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال نجارة فكلما قبض اربعين درهما (بقيه حاشيه الكلح صفحه بس)

المجواب: تا جرحولان حول کے وقت مال تجارت اور منافع دونوں سے زکو قادا کرے گا، مثلا کی رمضان کو تا جر نے ایک ال کھر و پید کی ایک ہزار من گندم خرید کی دوسرے کیم رمضان کو اس کے پاس پانچ سومن گندم اور ساٹھ ہزار رو پیدموجو د ہے اور دوران سال اس نے دس ہزار گھر بلوا خراجات میں صرف کئو تو اس صورت میں تا جر پانچ سومن گندم اور ساٹھ ہزار رو پید کی ذکو قادا کرے گانہ کہ پانچ سومن گندم اور ستر ہزار کا عوالے و ہو الموفق ہزار کا عوالے و ہو الموفق

### <u>زاتی کتب میں زکوۃ کاحکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک مولوی صاحب کے پاس تقریباً سات سورو پیدی کتابیں ہوں گی جو کہ ذاتی طور پر مطالعہ کیلئے ہیں اس کتابوں میں یا اس کی قیمت سے زکو ۃ اداکی جائے گی یانہیں؟ بینو ا بالبر ہان تو جرو ا عند الرحمن

المستفتى:مولا ناغلام حبيب صاحب بزاروي ويسها فك ١١٠٠٠٠٠ شعبان ١٣٩٣هـ

المجواب: جوكتب تجارت كيك نبهول توان بين اوران كي قيمت بين كوني تهين مهم خصوصاً جهر مطالعه اوراستعال كيك بهول تواس بين زكوة توور كنار فطرانه اورقربا في بحق واجب نبين بهوتي ، اها الاول فلعدم النماء لان المال هو الذهب والفضة والسائمة ومال التجارة، وفي الهندية ا: ا • ۲ وان كانت له كتب تساوى مأتى درهم الا انه يحتاج اليها للتدريس او التحفظ اوالتصحيح يجوز صرف الزكواة اليه كذا في فتاوى قاضيخان ﴿ ٢ ﴾ فافهم التحفظ اوالتصحيح يجوز صرف الزكواة اليه كذا في فتاوى قاضيخان ﴿ ٢ ﴾ فافهم (بقيه حاشيه) يلزمه درهم الخ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ : ٢ ٣ باب زكاة المال) المال كالدراهم والدنائير لتعينهما للتجارة باصل الخلقة او نية التجارة في العروض الماصريحاً او دلالة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ : ا اكتاب الزكوة) اماصريحاً او دلالة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ : ا اكتاب الزكوة)

واما الثاني فلانهم وان صرحوا بعدم اشتراط النماء ولكن صرحوا بكونه فارغاً من الحاجة الاصلية ﴿ ا ﴾ والمسئلة من الواضحات فلا تحتاج الى نقل العبارات. وهو الموفق

### صرف گائے یا بھینس کی صورت میں زکوۃ کا تھم

الجواب: ال بيوه پرزكوة واجب نهيل ب، لعدم تحقق النصاب الشرعى ﴿٢﴾ اور اگران حيوانات كى قيمت اتى زائد بهوكه سال بحركاخر چهاس ب پورا بهوتا بهواوراس كے علاوه ساڑھے باون توله جا ندى كى قيمت باقى رہتى بهوتواس كيك زكوة كينى جائز نهيں ہورنہ جائز ہو نظير ه ما فى الهنديه اندى كى قيمت باقى رہتى بهوتواس كيك زكوة كينى جائز نهيں ہورنہ جائز ہم، و نظير ه ما فى الهنديه اندى كى قيمت باقى رہتى بوتواس كيك زكوة كينى جائز نهيں ہورنہ جائز ہم، و هو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ومنها فراغ المال عن حاجته الاصلية فليس في دور السكني وثياب البدن واثباث المنازل وكذا كتب العلم ان كان من اهله و آلات المحترفين كذا في السراج الوهاج. (فتاوي عالمگيرية ١٤٢١ كتاب الزكاة)

وقبال البطاهر البخارى: رجل له كتب العلم مايساوى مائتى درهم ان كانت مما يحتاج اليها في البحفظ والدراسة والتصحيح لايكون نصابا وحل له اخذالصدقة فقها كان او حديثا او ادباً. رخلاصة الفتاوى ١:٠٠٠ الفصل السابع في الكتب والعروض)

﴿ ٢﴾ وفي الهندية: ومنها كون المال نصابا فلا تجب في اقل منه .

(فتاوى عالمگيرية ١٤٢: ١٤١ الباب الاول كتاب الزكاة)

﴿ ٣ ﴾ وفي الهندية: وكذا لو كان عنده من المصاحف وهو ... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

### بشرط بقائے نصاب مال تجارت میں نقصان کی صورت میں بھی زکو ۃ فرض ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کاروبار میں سال گزرنے پر معلوم ہوا کہ نقصان ہوا ہے اور بیخش صاحب نصاب بھی ہے تو کس طرح اور کس کس مال سے زکو ۃ اوا کی جائے گی؟ بینو اتو جووا

المستفتى: بشير إحمد شخ .....١٥/محرم ١٣٩٥ ه

المجواب: صاحب نساب پرزگوۃ فرض ہے اگر چہاس نے نقصان کیا ہولہذاوہ سوتا، جاندی، زیورات اور سامان تجارت وغیرہ سے با قاعدہ زکوۃ اداکر ہے گاہا کہ۔وھو الموفق

### قرضه ربن میں زکوۃ کا حکم

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدزید نے مثلاً جار ہزارر و پہیقرض لیا اور اپنی زمین عمر و کے پاس رہن کیا اب مبلغ غدکورہ ہے سال بھرگز رنے پر زکو ۃ وجو ہا اوا کی جائے گ یانہیں؟ بینو اتو **جرو**ا

المستفتى :گل شنراده بن حیله ملا کنڈ ایجنسی .....۱۹۶۹ مرا ۱۹/۱۰/۱۳

(بقيه حاشيه) يحتاج اليه وان كان لا يحتاج اليه وهو يساوى مائتى درهم لا يجوز صرف الزكلة ولا يجوز له اخذها، وكذا لو كان له حوانيت او دار غلة تساوى ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفى لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة اليه فى قول محمد رحمه الله ولو كان له ضيعة تساوى ثلاثة آلاف ولا تخرج مايكفى له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل يجوز له اخذ الزكاة الخ. (فتاوى عالمگيرية ١: ١٨٩ الباب السابع فى المصارف) ﴿ أَ ﴾ قال العلامة برهان الدين: الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم اذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول.

(هداية على صدر فتح القدير ٢:٢ ١ كتاب الزكاة)

المجواب: چونکه بیچار بزار دو پیدان کو دمه مرتفن کا قرضه به له ندااس پیل ذکو قواجب بوگ ، فی الحال بھی دست رہن کی و سسکتا ہے اور فک رہن (آزادی رہن) کے بعد بھی تمام مدت رہن کی و سسکتا ہے اور فک رہن (قرادی رہن) کے بعد بھی تمام مدت رہن کی و سسکتا ہے ﴿ الله عَلَى الله

### <u> قرضه کی رقم میں زکو ۃ کا مسئلہ</u>

البواب ترضی کی بین نواب کے پانچویں حصہ کو بین کا دارا کر تمام قرضہ کو بین مشت قبض اور پیشری یعن نصاب کے پانچویں حصہ کو بیش کرے ﴿ ٢﴾ اورا گرتمام قرضہ کو بین مشت قبض اور وصول کیا تو تمام سالوں کی زکو قائی وقت اواکی جائے گی ﴿ ٣﴾ اورا گرتمام قرضہ کی صورت میں اس پرزکو ق ﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفی: ولو كان الدین علی مقر ملنی فوصل الی ملكه لزم زكاة ما مضی . (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۱۰۱۱ کتاب الزكاة) وفی الهندیة: واما سائر الدیون المقربها ..... ووسط ..... اذا قبض ماتین زكی لما مضی فی روایة الاصل وقوی ..... اذا قبض اربعین زكی لما مضی فی روایة الاصل وقوی ..... اذا قبض اربعین زكی لما مضی فی روایة الاصل وقوی ..... اذا قبض اربعین زكی لما مضی فی روایة الاحل وضعیف ﴿ ٢﴾ قال العلامة الحصكفی: واعلم ان الدیون عند الامام ثلاثة قوی و متوسط وضعیف فتسجب زكاتها اذا تم نصابا و حال الحول لكن لا فورا بل عند قبض اربعین درهما من الدین القوی كقرض و بدل مال التجارة فكلما قبض اربعین درهما یلزمه.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠ ٣٨ باب زكاة المال)

رس البعلامة الحصكفي: وافتراضها عمري اي على التراحي وصححه الباقاني وغيره وقيل فوري اي والحب على الفور وعليه الفتوي.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٣ اكتاب الزكاة)

تہیں ہے۔﴿اللهِ روهو الموفق

### مىجدفنڈ ہے تجارت کرنااوراس میں زکو ۃ کاحکم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذید کے پاس مسجد کا فنڈ ہے وہ بوقت ضرورت مسجد میں خرج کرتار ہتا ہے اب اس رقم سے تجارت کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور حولان حول کے بعد اس پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستفتی : احسان طوروی/مولوی نوراحمه ٹانک ۱۹۸۴ ۱۹۸۰ ۲۸/۲/

المجواب: چنده دہندگان یاان کے معتمد علیہ کی اجازت ہے اس قم سے تجارت کرنا جائز ہے اور اگر یہ قم متولی کو نہ دی گئی ہوتو یہ قم چنده دہندگان کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئی ہے اور چنده دہندگان کی حقیت کو دیکھا جائے گا اگر وہ اغنیاء ہوں تو اس مال کے موقوف نہ ہونے کی وجہ سے ذکو قال کے ذمہ واجب الا داہوگی ورنہیں ﴿٢﴾۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الحصكفي: لا زكاة في مال الضمار وهو مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك. (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٠ كتاب الزكاة)

﴿ ٢﴾ شاہ اشرف علی التھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاوی ۵۹۵،۲ کتاب الوقف میں تکھا ہے چندہ اہل چندہ کی ملک سے خارج نہیں ہوا ہے اس لئے ان توگوں سے اجازت لینا ضروری ہے البتہ جود ہے والے مجبول یا مفقو د ہوں ان کے حصہ کی نبست کی موافق دوسری مسجد میں صرف کردینا جائزہے (سوال ۲۲۲)

اسی طرح ۲:۲۶۵ (سوال: ۲۹۵ ) میں چندہ کے بارے میں لکھتے ہیں: یہ وقف نہیں معطبین کامملوک ہےاگراہل چندہ صراحة یا ولالیة انعام دینے پر رضامند ہوں درست ہے در نہ درست نہیں۔انتہی

پس اس معلوم بواكم مجدفئة فرج بونے ميل وقف على بوتا بشرى نيس بوتا ، براييس به قال ابو حنيفة لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به الحاكم او يعلقه بموته فيقول اذ امت فقد وقفت دارى على كذا وقال ابويوسف يزول ملكه بمجرد القول وقال محمد لا يزول حتى يجعل للوقف متوليا ويسلمه اليه، قال ابن الهمام: بعد ذلك القول وبه اخذ مشائخ بخارى. (هداية مع فتح القدير ٥: ١٨ ا ٣ كتاب الوقف)

# باب زكواة السوائم

### <u>بھیٹر بکریوں کا نصاب اورز کو ۃ</u>

البواب: چونکہ جالیس بکریاں نصاب شری ہادرعارضی تقیم کے وقت آپ میں سے ہر ایک برادرصاحب نصاب ہے لہذا آپ تمام برادران پرز کو ۃ اور قربانی واجب ہے ﴿ا﴾۔وهو الموفق

### نصاب ہے کم بھیڑ بکریوں میں زکو ہ نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا کیشخص کے پاس ہیں بھیر کریاں تھیں ، دوسال بعد اس سے ہیں حمیال پیدا ہوئے اب جبکہ اس ہیں عدد پرسال گزر چکا ہے تو اس میں زکو ہ ہے یا ہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: نامعلوم سے الے ۱۱/۵/۱۸۱۵

الجواب: لا يجب على هذا الرجل الزكونة لعدم كمال النصاب في الابتداء ﴿ الله وفي الهندية: فاذا كأنت اربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة الى مائة وعشرين. (فتاوي عالمگيريه ١: ٨١) الفصل الرابع في زكاة الغنم الباب الثاني في صدقة السوائم)

نعم اذا كانت اربعين عند الابتداء وصارت مائة وثلثين عند حولان الحول فيجب فيه الشاتان ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### <u>بھیٹراوربکریوں کے مشتر کہ نصاب کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص کے ہیں ضان ہیں اور بیس کہ ایک شخص کے ہیں ضان ہیں اور بیس ممثلان ہیں تو اس میں زکو قاکا کیا بیس ممثلان ہیں خاص میں زکو قاکا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: باران خان طالب علم ..... ١٩/ريع الثاني ٢٠١٠ هـ

الجواب: بهير بريل كانساب چاليس بيل كما صرحوا به ،اوراس صورت ميل نساب پرحولان حول نبيل به واب نقصد أاورند بعاليل ال ميل ذكوة نبيل به به بسخدلاف مدا اذا ولدت الاربعون شاة تسعين حملا في وسط الحول فتجب فيها الشاتان لوجود حولان الحول على الحملان تبعاً ﴿٢﴾. وهو الموفق

### گائے اور بھینسوں کی زکو ۃ برچراہ گاہ کے کرایہ کا کوئی اثر نہیں بڑتا

#### سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حیوانات گائے بھینس وغیرہ میں

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ليس في اقل من اربعين من الغنم السائمة صدقة. فاذا كانت اربعين سائمة وحال عليها المحول ففيها شاة الى مائة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين. (فتاوى عالمگيريه ١: ١ ١ الفصل الرابع في زكاة الغنم الباب الثاني في الصدقة السوائم) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة برهان الدين المرغبنائي: ليس في اقل من اربعين من الغنم السائمة صدقة فاذا كانت اربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة الى مائة وعشرين ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث والضان والمعز سواء لان لفظة الغنم شاملة للكل. (هدايه على صدر فتح القدير ١٣٥٤ فصل في الغنم)

مثلاً سوسے زیادہ گائے بھینس ہیں جوسال کے اکثر حصہ میں دریائے کابل کے کنارے اور درمیانی جنگلات اور میدانوں " جہتے ہیں کیکن بیہ جنگل اور زمین تھیکہ پر لئے ہوئے ہیں سالانہ گائے کے سورو پیداور بھینس کے دوسو رو پید دیتے ہیں کیا اس تھیکہ شدہ زمین میں چرنے والے حیوانات پر بھی صدقہ وزکوا ہلازم ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: حاجی زمان خان سرحد ٹیکٹائل ملزنوشہرہ ۔۔۔۔۵۱۹/۱۰/۱۹

البيد الرئواس خصوص رقم المستركوة با قاعده واجب باور خميك داركواس خصوص رقم وينا المستركوة بالمستركوة المستركوة المستركاء المستركوة بالمستركاء المستركاء المست

### <u>بھیڑ بکر یوں کی زکوۃ میں معیت فی الرعی شرطہیں ہے</u>

سعوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکلہ کے بارے میں کدایک شخص کے پاس چالیس بھیر بکریاں ہیں جو کدایک نوکر چراتے ہیں اور ان بھیڑوں کے چالیس بچے ہیں جود وسر شخص چراتے ہیں اب اس پرسال گزرگیا ہے بعض علماء کا موقف ہے کدان بچوں میں جداگا ندز کو قانبیں ہے کیونکہ اس میں معیت فی الرعی شرط ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کدائت ہارملکیت کو ہے لہٰذا دونوں میں ذکو قافرض ہے ان میں کون سانہ ہے مفتی ہے جبینو اتو جروا

المستفتى: مَلْنُكُ مْزِنُوي .....٢٠/ر جب المرجب٣٠٠١ه

الجواب باركائمكزويك جداجداجرناياايك جدا كضح برنابرابرين ﴿٢﴾ وهوالموفق

﴿ الجرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ا باب السائمة)

﴿ ٢﴾ قال الدكتور وهبة الزحيلي: ان يحول عليها حول كامل في ملك صاحبها بان يمضي على تسلكها عام كامل من بدء الملكية، ويبقى الملك فيها جميع الحول، فلو لم يمض الحول في ملكه، لم تجب عليه الزكاة الخ. الفقه .... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

### اجاره بردی گئی بھیٹر بکریوں میں زکوۃ کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں ما ، وین سمسلائے بارے میں کدایک شخص نے بھیز بکریاں ایک مزدور
کوتین مبال کیلئے دی ہیں ای دوران یہ بھیئہ بکریاں زیادہ ہو گئیں پھر مالک نے مزدورکو کہا کہ چونکہ یہ بھیڑ بکریاں
اب جمارے درمیان نصف پر جیں اسلیہ تقتیم کے بعد ہم اپنے اپنے جھے ہے زکو قادا کریں گے لیکن مزدور نے
زکو قدینے ہے انکارکیا کہ ذکو ق آپ بی ادا کریں اب بیزکو قامزدورادا کرے گایامالک؟ بینواتو جووا
المستفتی: جاتی مادہ گل بازونیل ژوب بلوچتان میں اورمضان اسمادھ

البدواب: اس سورت میں بیاجارہ فاسدہ ہے بیمزدور نے کسی بحییرُ بکری کاما لک ہے اور نہاں پرز کو ق ہے البتہ مزدور کو اجرمثل دی جائے گی اور مصالحت اس طرح بھی ہوسکتی ہے (ماخوذ از ہدایہ ﴿ا﴾ شامی ﴿۲﴾)۔وهو الموفق

(بقيه حاشيه) الاسلامي وادلته ٢:٣ ١ ٩ ١ زكاة الحيوان اوالانعام)

قال العلامة ابن عابدين: (قوله بالرعى) ..... لو اطلق الكلاعلى المنفصل ولقائل منعه بل ظاهر قول المغرب الكلاهو كل مارعته الدواب من الرطب واليابس يفيد اختصاصه بالقائم في معدنه ولم تكن به سائمة لانه ملكه بالحوز فتدبر قلت لكن في القاموس الكلاكجبل العشب رطبه ويابسه فلم يقيده بالمرعى. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲ ا باب السائمة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة برهان الدين المرغيناني: ومن دفع الى حالك غزلا لينسجه بالنصف فله اجر مثله وكذا اذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه فالاجارة فاسدة.

(الهداية على صدر فتح القدير ٨: ٩ ٣ باب الاجارة الفاسدة)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: ولو دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه اى بنصف الغزل او استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه او ثور اليطحن فسدت في الكل ، قال ابن عابدين: (قوله فسدت في الكل ، قال ابن عابدين: (قوله فسدت في الكل) ويجب اجر المثل لا يجاوز به المسمى.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٥: ٣٩: ٠ ٣ باب الاجارة الفاسدة)

### ز کو ة میں جانور دینے کی بچائے قیمت دینا

سوال: کیافرمات میں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے جانوروں کی زکو قا میں ایک جانورکو متعین کیا بعد میں اس میں تاخیر ہوئی اور ابھی اس کی قیمت ساٹھ رو پے مقرر ہوئی وہ کوئی چیز زکو قامیں اداکردےگا؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى فضل الدين متعلم دارالعلوم حقانيه ٨١٠/١٠/١٣

الجواب: الشخص برشاة يا قيمت شاه واجب ہے ﴿ ا ﴾ وه قيمت جو بعد ميں ہواوراس حكم ميں

تغیرنبیں ہوتا ہے گویا کہ موجودہ قیمت ساٹھ رویخ اداکرے گاہ ۴ کی۔و ہو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: ويجوز دفع القيمة في الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والندر. (البحر الرائق ٢: ١ ٢٢ فصل في الغنم كتاب الزكاة)

﴿٢﴾ قال المحصكفى: وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الاداء وفي السوائم يوم الاداء اجماعاً وهو اجماعاً وهو الحساعاً وهو الاصح، قال ابن عابدين: اى كون المعتبر في السوائم يوم الاداء اجماعاً وهو الاصح فيانه ذكر في البدائع انه قيل ان المعتبر عنده فيها يوم الوجوب وقيل يوم الاداء وفي المحيط يعتبر يوم الاداء بالاجماع وهو الاصح.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۳:۲ باب زكاة الغنم)





# باب زكواة الزروع والثمار (العشر)

### عشر کے وجوب کیلئے غنااور نصاب شرط ہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱) ہمارے علاقہ میں دریا بہتے ہیں جن سے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے نہریں نکالی ہیں اور مفت میں زمینیں سیراب ہوتی ہیں اس میں عشر ہے یا نسف العشر ؟(۲) ایک آ دمی انتہائی قرضدار ہے اور اس کا اتنا غلہ ہوتا ہے جو صرف روز مرہ خرج کیا ہی کی زمین کے حاصلات میں عشر واجب ہے؟ (۳) ہمارے علاقے میں وحقانی کا رواج ہے اور دحقان یا نچواں حصہ لیتا ہے جس سے سالانہ گزارہ مشکل سے ہوتا ہے کیا اس کی وحقان یا نچواں حصہ لیتا ہے جس سے سالانہ گزارہ مشکل سے ہوتا ہے کیا اس میں وحقانی پر بھی عشر واجب ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: شير بهادر برشورسوات ١٩٧٥ م

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٥٣،٥٣:٢ باب العشر)

 ٣ أنه قال العلامة ابن عابدين: (قوله بلا شرط نصاب) وبقاء فيجب فيما دون النصاب بشرط ان يبلغ صاعا وقيل نصفه.

(ردالمحتار ۲:۵۳ مطلب مهم في حكم اراضي مصر والشام باب العشر)

ومشله في الهندبة: ويجب العشر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الارض. (فتاوي عالمگيريد ١٨٦١ الباب السادس في زكاة الزرع والثمار كتاب الزكاة)

### (۳) مفتیٰ بہتول کی بناپر بیمزار ع اپنے حصہ ہے عشرادا کرے گا( درمختار )﴿ ا﴾۔وهو المعوفق مسلک حنفی کی رویسے زرعی بیداوار میں نصاب مقررتہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عشر کے وجوب کیلئے زرقی پیداوار میں کوئی نصاب مقرر ہے یانہیں؟ اور کیا کوئی خاص مقدار یافشم عشر ہے مستقیٰ ہے یانہیں؟ نفی کی صورت میں حدیث بخاری عن ابی سعید الخدری کہ تمیں من سے کم غلہ یا تھجور میں عشر واجب نہیں ای طرح روایت علی میں کہ ترکار یوں میں عشر واجب نہیں توضیح طلب ہے؟ بینو اتو جرو السندی میں عشر واجب نہیں توضیح طلب ہے؟ بینو اتو جرو السندی میں عشر واجب نہیں توضیح طلب ہے استفتی نامعلوم .....

الجواب: الم ابوضيفر مما الشكن و يك عمر كيا و في العامر و العموم الولية التجارة او على ما يأخذه ولعموم الحديث في المحضو اوات صدقة فمعناه اى لا يأخذه العاشر و الهجارة او على ما يأخذه و الامام، واما حديث ليس في المحضو اوات صدقة فمعناه اى لا يأخذه العاشر و الهجارة او هو الموفق و المعال العلامة المحصك في: وفي المزارعة ان كان البذر من رب الارض فعليه ولو من العامل فعليهما بالحصة. (الدر المختار على هامش رد المحتار ١: ١ ٢ باب العشر) و العامل فعليهما بالحصة. (الدر المختار على هامش رد المحتار ١: ١ ٢ باب العشر) و على المناس و المعالمة الكاساني: ولابي حنيفة عموم قوله تعالى: يا ايها اللذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض (البقرة: ٢ ٢ ٢) وقوله عزوجل: و آتوا حقه عبدات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض (البقرة: ٢ ٢ ٢) وقوله عزوجل: و آتوا حقه او دالية ففيه نصف العشر (اخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٠٤) من غير فصل بين القليل يستقى من ماء السماء عن عبد الله بن عمر موفو عا بلفظ قريب منه) من غير فصل بين القليل و الكثير. (بدائع الصنائع ٢ : ١ ٨ ١ باب العشر شرائط المحلية)

﴿٣﴾ قال المرغيناني: قال ابو حنيفة في قليل ما اخرجته ﴿ بِقيه حاشيه الكلح صفحه بر ،

### عشرمیوه بامیں ایک سال ذخیره ہونے کی شرط معتبر ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بندہ نے ایک کتاب میں پڑھا
ہے کہ زمین کی پیداوار میں ایسی چیزیں جوایک سال تک ذخیرہ نہیں ہوتیں مثلاً ثماثر، پالک سیب کے بعض
اقسام اس میں عشر نہیں ہے بلکہ چالیہ وال ہے کیا ہے تھے ہے؟ بینو اتو جو و ا
انسام اس میں عشر نہیں ہے بلکہ چالیہ وال ہے کیا ہے تھے ہے؟ بینو اتو جو و ا
امستفتی فضل الرحمٰن راولپنڈی ۔۔ ۱۹۷۵ / ۱۹۵۸

(بقيه حاشيه) الارض و كثيره العشر ... ولابي حنيفة قوله عليه السلام ما اخرجت الارض ففيه العشر من غير فصل وتأويل ما روياه زكاة التجارة لانهم كانوا يتبائعون بالاوساق وقيمة الوسق اربعون درهما وله ما روينا ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر. وقال ابن الهسمام: ما اخرجت الارض ففيه العشر اخرج البخاري عنه عليه السلام فيما سقت السماء والعيون اوكان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر وروى مسلم عنه عليه السلام فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر وفيه من الآثار ايضا ما اخرج عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال فيما انبتت من قليل وكثير العشر واخرج نحوه عن مجاهد وعن ابراهيم النخعي واخرجه ابن ابي شيبة اينضنا عن عنمر بن العزيز ومجاهد وعن النخعي وزاد في حديث النخعي حتى في كل عشر دستجات بقل دستجة والحاصل انه تعارض عام وخاص فمن يقدم الخاص مطلقا كالشافعي قال بموجب حديث الاوساق ومن يقدم العام او يقول يتعارضان وبطلب الترجيح ان لم يعرف التاريخ وان عرف فالمتأخر ناسخ وان كان العام كقولنا يجب ان يقول بموجب هذا العام هنا لانه لما تعارض مع حديث الاوساق في الايجاب فيما دون الخمسة الاوسق كان الايجاب اولي للاحتياط فمن تم له المطلوب في نفس الاصل الخلافي تم له هنا ولو لاخشية الخروج عن الغرض لاظهرنا صحته اي اظهار مستعيناً بالله تعالى واذا كان كذلك فهذا البحث يتم على الصاحبين لا لتزامهما الاصل المذكوروما ذكره المصنف من حمل مرويهما على زكاة التجارة طريقة الجمع بين الحديثين (بقيه حاشيه الكر صفحه بر)

البعد وابد الم الوصنيف رحمه الله كنزويك ان تمام بزيول وغيره مين عشريا نصف العشر واجب من الكروك الكرمال باتى رمنا شرط بين به لعموم حديث البخارى اى فيما سقته السماء الحديث (الهواما الحديث ليس فى الخضر اوات صدقة فمحمول على ما يأخذه العامل (۲) وفى الدرالمختار: وبلا شرط بقاء وحولان حول. (هامش ردالمحتار ۲ : ۲۷) (۳). وهو الموفق

### <u>یا کستانی زمینیں عشری میں خراجی نہیں</u>

سوال: کیافر ماتے بی علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پاکستانی اور بالخصوص پیٹاور ومردان کی آباد شدہ اراضی کا اطلاق عشری زمین پر ہوتا ہے یا خراجی زمین پر جواب ہے مطمئن فر ماکر (بقیہ حاشیہ) قیل و لفظ الصدقة یشعر به فان المعروف فی الواجب فیما اخرجت اسم العشر لا الصدقة بخلاف الزکاة.

(فتح القدير مع الهداية ٢: ١٨٨٠١٨٤ باب زكاة الزروع والثمار)

(1) (الصحيح البخارى 1:1 7 باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجارى كتاب الزكاة) (الصحيح البخارى 1:1 7 باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجارى كتاب الزكاة) وفي المنهاج: قول ه فقال ليسس فيها شيئ: قال ابويوسف ومحمد لا عشر ونصف البخصر اوات اى فيما لا يبقى سنة من غير معالجة، وقال ابوحنيفة يجب فيها العشر ونصف العشر وحجته عموم قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وعموم حديث الباب الآتى، ويؤيده ما رواه ابن ابى شيبة عن عمر بن عبد العزيز قال فيما انبتت الارض من قليل او كثير العشر، والجواب عن حديث الباب انه على تقدير ثبوته محمول على ما يأخذه العاشر كما في الهداية.

رمنهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ١٥٢:٣ باب زكاة الخضراوات) (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٥٣:٢ باب العشر) مشکوروممنون فرمائی ابیواتو جروا المستفتی مولوی عبدالرحمٰن لوندخور مردان

المجواب ان علاقول کی بارائی زمیس نیز وہ نہری زمینی جن کی نہری مسلمانوں نے بنائی ہوں یہ بلاشک وشیع شری ہونے کا تھم سے اور جو نرگیوں نے بنائی ہوں تواس میں بھی عشری ہونے کا تھم سے اور جو نرگیوں نے بنائی ہوں تواس میں بھی عشری ہونے کا تھم سے اور جو نہریں وغیرہ بنائی تھیں تو یہ انہاروغیرہ مسلمانوں کے باتھوں میں علی طریق المس و الفی کوافل ہوئی ہیں نہ کے مسلمانوں نے زوراور غلب دوئی ہیں نہ کے مسلمانوں نے زوراور غلب سے لی ہیں لہذا پی خراجی نہوں گے،قال العلامة المشامی ۲، ۵۳ و الحاصل ان ماء المحواج ما کان للکفرة ید علیه شم حویناہ قهراً و ما سواہ عشری لعدم ثبوت الید علیه فلم یکن غنیمة ﴿ ا ﴾ و هوالموفق

### <u>ز مین وقف کے عشر کا مسئلہ</u>

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ زمین موقوفہ کے حاصلات میں عشر ہے یانہیں؟ بینواتو جووا المستقتی لعل محمد بلوچتان ۱۲۰۰۰ محرم۱۴۰۳ه

#### الجواب: زمين موقوف كماصلات عشرديا مائكا ﴿٢﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (ردالمحتارهامش الدرالمختار ٢:٥٥ باب العشر)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى. ويجب مع الدين وفي ارض صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف،قال العلامة ابس عابدين: (فوله ووقف) اقاد ان ملك الارض ليس بشرط لوجوب العشر وانما الشرط ملك الحارج لابه يحب في الحارج لافي الارض فكان ملكه لها وعدمه سواء (الدرالمحتارمع هامش ردالمحتارم عنه باب العشر)

### ائمہمساجد کودی گئی سیری میں عشرواجب ہے

سسوال: کیافرماتے میں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدائمہ مساجد کوقوم نے جوسیری (زمین) دی ہے اس کی پیدا دار میں عشر واجب ہے یا ہیں؟ مینو اتو حوو ا استفتی محمد ابراہیم کنڈ و بالاتیم گرہ دیرے ۱۹۸۹ /۳۲ ۲۲

الجواب: جوسیری (زمین) ائد مساجد کودی گئی تقی تو امد مساجدال کے ملاک میں با قاعدہ اس کی پیدا وارے عشر دینا ضروری ہے ہا کہ اور بیز مین نہ وقف ہے اور نہ عاریت بلکہ عمری جیسا ہے۔و ہو المعوفق

### رہن شدہ زمین کاعشراورزررہن می<u>ں زکو ۃ کامسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے بین علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بمارے علاقہ میں لوگ زمین رہن کرتے ہیں۔ کہ بارے میں کہ بمارے علاقہ میں لوگ زمین رہن کرتے ہیں۔ کرتے ہیں اب اس مرہونہ زمین کی آمدنی کاعشر را ہن اوا کرے گایا مرتبن اور کیا بیفع رہن مرتبن کیلئے جائز ہے یا نہیں؟ اور وہ رو بد جو مرہونہ کے وض لئے گئے ہیں اس کی زکو قرائهن اوا کرے گایا مرتبن؟ میسو اتو حوو المستفتی: غلام حسن شاہ ۔۔۔ ۲/۹/۱۹۷۷

البواب: عشرمرتبن برب، لانسه مسالك العلة ﴿ ٢ ﴾ اورزرر بمن كي زكوة بهي اس ير

واجب ، لامه دين قوى ﴿ ٣﴾ اورمر بهوند انفاع لينا مكروة كي بخواه معروف بهويا مشروط ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن مجيم: وكدا ملك الارض ليس بشرط للوحوب لوجوبه في الارض الموقوفة. (البحر الرائق ٢ ٢٣٧ باب العشر)

﴿ ٢﴾ وفي الهنديه اذا كان الرهن ارضا فاذن له في زرعها او شحرا او كرما قاباح له تمارها او بهيمه قاباح له تمارها او بهيمه قاباح له سرب البابها فالحيله فيه ان يبيح له ذلك على انه متى بهاه عن ذلك فهو مادون له في دلك ادبا مسابقا كدا في حرابه المفتيين.

(فتاوي عالمگيربه ١٤٠٥ ٣ تصرف الراهن والمرتهن في المرهون)

ربقيه حاسيه الله صفحه بر) الديور عند الامام (بقيه حاسيه الكلح صفحه بر)

(شاى) ﴿ الله وهو الموفق

### باغات میں عشر کا مسئلہ اور امام ابو بوسف کے قول کی تشریح

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسلد کے بارے ہیں کہ ہمارے علاقے کی شیبی زمینوں ہم اللہ مسلد کے بارے ہیں کہ ہمارے علاقے کی شیبی زمینوں ہم اللہ وارد میں میں سیب، انار، انگور بخر مانی وغیرہ کے باغات ہیں اور بعض زمینوں ہم آلو کاشت کیا جاتا ہے مذکورہ میوہ جات اور آلو وغیرہ منتفع ہونے کے بعد اور پختہ ہونے سے قبل فروخت کے جاتے ہیں اتی عالی قیمت پر یہ جاتے ہیں مثلاً ایک باغ دی ہزار پر فریدا تو مشتری کو پانچ سوسے کیکر آٹھ سوتک منافع رہ جاتا ہے اب ایک عالم نے فتو کی دیا ہے کہ عشر مشتری پر ہے جس کی وجہ سے اصل مالکان نے عشر دینا چھوڑ دیا ہے اور مشتری کہتے ہیں کہ واہ جناب: جیب تو بائع بھر دے اور میں رائس المال اور نفع دونوں سے عشر اداکروں؟ گر ارش سے ہے کہ آئجنا ب تعتی علمی سے تغیر زمان کو مدنظر رکھ کر رہنمائی فرماویں، نیز امداد الفتاو کی ۲:۵۰ میں امام ابو پوسف کے خد ہب کی بیسف کے خد ہب کی تشریح ناقل نے غلط کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عشر دونوں پر ہے لیکن ابو یوسف کے خد ہب کی تشریح ناقل نے غلط کی ہے البندامولا ناموصوف کے فتو کی کی وضاحت کی جائے؟ بینو اتو جروا المستقتی : مولا نا نور محمد وانا جنو لی وزیرستان ..... جمادی الثانی ۱۳۸۹ھ

الجواب: صورت مسكوله بيل عرباكع يرب، لما في الدر المختار: ولو باع الزرع ان قبل ادراكه فالعشر على المشترى ولو بعده فعلى البائع انتهى وفي ردالمحتار ٢:٣٠ (بقيه حاشيه) ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عند قيض اربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠ ٣٨ باب زكاة المال)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: والغالب من احوال الناس انهم انما يريدون عند الدفع الانتفاع ولو لاه لما اعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لان المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع. (ردالمحتارهامش الدرالمختار ٣٣٣٥ كتاب الرهن)

وعند ابی یوسف عشر قیمة الفصل علی البائع و الباقی علی المشتری ﴿ ا ﴾ لیخی خریدتے وقت بیمعلوم کیاجائے گا کہ اس وقت کیا قیمت ہے اور حصاد ( کٹائی) کے وقت کتی قیمت ہے مثل خریدتے وقت ایک ہزار رو پید ہے اور حصاد کے وقت تین ہزار ہے تو ایک ہزار کا عشر بالع ادا کرے گا اور دو ہزار کا مشتری ادا کرے گا۔ وہو الموفق

## عشرکے بارے میں امام ابو یوسف کے قول بردو باراستفسار

**سوال:** جناب مفتى صاحب جامعه حقانيه اكوژه ختك!

السلام علیم ورحمة الله و بر کانة!عشر کے بارے میں ارسال شدہ فتو کی ملاء جسز اسحم الله ذیل کے چند جزئیات کے بارے میں رہنمائی فر ماکرا جردارین حاصل کریں۔

(۱) وقت الوجوب متى هو فعند ابى حنيفة عند ظهور الثمرة وعند ابى يوسف وقت الادراك وعند محمد وقت القضية وعنده يجب عشر ما اكل او اطعم. (فتح القدير ٢٠٣). (٢) وفي البحر ان استهلكه غير المالك اخذ الضمان منه وادى عشره. (بحر المرائق ٢: ٣٠٠). (٣) لوغصب ارضاً عشرية فزرعها ان نقصتها الزراعة كان العشر على صاحب الارض لانه يأخذ ضمان نقصانها فيكون بمنزلة نمائها عند ابى حنيفة. (فتح ٢: ٨). (٣) امنا طريق ابنى حنيفة فهو ان الواجب اداء جزء من النصاب من حيث المعنى وهو الممالية واداء القيمة مثل اداء الجزء من النصاب من حيث الزمان (بدائع الصنائع ٢٠:٢٢) ياور كريه بدائع كالائية زكوة كرماته فاص أنهي عشركا بهي عن عبيا كربرايك دفع القيم ش ياور به كريه بدائع كالائية زكوة كرماته فاص أنهي عشركا بهي المدل حكم مبدل منه.

بالا جزئیات ہے واضح ہوا کرسب وجوب عشر بالع کے حق میں متحقق ہوا خواہ نیے قبل الا دراک ہویا ﴿ الله رالمه ختار مع ر دالم حتار ۲۰۰۲ باب العشر) بعدالا دراک، خاص کرجزئیہ بہ جس میں قیمت کو معنی ما حوج کہاہے، اب بائع کے بری الذمہ ہونے کی دوصور تیں ہیں۔ (۱) اداء ما و جب کرے۔ (۲) کل وجوب عشر عندالبائع فوت ہوجائے۔ بہی ثانی وجہ ہے کہ مسئلہ بیع القصیل قبل الادر اک ٹم نو کہ باذن البائع الی و قت الادر اک میں بائع کو عشر سے بری کیا ہے کہ اس صورت میں کل وجوب عشر بدل گیا اور جب محل فوت ہواتو ما و جب بھی ساقط ہوا۔

ففي المناية: قان قيل ينبغي ان يجب العشر في التبن لانه كان واجباً وقت كون الزرع قصيلا والتبن هو القصيل ذاتاً الا انه زادت فيه اليبوسة وبها لا يتغير الواجب، اجيب: بانه لا يجب العشر في التبل لأن العشر كان واجباً قبل ادراك الررع في الساق حتى لو قبصله وجب العشرفي القصيل فاذا ادرك تحول من الساق الى الحب كما تحول الخراج من المكنة عند التعطيل الى الخارج. (عناية على هامش فتح القدير ٢:٥) عناية كيسوال وجواب مسئلة صبل كاصل ندبه ابوحديفة عضاص بون كي وجد صاف ظاہر ہوانیز یہ بھی معلوم ہوا کہ تبدل ذات کل عشر سے عشر ساقط ہوجا تا ہے تبدل وصف سے نہیں اور مسئلہ شاز مین ذات محل عشر (جو کہ سبب ہے مثلاً ) نہیں بدلا ، بلکہ صفت بدل کن جو کہ کیا ہونے سے پختہ ہونے كى طرف برسبب منتقل موا، نيز علامه شام في مدارتول عشر من ذمة الى ذمة كيليَّ ضرورواضي اصل ركها ے، قوله: والعشر على الموجر عنده وقالا على المستاجر الغ، أَ كَالَحَتَابِ فان امكن اخذ الاجرة كاملة يفتي بقول الامام والابقولهما لما يلزم عليه من الضررالواضح الذي لا يقول به احد، (د دالمحتار ٢: ٠٠) اى مدارتول كومولا نااشرف على نفانوى رحمداللد في امداد الفتاوي جلددوم برزياده واضح كياب اب مئله ندكوره مين الزام ضررعه لي السهندسوي كي مجه الأرابو بوسف کے ہُدی میں مرفقوی و باجائے تو کوئی حرج ہوگا یا نہیں المینو اسو جو و ا المستئتي مولا نانورتحد حامع متحددانا جنوبي وزميستان

المجمواب: واضح رب كديهال دوالگ الك ممائل بين اول يدكر كاجوب كروت بوتا يما الله ممائل بين اول يدكر كاجوب كروت بوتا يما الله الله على الله الله على الله الله والبدائع الله وفتح القدير ٢:٣﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ، اوردوم اليدكر ﴿ إلَّه بِ عاشر كابر؟ تويكي مختلف فيها به قاله في البدائع ٢:٥٥، ولو باع الارض العشرية وفيها زرع قد ادرك مع زرعها او بناع المزرع حاصة فعشره على البائع لانه باعه بعد وجوب العشر وتقرره بالادراك (هو وقت الوجوب عند ابنى حنيفة) ولو باعها والزرع بقل فان قصله المشترى للحال فعشره على البائع المقرد الوح ب في البقل بالفصل وان تركه المشترى للحال فعشره على البائع المائم المن حنيفة ومحمد لتحول الوجوب من الساق الى الحب، وروى عن ابنى بوسف انه قال عشر قدر البقل على البائع وعشر الزيادة الساق الى العلامة ابن عابدين (قوله ويؤ خذ العشر) قال في الجوهرة واختلفوا في وقت العشر في الشمار والزرع فقال ابو حنيفة وزفر يجب عند ظهور الثمرة وقال ابويوسف عند استحقاق الحصاد وقال محمد اذا حصدت وصارت في الجرين

(ردالمحتارهامش الدرالمختار ۵۸۰۳ باب العشر)

(فتح القدير ٢: ١٨٩ باب ركاة الزروع والثمار)

(٣) قال العلامة الكاساني: واما وقت الوجوب فوقته وقت خروج الزرع وظهور الثمر عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف وقت الادراك وعند محمد وقت التنقية والجذاذ فانه قال اذا كان الشمر قد حصد في الحظيرة و ذرى البر، وكان خمسة اوسق ثم ذهب بعضه كان في الذي بقى منه العشر فهذا يدل على ان وقت الوحوب عده هو وقت التصفية في الزرع وقت الجذاذ في الثمر. (بدائع الصانع ١٨٢٠ فصل واما وقت الوجوب كتاب الركاة) ﴿٣﴾ قال العلامة ابن الهمام فعند ابي حيفة عد ظهور التمرة فلا يكون نعجيلا وعند ابي يوسف وقت الادراك وعند محمد عند تصفية وحصوله في الحظيرة

على المشترى و كذلك حكم الشمار على هذا التفصيل ﴿ ا ﴾ ، للذاصورت مسئوله من المرفين كقول برجارااعتراض بيس بها قي طرفين كقول برفق كا ويناكوريا في الويوسف كقول برفق كا ويناكس بهي قول برجارااعتراض بيس بها قي آب كواله جات جو بين توحواله اولى كاصورت مسئله كوكي تعلق نبيس بهيدا لك الك مسائل بين ، اور دوم وسوم و جهارم و بنجم كاجواب يه به كه با وجود صرح جزئيه كاستنباط كرنا بقاعده ب-وهو الموفق

### <u>عشرمیں زمانہ وجوب کی قیمت معتبر ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک خف کے پاس زکو ہ کا دس من چنا ہے عشرادا کرنے سے پہلے بعد مبنگا ہونے تمام چنوں کا سودا کیا مثلا جنوری 1920ء میں ای رو پید فی من کے حساب سے تمام چنے فروخت کئے اور عشرادا نہیں کیا حتی کدم کی کے مہینہ میں چنوں کی قیمت چالیس رو پید فی من ہوگیا اب اگر صاحب نصاب اول قیمت کے وقت عشر دیتا تو فقیر کیلئے زیادہ فا کدہ ہوتا اب اگر دوسری قیمت کے حساب سے عشر دیتا ہے تو پہلے جیسا فا کدہ فقیر کونہیں اب مسئلہ یہ ہے کداز روئے شرع ان دونوں قیمتوں میں کونی قیمت زکو ہیں دینا معتبر ہے؟ بینو اتو جو و ا

السجسواب: الشخص پرضروری ہے کہ ایک من چناوے دیں اور یاز ماندوجوب کے نرخ کا انتہار کرے، کے مافی الدر السخت ار و تعتبر القیمة یوم الوجوب (هامش ردالمحتار ۲: ۳۰) (۲) و بمعناه فی سائر الفتاوی (۳) . وهو الموفق

<sup>﴿</sup> اللهِ (بدائع الصنائع ٢:٥٦ فصل في الخراج والعشر كتاب الزكاة)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ ( الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم)

<sup>﴿</sup>٣﴾ وفي الهندية: وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب.

<sup>(</sup>فتاوي عالمگيريه ١: ١٨٠ الفصل الثاني في العروض)

### عشرمیر جنس کی قیمت دینے کی صورت میں مقامی نرخ معتبر ہےنہ کہ سرکاری

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ملاکنڈ ڈویژن میں حکومت نے عشری نظام حال ہی میں فتم کیا ہے اب بعض لوگ جنس کی صورت میں ادائیگی کرتے ہیں اور بعض قیمت کی صورت میں کیکن قیمت کی صورت میں علا ہمختف ہو چکے ہیں بعض کہتے ہیں کہ سرکاری فرخ معتبر ہے کیونکہ میز خ مستمر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہر براے گاؤں کی دوکانوں میں جونرخ مقرر ہواس کے حساب سے دیا کریں کیونکہ میر فی فرخ میں کونسامعتبر ہے، نیز ادائیگی جنس کریں کیونکہ میر فی فرخ میں کونسامعتبر ہے، نیز ادائیگی جنس اور قیمت میں کونسامعتبر ہے، نیز ادائیگی جنس اور قیمت میں کونسامعتبر ہے، نیز ادائیگی جنس اور قیمت میں کونسی جیزمعتبر ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى:مولا ناعبيدالله چتر الى (شهبيد ) ۱۲/۱۲/، ۱۹۷۳ م

المجسواب: صورت مسكوله ملى بهتريد هي كهن دى جائد اور قيمت وين كى صورت ملى مقائى نرخ معتبر ، وكذا قالوا ان الحاكم لا مقائى نرخ معتبر ، وكذا قالوا ان الحاكم لا يسعر وانهم قالوا: ويقوم فى البلد الذى المال فيه ولو فى مفازة ففى اقرب الامصار اليه (هامش الرد ٣٥:٢) ﴿ الله وهو الموفق

### عشری زمین سے خراج لینے کی صورت میں ذمہ فارغ نہیں ہوتا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حکومت لوگوں ہے خراج دسول کرتی ہے خواہ زمین خراجی ہو یا عشری ،اوربعض لوگ اپنی زمینوں سے عشر اسلئے نہیں دیتے کہ حکومت خراج لیتی ہے حالا نکہ ہماری زمینیں عشری ہیں ،اورحکومت بھی مسلمانوں کی ہے تو کیاعشرا دانہیں کرنا چاہئے؟ بینو اتو جو و المستفتی بعل مرجان کو ہائے سے ۱۹۵ / ۱۹۵۸

<sup>﴿</sup> الدرالمحتار على هامش ردالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم)

المجسواب. عشرى زمين كماصلات معشره يتاضرورى بخراج دين سهة مدفارغ نهيس بوتا ب، كمما في ردالمحتار ٣١٥:٣ وكذا لو كانت عشرية لا يؤخذ منها خراج ﴿ الله قلب فالاجمماع جهل وظلم وهوالموفق

### بہن کے حصہ زمین برغاصب بھائی اس بہن کوعشر دے سکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس بہن کو والد کی جائیداد میں مراث کا حصہ نہیں دیا گیا ہواور ہمارے بال زمانہ قدیم سے عورتوں کومیراث نہیں دی جاتی ساری کی ساری کی ساری زمین بھا یوں کے پاس ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ بھائی اس زمین کاعشر اس غریب بہن کو دے سکتا ہے بابیں اس وانو حووا

المستفتى عبدالتدكيمليورى ١٩٧٥ ء/ ١٣/٧

الجواب: چونکه حاصلات بهائی (غاصب) کے مملوکہ بیں ﴿٢﴾ لهذاب بهائی بمشیرہ کوعشردے

سَمَّتَا ٢٠٠٠ ﴿ ٣ ﴾ . وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٨٩٠٣ باب العشر والخراج والجزية كتاب الجهاد) ﴿ ا ﴾ فال الشيح محمد امين (قوله و الا فالخارج للرارع الخ) اى ان لم يكن عرف فى دفعها مزارعة و لا فى قسم حصة معلومة يكون الرارع غاصباً فيكون الخارج له وقوله وعليه اجر مشل الارص مشكل و لا تفيده النقول المارة لانها حنينذ ليست مما اعد للاستغلال حتى يجب عليه الاجر بل الواجب عليه بقصانها الخ

(ردالمحتار هامش الدرالمحتار ۵: ۱۳۷ مطلب زرع في ارض الغير يعتبر عرف القرية) هر المحتار العلامة ابس عابديس. (قوله و لاالي من بينهما و لاد) وقيد بالو لاد لجوازه لبقية الاقارب كالاحوة و الاعمام و الاخوال الفقراء بل هم اولي لانه صلة وصدقة.

(ردالمحتار ۲۹۲ باب المصرف)

### <u>افغان محامدین عشر لے سکتے ہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدافغان مجاہدین اراضی افغانستان کا عشر بر دریا برضا لے سکتے ہیں یانہیں؟ اور بیرجا ئز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستقتی :عبداللہ مجاہد فاضل حقانیہ سے ۱۲۸؍ جمادی الثانی ۲۳۰ھ

الجواب: حاز احد العشور للمحاهدين بشرط صرفها في المصارف الشرعية والوجه فيه انهم ليسوا بالادنى عن البغاة ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### شراب بتمياكو،افيون اور بنج ميںعشر كامسكله

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا حرام اشیاء مثلاً شراب ہمبا کو ، افیون اور بنج میں عشروا جب ہے یانہیں؟ اگر وا جب ہے تو اس کے جنس سے عشر دیا جائے گایا قیمت میں ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی جم غنی سنگو لئے دیر ۔ 1929 م/ 194

#### الجواب شراب مين عشرواجب بيس بمباكواورافيون مين واجب عي ٢ ﴾ خواه بن دري يا

﴿ الله المحصكة على البغاة والسلاطين الجائرة زكاة الاموال الظاهرة كالسوائم والعشر والخراج لا اعادة على اربابها ان صرف الماحود في محله الآتي ذكره والايصرف فيه فعليهم فيما بينهم وبين الله.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ ٢٦ قبيل مطلب في مالو صادر السلطان رجلاً الخ) ﴿ ٢ ﴿ وَفَى الهندية ويجب العشر عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الارض من الحنطة والشعير والدحن والارر واصاف الحبوب والبقول والرياحين والاوراد والرطاب وقصب السكر والـذريرة والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر واشباء ذلك مماله ثمرة باقية او عير نافيذ قل او كثر. (فتاوى عالمگيريه ١:١٨٦ الباب السادس في ركاد الزرع والثمار)

قیمت﴿ اِنْ سَاکُوکَ کاشت مطلقا جائز ہے ﴿ ٢﴾ اورافیون کی کاشت تداوی کیلئے جائز ہے ﴿ ٣﴾ - وهوالموفق غیر مملوک جنگلات کی آمدنی اورعشروز کو ق کامسکلم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہمارے علاقہ میں جنگلات کی قیمت سے چارا خماس علاقہ کے لوگوں کو دی جاتی ہے اور ایک خمس حکومت وصول کرتی ہے کیا بیا لیک خمس قائم مقام زکو ق وعشر ہے؟ یاس کے علاوہ عشرادا کیا جائے گا، نیز ٹھیکہ دارنور و پیدنی فٹ ان علاقائی لوگوں کو دیتا ہے تو کیا عشر ٹھیکہ دار کے ذمہ واجب ہے یا علاقائی لوگوں پر؟ بینو اتو جو و اللہ مقتی نابی منابیت الرحمٰن واشنگ آلائی ، ، ، المرمضان ۲۰۱۱ھ

التجواب: (۱) مبان اور فيرم ملوك زيمن كخودر ودرخول بين عشر واجب نيمن بهاليت ان كا قيمت به والاحكم الاول ما في تنقيح الفت اوئ ۱:۰۱ وفي محيط السرخسي كل شيئ يتبع الارض في البيع بغير شرط فلا الفت اوئ ١:٠١ وفي محيط السرخسي كل شيئ يتبع الارض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لانه بمنزلة اجزاء الارض، وكل شيئ لا يتبع الارض الا بشرط ففيه العشر كالحبوب والمعمر (٣٠٠) وفي الخانية ولا يجب العشر في القنب والصنوبر والقصب كالحبوب والممكفي: وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخواج وفطرة ونذر وكفارة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم)

﴿٢﴾ قال ابن عابدين: فانه لم يثبت اسكاره ولاتفتيره ولا اضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣٢٦٥ كتاب الاشربة) ﴿٣﴾ وفي الشامية: (قوله ويحرم اكل البنج والحشيشة والافيون) وهو صريح في حرمة البنج والافيون لا للدواء وفي البزازية والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء.

(فتاوي شاميه هامش الدر٥:٥٥ كتاب الاشربة)

﴿ ﴿ إِن الْفِيحِ الْفِتَاوِي الْحَامِدِيةِ ١٠٠١ بَابِ الرَّكَاةُ وَالْعَشْرِ)

الفارسى .....ولو جعل ارضه مشجرة او مقصبة يقطعها ويبيعها فى كل سنة كان فيه العشر (هامش الهنديه ١:٢١٦) ﴿ ١ ﴾. (٢) چونكه يهزين مباح اور غير مملوك بنيزيد دخت خودرو بين لهذا ان كاما لك شرى كانى كرنے والا ليمن مزدور بهند كه فروخت كند كان اور شيكه داريي صرف قانونی امور بين ﴿٢﴾ وهو الموفق

### مملوک اورغیرمملوک بہاڑ کے چلغوز وں میں عشر کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں بڑے بزے پہاڑ ہیں جن پر چلغوزی بھی ہیں یہ پہاڑ کسی کے مملوک ہو سکتے ہیں یانہیں ، اور بیقتیم پہاڑ قرعداندازی پر درست ہوسکتی ہے یانہیں ، نیز چلغوزہ کا یہ میوہ فروخت کرنا جائز ہے یانہیں ، اگر جائز ہے توز کو 6 وعشر کس کے ذمہ واجب ہوگا ، بائع پر یامشتری پر جبینو اتو جروا

ذمہ واجب ہوگا ، بائع پر یامشتری پر جبینو اتو جروا

الجواب: پہاڑ دوسم کے ہوتے ہیں مملوک اور غیر مملوک اور سیسی مقامی لوگ کرسکتے ہیں، پس مملوک پہاڑ کے درخت اور میوہ جات بھی مملوک ہوتے ہیں ان کی خرید وفر وخت درست ہا اور قواعد کی رو سے ان درختول میں عشر واجب ہیں مہلوک ہو ہے ہیں ان کی خرید وفر وخت درست ہا اور جب ہی قامی اور جب ہی قامی العشر کتاب الزکاۃ)
﴿ ا ﴾ (فتاوی قاضی خان علی هامش الهندیه ۱:۲۷۲ فصل فی العشر کتاب الزکاۃ)
﴿ ٢ ﴾ قال العلامة ابن الهمام: ولا تجوز الشركة فی الاحتطاب و الاصطیاد و كذا الاحتشاس والتكدی فهو له وات کدی وسؤال الناس وما اصطادہ کل واحد منهما او احتطبه او اصابه من التكدی فهو له دون صاحبه و علی هذا الاشتراک فی کل مباح کا خذ الحطب و الثمار من الجبال كالجوز والتین و الغستق و غیرها النے. (فتح القدیر ۵: ۹ ۰ ۳) فصل فی الشركة الفاسدة)
﴿ ٣ ﴾ قال العلامة برهان الدین: و ما یو جد فی الجبال من العسل و الثمار ففیه العشر.

کی پیچنگی ہے قبل ہوا ہوتو عشر مشتری پر واجب ہوگا، ورنہ بائع پر واجب ہے ہوا کہ اور عیر مملوک پیاڑے ورخت اور میوہ جات اس مخص کے مملوک ہول سے جس نے ان کو ( کٹائی وغیرہ) سے حاصل کے دول، کست هو الاصل فی المعاحات ﴿٢﴾ اور عشر صرف میوہ جات میں صرف قابض پر واجب ہوتا ہے جواہ باٹ سے یامشتری ( ماخوذ از تنقیع المعناوی ا ۱۰ وسرح السویر ماب العسر) ﴿٣﴾ وهو الموفق مرسم مرسکہ کے معرب عدم منه م

سوال: آلیا فرماتے میں ملاء وین اس مسئلہ نے بارے میں کہ پہاڑی علاقوں میں گھنگور (پیل) پیدا ہوتا ہے یہ قدرتی پیدا وار ہے اس کولولی ۔ پائی دینا ہے اور ہوفاطت تا ہے لیکس لوگ اسے پہاڑوں ہے لاکرگندم باروپید پرفروخت کرتے ہیں اس کھنگور میں عشرے یا نبیس اسوالو جروا مستفتی: نامعلوم ۵/۱/۱۹۷۵

البواب: چونکه کومت ان کی جمایت نمیس کرتی لبذا ان مین مشروا جب به وگا، کسما هی الدر المختار و بعب العشر فی تمرة حبل او مفارة ان حماه الامام لانه مال مقصود لا ان لم یحمه لانه کالصید (هامش ر دالمحنار ۲۲) شم هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي ولوباع الررع ان قبل ادراكه فالعشر على المشترى ولو بعده فعلى البائع. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: • ٢ باب العشر)

﴿٢﴾ قال ابوالبركات عبد الله بن احمد النسفى: ولا تصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء والكسب للعامل وعليه اجر مثل ما للاحر الخ.

(كنز الدقائق على هامش بحر الرائق ٥: ١٨٣ فصل في الشركة الفاسدة)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: وفي محيط السرخسي كل شيئ يتبع الارص في البيع بعير شرط فلا عشر فيه لانه بمنزلة اجزاء الارض وكل شيئ لا يتبع الارص الابشرط ففيه العشر كالحبوب والثمر. (تنقيح الفتاوي الحامدية ١٠١ باب الركاة والعشر) ﴿ ٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ : ٥٣ باب العشر)

### خشخاش،افیون اور پوست میں عشر کا مسکل<u>ہ</u>

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کے شرصرف تخم خشخاش میں واجب ہے یا صرف افیون میں یا پوست (ڈوڈ ہے) میں ، یا تنیوں میں یاصرف دومیں وضاحت فرما کرمطلع فرماویں؟ بینو اتو جووا المستفتی : محرضیم قرایثی ناوگئی چملہ سوات سم ۱۹۷۵ ء/ ۲۲/۷

السجواب: چوتكرفشاش اورافيون دونون مقصود بوت بين البذاان بين عشرواجب بوگا، بخلاف و و و اورتاك، يدل عليه ما في البدائع ٢: ٥٨ و منها ان يكون الخارج من الارض مسمسا يسقسصد بوراعة نماء الارض و تستغل الارض بسه عادة فلا عشر في الحطب و يجب في قصب السكر وقصب الزريرة الانه يطلب بهما نماء الارض فوجد شرط الوجوب فيجب هذا ولم احده صريحاً ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### افیون کاعشر پختہ ہونے کے بعد مالک زمین برہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلم کے بارے میں کہ ہمار مسلک میں افیون کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ اس صورت میں کاشت کی جاتی ہے جب رہے پختہ ہو جائے تو زمیندار اس کوکس کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اس صورت میں مالک زمین عشر دے گایا مشتری ؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :سعیدا کبرگدون صوابی عیدا/رمضان ۴۰۱۳ اه

النبواب: اگریت وشراء پختی کے بعد منعقد ہوئے ہوں توعشر مالک تمین پرواجب ہے،
کے مافی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار ۳۳۳۳ باب العشر ولو باع الزرع ان
قبل ادراکه فالعشر علی المشتری ولوبعدہ فعلی البائع ﴿٢﴾. وهو الموفق ﴿ ا﴾ (بدائع الصائع ٢ ١٤٨ فصل واما شرائط المحلية فانواع کتاب الزکاۃ)
﴿ ا ﴾ (بدائع الصائع ٢ ١٤٨ فصل واما شرائط المحلية فانواع کتاب الزکاۃ)

### <u>بہاڑی درختوں کے میوہ جات میں عشر کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص بہاڑی در نہوں میں کسی کوشر یک کسی کوشر یک کرے تھا میں اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص بہاڑی در نہوں میں کسی کوشر یک کرے تھا میں اور آ دھا میرا، اب اس کاعشر مالک پرواجب ہے یامزدور پر؟بینو اتو جروا

المستقتی :مولوی مستی خان برمل ثنالی وزیرستان ۱۳۰۰۰۰ رمضان ۴۰۰۵ ه

الجواب: اگریددختاس مرک ملیت بوتویدا جاره از قبیل قفیز الطحان ہاور ناجائز ہالتہ علاء بلخ بعض صورتوں میں جواز کا فتوی دیتے ہیں ﴿ ا﴾ پس اس صورت میں تمام میوہ جات کاعشر مالک درخت پر ہا اور اگرید درخت مباح بول تو عشر اس حاصل کنندہ پر ہے کیونکہ یہ اس کا مالک ہے ﴿ ٢﴾ ۔ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وقى الهنديه: وهذا بخلاف ما لو اشتر كافى الاحتطاب فاحتطب احدهما و جمعه الآخر فانه يبجب الاجر بالغا مابلغ عند محمد رحمه الله تعالى كذا فى الكافى دفع غزلا الى حائك لينسجه بالنصف فالثوب لصاحب الغزل ومشائخ بلخ جوزوا هذه الاجارة لمكان المضرورة والتعامل والصحيح جواب الكتاب لانه فى معنى قفيز الطحان وللحائك اجر مثله لا يجاوزبه قيمة المسمى. (فتاوى عالمگيريه ٣٠٥٣ الفصل الثالث فى قفيز الطحان) المسلمة المنامة ابن نجيم: (قوله ولاتصح شركة فى احتطاب واصطياد واستقاء) لان الشركة منضمنة معنى الوكالة والتوكيل فى اخذالمباح باطل لان امر الموكل به غير صحيح والموكيل يملكه بدون امره فلا يصلح نائباً عنه اشار بالثلاثة الى ان اخذ كل شيئ مباح كالاحتشاش واجتناء الثمار من الجبال والتكدى وسؤال الناس ونقل الطين وبيعه من ارض مباحة اوالمح اوالمح اوالمح اوالمعدن اوالكنوز الجاهلية الخ.

### <u>مالٹا کے باغ اور درختوں کے درمیان غلہ وغیرہ میں عشر کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے کھیت میں مالئے کا باغ
لگایا ہے درمیانی زمین میں غلہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اب ان شا ،الند کا میاب ہور ہے ہیں ، کیا ان مالنوں
اور فصل دونوں سے عشر دینا لازمی ہے یا ایک چیز ہے اور تاری زمین نہری ہے جس پر آبیا نہ وصول باجا تا
ہےتو کیاعشر لازم ہوگایا نصف العشر ؟بینو اتو جروا

المستقتى عبدالكريم راوليندَى ﴿ ٩٦٩؛ ﴿ ٩ ٠٠

المنجواب: آپ میوه اور خددونول سے پیموال باس قیمت دیا ریا ۔ آب بشطید دین است بیموال باس قیمت دیا ریا ۔ آب بشطید دیمو آب باران سے کفایت ندیموتی بموور ندیموال و یناضرور ک ہے۔ قال رسول المنده العشر، رواه المسماء والعیون او کسان عشر یسا المعشر و مساسقی بالنضح نصف العشر، رواه البخاری ای، وفی درالمختار و تجب فی مسقی سماء ای مطر وسیح کنهر و یجب نصفه فی سقی غرب ای دلو کبیر او دالیة ای دولاب انتهی مختصراً ایک وهوالموفق الشجار میوه و ارمیل عشر کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس منابہ کے بارے میں کہ جمارے ملاہ دونت اور اشجار ہیں کہ جمارے ملاقتہ میں ورخت اور اشجار ہیں اور یا شجار قوم وں اور خاص گھر اِنوں کی ملکیت ہیں ہم آیک کا اپنا حصہ معلوم ہاور یہ درخت دوقتم کے ہیں میوہ دار جوچلغوز ورکھتے ہیں ان میں جم عشر دینے ہیں اب آئے ہم یا شجار فروخت کرت ہیں یا اپنے کھم میں کسیے لائمی تو اس مشجار میں عشر واجب ہے یا بیس جم انگیر واد ہم میں میں مشر واجب ہے یا بیس جم انگیر خال شمین میں ارتبار مسجد ڈی آئی خال سے یا بیس جم انگیر خال شمین میں ارتبار مسجد ڈی آئی خال سے 1/1/1/1/16

﴿ ا﴾ (الصحيح البخاري ١:١٠٠ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري كتاب الزكاة) ﴿٢﴾ (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢: ٥٥،٥٣ باب العشر) المنجواب: اشجار كيميوه جات اورخاص شم كى شاخول مين (جوكه نيز ول اورچار پائيول كه استعال مين لائى جاتى بين )عشر واجب بين به الهالبته اشجار كه اصول اور تنول مين عشر واجب بين به كما في تنقيح الفتاوى ا : ١٠ وفي محيط السرخسي كل شيئ يتبع الارض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لانه بمنزلة الارض (٢). وهو الموفق

### <u>سیب کے باغات میں عشرنکا لنے کا طریقہ</u>

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ زیارت میں سیب
کے باغات ہیں جس کی فروخت دوطریقوں پر ہوتی ہے اول یہ کہ زمینداراور تھیکیدار کا سودابن کر زمیندارا پی
قم لے کراس سے عشر دیتا ہے مگر جوزمیندار باغ کوفروخت نہیں کرتے تو ان کیلئے یہ مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ کہ
پہلے ہمارے لوگ جب تمام سیب فروخت کرتے تھے اور حساب لگاتے تھے کہ اب اتنی قم بن گئی ہے پھر کرا یہ
ٹرک، دلالی محصول ، کریٹ ، کیل وغیرہ کا خرچہ منہا کر کے بقیہ سے عشر دیتے تھے اس بارے میں سوال یہ
ہے کہ ان صورتوں میں عشر کا کیا طریقہ ہے؟ بینو اتو جو و ا

البواب العلامة ابن عابدين: (تحت قوله وقصب) هو كل نبات يكون ساقه انا بيب و كعوبا والكعوب المنبل ففيهما العشر. فلو استمى ارضه بقوائم النجلاف وما اشبهه او بالقصب المحروب المحتيش وكان يقطع ذلك ويبيعه كان فيه العشر.

(ردالمحتارهامش الدرالمختار ۵۵:۲ باب العشر) (۲) (تنقيح الفتاوي الحامدية ١:٠١ باب الزكاة والعشر) (ماخوذاز بهنديوشامی) (ای اور يا پنجاب کراچی وغيره مين فروخت کرنے کے بعدتمام قيمت ہے (بغير کراي خرج وغيره کے وضع کرنے کے ) دسوال ديا کريں ، کسما في شرح التنوير على هاهش ردالمحتار ۲: ۳۰ ويقوم في البلد الذي المال فيه وفي ردالمحتار فلو بعث عبداً للتجارة في بلد آخر يقوم في البلد الذي فيه العبد بحر (۲۰ وفيه ايضاص ۲۹ قوله بلا رفع مؤن اي بجب العشر في الاول ونصفه في الثاني بلا رفع اجرة العمال ونفقة البقر سب بل يجب العشر في الكل (۳۰). وهو الموفق

### <u>جارے کیلئے ہوئے گئے سرسوں میں عشر واجب ہے</u>

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے ہاں جو یا گندم میں سرسوں بو باجا تا ہے جومویشیوں کے جارے کیلئے استعمال ہوتے ہیں اور مقصود گندم یا جو کی فصل ہوتی ہے تو کیااس سرسوں ہیں عشرواجب ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى فضل عظيم دفتر پوليشكل ايجنث خار باجوڑ ايجنسي ٢٠٠٠٠٠ رمضان٣٠٣٠ه

الجواب: چونکه بيسرسول مقصود بالاستغلال بخودروچاره بيس باسلئے اس ميں عشرواجب

#### ہے(ماخوذاز ہندیہ) ﴿ ٣ ﴾ وهوالموفق

﴿ آ﴾ وفي الهندية: ولو باع العنب اخذ العشر من ثمنه وكذلك لو اتخذه عصيرا ثم باعه فعليه عشر شمن العصير كذا في محيط السرخسي ولا تحسب اجرة العمال ونفقة البقر وكرى الانهار واجرة الحمافظ وغير ذلك فيجب اخراج الواجب من جميع ما اخرجته الارض عشرا او نصفا. (فتاوي عالمگيريه ١٠١١ قبيل باب السابع في المصارف)

﴿ ٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم)

﴿ ﴿ وَ وَالْمُحْتَارِهِامِشُ الْدُوالْمُخْتَارِ ٢: ٢ كَا بِالِ الْعَشْرِ ﴾

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: وأن يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته المهد عاشيه الكلح صفحه برا

#### <u> حکومتی حمایت سے خارج بہاڑوں کے میوہ حات میں عشر کا مسئلہ</u>

سوال: مايقول العلماء في هذه المسئلة الفقهية هل يجب العشر في الجبل الذي لم يحم الامام؟ وقال صاحب الدر المختار يجب العشر في العسل وان لم يكن في الارض العشرى كالجبال والمفازاة ان لم يكن خراجية، ويجب العشرفي ثمرة الجبل ان حماه الامام، فالمطلوب ان في وطنا جبال لا يتصرف الامام فيها ولا حمايته للامام ولكن الحماية لاهل القرية، وقد عين بصيب كل من اهل القرية واهلها يبايعون حصصهم فيما بينهم فهل يصح التمليك والبيع لهم؟ وان صح البيع فالعشر على البائع اوالمشترى وان لم يصح البيع فعلى البائع اوالمشترى وان لم يصح البيع فعلى البائع المشار ان باع قبل الادراك فعلى البائع؟ اطلب منكم تشريح المسائل مفصلا لعموم البلوى وان كان بعد الادراك فعلى البائع؟ اطلب منكم تشريح المسائل مفصلا لعموم البلوى وان اجبتم بالاردية فلكم الشكر. بينواتوجروا

الجواب صورت مسئول مين ان ميوه جات (چلغوزى وغيره) مين عشرواجب به البت الركونى ما لك ايخ حدكة بل ازادراك فروخت كرية مين مشترى كو مدواجب بهوگا، ندكه اصل ما لك پر ، يسدل عليه ما في شوح التنويو كما ذكره المستفتى في الله واضح ريك كرين با دمين تمام بيباز اور ربقيه حاشيه و نماء الارض حتى لو استنمى بقوائم المخلاف و الحشيش و القصب و عصون النخل او فيها دلب او صنوبر و نحوها و كان يفطعه و يبيعه يجب فيه العشر.

(فتاوي عالمگيربه ١ ١٨٦ الباب السادس في ركاة الزرع والثمار)

ه ١ هقال العلامة الحصكفي ولو باغ الزرع ان قبل ادراكه فالعشر على المشترى ولو بعده فعلى البانع والعشر على الموحر كحراح موظف وقالا على المستاحر.

(الدوالمحتار على هامش ودالمحتار ٢٠٠٠ باب العشو)

جنگلات ملکیت مشتر که قرار دیئے جاتے ہیں نہ کہ موات یا غیر مملوک، تو ایسے بلاد کے میوہ جات میں وجوب عشرامروانتی ہار کے میوہ جات میں وجوب عشرامروانتی ہے اس میں امام کی حفاظت کی شرط کسی کے نز دیک معتبر نہیں ہے ﴿ اَ ﴾ ۔و هو الموفق میں عشر کا مسکلیے

سوال: ایک رسالہ ارسال خدمت ہے جس میں درختوں کی لکڑیوں میں عشر کے وجوب کی نفی کی گئی ہے حالانکہ بیددرخت ان پہاڑوں میں مقصودی ہوتے ہیں اور اقوام با قاعدہ ان کی تقسیم کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اور بیکڑیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں اس کے متعلق آپ صاحبان اپنی رائے ہے ہمیں مطلع فرما تمیں کہ ان میں عشرہ یا نہیں ؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى :مولا نامحدسر دارصاحب مفتى ومدرس دارالعلوم ثل ١٩٨٦/١١/ ٢٩

الحجواب: ان ورفتول من عرواجب بيل ب، كسسا فسى تنقيع الفتاوى المحامدية ا: • ا وفى محيط السوخسى كل شيئ يتبع الأرض فى البيع بغير شرط فلا عشر فيه ﴿ ٢﴾ البتان بهارى ورفتول كميوه جات من بعض اوقات عثر واجب بوتا ب (هداية) عشر فيه ﴿ ٣﴾ نيز جم ورفت كي ثاخ نيزه وغيره كيك وركار بوتواس كتام عثر بيل بيكن الن شاخول من ﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين: ( ان حماه الامام) الضمير عائد الى المذكور وهو العسل والثمرة والنظاهران السمواد الحماية من اهل الحوب والبغاة وقطاع الطريق لا عن كل احد فان ثمر الحبال مباح لا يجوز منع المسلمين عنه وقال ابويوسف لا شيئ فيما يوجد فى الجبال لان الارض ليست مملوكة ولهما ان المقصود من ملكها النماء وقد حصل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵۳:۲ باب العشر)

﴿ ٢﴾ (تنقيح الفتاوي الحامدية ١: ١٠ باب الزكاة والعشر)

(هداية على صدر فتح القدير ١٩٣:٢ باب زكاة الزروع والثمار)

﴿٣﴾ قال العلامة برهان الدين: وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر.

عشرواجب م، لان قوائمها كالثمرات (بدائع) ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

# فصل اورمیوہ جات میں عشر کے مسائل

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ان مسائل کے بارے میں کہ: (۱) ثمرات میں اوراک کا مصداق کوئی حالت ہے؟ (۲) ثمرات پر عشر کب واجب ہوتا ہے؟ (۳) بیعشر مشتری پر واجب ہوتا ہے یا بائع پر؟ (۳) کی میوہ جات فروخت کرنا ہلاک ہے یا استبلاک؟ (۵) ثمرات یعنی میوہ جات اور زرع یعنی فصل کے عشر میں فرق ہے یا نہیں؟ بینو اتو جروا

المستفتى :محمعلى مدرسه كريميه لورالا كى بلوچىتان ..... ١٩٨٧ء/ ٢٩/٧

الجواب: (۱) بس وقت يريوه جات امراض اورفراد ي محفوظ بول تواس كو وقت اوراك كما جاتا عن كمسا في ردالم حتسار ۳۸:۳ لكن بدو المصلاح عندنا ان تومن العاهة والمساد (۲) برخماف في سمله بالبته ام البوضيف رحمه الله كز ديك اوراك اورظم ورصلات كوقت عشر واجب بوجاتا ب كمما في ردالم حتار ۲:۲ كقال في الجوهرة و اختلفوا في وقت العشر في الثمار والزرع فقال ابو حنيفة و زفر يجب عند ظهور الثمرة و الا من (۱ ) قال العلامة الكاساني: ومنها ان يكون الخارج من الارض مما يقصد بزراعته نماء الارض وتستغل الارض به عادة فلا عشر في الحطب، والحشيش والقصب الفارسي لان هذه الاشياء لا تستنمي بها الارض ولا تستغل به عادة لان الارض لا تنمو بها بل تفسد فلم تكن نماء الارض حتى قالوا في الارض اذا اتخذها مقصبة و في شجرة الخلاف التي يقطع في كل ثلاث سنين او اربع سنين انه يجب فيها العشر لان ذلك غلة وافرة.

(بدائع الصنائع ١٤٨:٢ فصل واما شرائط المحلية فانواع كتاب الزكاة) علام كدر دال حدار هام على الدرال خدار ٢٠٠٧ مطار رفي مرو الثمر والن

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣٢٠٣ مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصوداً كتاب البيوع) علیها من الفساد ﴿ ا ﴾ . (٣) چونکه بیم وجه تخ اسد باور تخ اسد آل القبض مفید ملک نہیں ہوتا ہے البنداعشر باکع پرواجب ہوگا ، البتدا گر باکع نے مشتری کو قبضہ دیا ہوتو مشتری پرواجب ہوگا ، کے سافسی مسرح المتنویر علی هامش ردالمحتار ۲: ۳ کو لو باع الزرع ان قبل ادر اکه فالعشر علی المشتری و لو بعده فعلی البائع ﴿ ۲ ﴾ فافهم . (٣) نبیس ﴿ ۳ ﴾ ـ (۵) ان کا حکام میں کوئی فرق نہیں ہے ۔ وهو الموفق

### نشه وراشیا کی کاشت برعشرواجب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک زمیندار نے اپنی اراضی پر ایس کے ایک زمیندار نے اپنی اراضی پر ایس چیز کاشت کی ہے جس سے نشد آوراشیا مثلاً چرس، بھنگ، افیون، اور ہیروئن وغیرہ بنتی ہیں کیا اس حرام مال سے بھی عشرا واکیا جائے گا؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: خيال اكبرافريدي بي ا\_ايف پيثاور.....١٩٨١ م/١/١٩

البوق بين البنداان عونكه بياشياء دوائي كيلئ بهي استعال بوتى بين لبذاان عوشريانصف العشر دينا حاسب هو البين البين المعالم و ينا حاسب هو البين المعالم ا

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدر المختار ٥٨:٢ باب العشر)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠:٢ باب العشر)

<sup>(</sup>۳) وفي الهندية: واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس استهلاكاً بلا خلاف سواء استبدلها بجنسها او بخلاف جنسها. (فتاوي عالمگيريه ١:٠٨١ مسائل شتي كتاب الزكاة) (۴) قال العلامة برهان الدين: قال ابو حنيفة في قليل ما اخر جته الارض و كثيره العشر. (هداية على صدر فتح القدير ١٨٢٢ باب زكاة الزروع والثمن)

#### تميا كوكااستعال اورعشر كامسئله

سوال: کیافر اتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم در جینا تمباکو کی کاشت کرتے ہیں اور کاشت کے وقت سے سنجا لئے تک اس پر کافی خرج آتا ہے مثلاً مزدور کی مزدوری ، کیمیاوی کھا دپھر ہمنی میں پکاتے وقت سے سنجا لئے تک اس پر کافی خرج آتا ہے مثلاً مزدور کی مزدوری ، کیمیاوی کھا دپھر ہمنی میں پکاتے وقت سوختی لکڑی کا خرج وغیرہ ، اب سوال ہیہ ہے کہ ہم جب فصل لے لیس اور اس کو کمل طور پر فردخت کر کے اس کی نقتری وصول کرلیں تو پھر اس میں عشر پہلے ادا کریں گے اور بعد میں اخراجات کے قریضے وغیرہ دیں گے یا پہلے اخراجات منہا کر کے باقی سے عشر اوا کریں ؟ نیز تمباکو کا استعمال چونکہ ناجائز ہے تو کیا ہے تو کیا ہے تارہ ہا تر ہے ؟ اور ہماری زمینیں نہری ہیں جن کا ہم حکومت کو با قاعدہ آبیا نہ دیتے ہیں تو اس میں عشر ہے یا نصف عشر ؟ بینو اتو جو وا

المستفتى: ريدى كل تخت بهائى.....۵ ١٩/١/ ٧

﴿ مَا المحتار هامش الدر المحتار ٥٥٠٢ باب العشر )

قاعده كى بناپر پانچ سورو پيه سے عشر و ينا موگا ، يدل عليه ما فى الدر المختار و يؤخذ العشر عند الامام عند ظهور الثمرة و بدو صلاحها ﴿ ا ﴾ فافهم. نيز مزدورى اوركها دوغيره كوضع نبير كيا جائكا صوح به فى الهندية، و ردالمحتار وغيره ﴿ ٢ ﴾ اوركثر ت وَ نت كَى وجه نيم كى ذين عاصلات سے بيروال و ينا موگا جبكه الى نهرى ذين سے ميراب كيا گيا مو ﴿ ٣ ﴾ و هو الموفق

<u>گر میں عشر کا حکم</u>

البواب: الشخص براس كرفي الصف عشروينا موكا، كما يشيس اليه ما في الهندية 1: 99 و ولوباع العنب اخذ العشر من ثمنه وكذلك لو اتخذه عصيراً ثم باعه في (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٥٨ باب العشر)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: بلارفع مؤن اى كلف الزرع وبلا اخراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل الخارج. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ باب العشر) وفي الهندية: ولا تحسب اجرة العمال ونفقة البقر وكرى الانهار واجرة الحافظ وغير ذلك فيجب اخراج الواجب من جميع ما اخرجته الارض عشراً او نصفاً.

(فتاوى عالمگيريه ١٨٤: ١٨٨ قبيل باب المصارف)

٣٠٠ قال العلامة الحصكفي: ويجب نصفه في مسقى غرب اى دلو كبير و دالية اى ډولاب
 لكثرة المؤنة (قوله لكثرة المؤنة) علة لوجوب نصف العشر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٥٥:٢ باب العشر)

فعلیه عشر ثمن العصیر كذا فی محیط السرخسی ﴿ ا ﴾. اورواضى رب كرعشر یا نصف عشر دین ك بعد باتی رقم مین حولان حول قصد آیا جو اگر رنے ك بعد زكوة (دبع العشر) دینا بوگا۔ و هو الموفق كنے اور كرم مین عشر كا حكم

الجواب: گنااورگر دونول عوشر یا نصف عشر دینا درست ب، و نسطیره ما فی الهندیة ۱ : ۱۹۹ و لوب باع العنب اخذ العشر من ثمنه و كذلك لو اتخذه عصیراً ثم باعه فعلیه عشر ثمن العصیر كذا فی محیط السر خسی (۲) فافهم. و هو الموفق

#### تميا كومين عشر كامسئله

الجواب: تمباكوكان پول مل عشريان فضعشر دين سياس كى قيمت دين سي من خلك كرنے سے باس كى قيمت دين سي ميں خلك كرنے سے بل (٣٠٠) آپكا و مدفارغ بوكا كيونكه حاصلات زمين بي جي ﴿٣٠٠) آپكا و مدفارغ بوكا كيونكه حاصلات زمين بي جي ﴿٣٠) وهو الموفق ﴿١﴾ (فتاوى عالمگيريه ١:١٨١ الباب السادس في زكاة الزرع والثمار) ﴿٢﴾ (فتاوى عالمگيريه ١:١٨١ الباب السادس في زكاة الزرع والثمار) ﴿٣﴾ قال العلامة الحصكفي: ويؤخذ العشر عند الامام عند ظهور الثمرة وبدوصلاحها. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٥٨ باب العشر)

### مکھیوں کے شہد میں عشر واجب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے شہدی کھیاں قیمتا کیگر پال
رکھی ہیں سال میں ایک بکس سے دو بکس بن جاتے ہیں اس کیلئے بکس، چھتے اور موم کے تختے قیمتا حاصل کرتا
ہوں سال میں دو سے چار پانچ مرتبہ شہد حاصل کرتا ہوں سال میں موسم کے لحاظ سے پھولوں کیلئے مختلف
مقامات پر لے جاتے ہیں جس پر کافی کرایہ خرج ہوتا ہے بعض مقامات میں جگہ بھی کرایہ پر لیمنا پڑتی ہے اس
شہد میں عشر واجب ہے یانہیں؟ اورا گرعشر میں قیمت دی جائے تو جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ۱
گمستفتی: غلام نی سے 199ء / ۸/۲

البواب: اگرآپ نے بیکس غیر خراجی زمین میں رکھے ہوں تو آپ پر عشر واجب ہوں نہ المجدوات اللہ المجدور نہ المرآپ نے بیکس غیر خراجی زمین میں رکھے ہوں تو آپ پر عشر واجب ہوں نہیں ہوا کہ اور عشر میں قیمت اور شہد دونوں دیتا جائز ہے ہے کہ ما خو فد از شرح التنویر علی هامش ردالم حتار ۲:۲ باب لعشر و هو الموفق

# فصل کے بیج میں عشر نہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں لوگ شفتل بطور چارہ کاشت کرتے ہیں آخر میں میں نے کچھ حصہ شفتل نیج کیلئے جھوڑ ،اکیا اب اس نیج سے بھی عشر نکالا جائے گا؟ بینو اتو جروا

#### المستفتى :محمرمنير.....۲ ۱۹۷۶/۲/۲

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: يجب العشر في عسل وان قل ارض غير الخراج ولو غير عشرية كجبل ومفازة بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج.

(الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢: ٥٣ باب العشر)

﴿٢﴾ قال الحصكفي: وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة.
 (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم)

المسجدواب: جوچیزیں صرف نیج اور دوائی کے طورے استعال ہوتی ہیں تواس میں عشر نہیں ہوگا (ہندیہ)﴿ا﴾۔وهو الموفق

<u>بھوسہ میں عشراحوط ہے واجب نہیں</u>

سوال: کیافرمات بین ملاء دین شرع متین اس مئله نے بارے میں کدگندم یا جو کے بھوسہ میں مشروا جب ہے یانہیں ؟ بینوا تو جو و ا المستقتی :گل حنان کو ہائ

الجواب: بعوسه مين عشراحوط بي ملاعلى المووى عن محمد البنة واجب نبيل ﴿٢﴾ وهو الموفق خودروكهاس مين عشر واجب نبيس

سوال: کیافرماتے بیں ملماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدگھاس میں عشر کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی: جمعہ خان کندیا کو ہستان سیما/۱/۱۰ میں ا

البواب: خودروگهاس نم ملوك بين اورنداس مين عشرواجب مين الانه لا يقصد به استغلال الارض ها . وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهنديم ولايجب في البزور التي لا تصلح الا للزراعة والتداوى كبزر البطيخ والنا نخواه والشونيز. (فتاوى عالمگيريه ١ : ١ ٨٦ الباب السادس في زكاة الزرع والثمار) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: الا فيما لا يقصد به استغلال الارض نحو حطب وقصب فارسي وحشيش وتبن وسعف حتى لو اشغل ارضه بها يجب العشر. قال ابن عابدين: قوله وتبن: قال في الفتح غير انه لو فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه لانه صار هو المقصود وعن محمد في التبن اذا يبس العشر.

(الدر المختار مع هامش ردالمحتار ۵۵:۳ باب العشر) شمُّ الدر المختار على هامش ردالمحتار ۵۵:۳ باب العشر)

# درخت کے بتوں میں عشر کا حکم

المجواب: ورخول كاوراق مين بهركيف عشرواجب نهين بخواج بازار من فروخت بوت بول يافروخت نهين بخواج بازار من فروخت بوت بول يافروخت نهين بوت بول يافروخت نهين بوت بول يونكونك وجوب كاوار مدار قصداستما ، پرب كسافى المحر ٢٣٤٢ والما شروائط المحلية فان تكون عشرية وان يكون المجارج منها مما يقصد بزراعته نماء الارض في الهالبة الروت كورخت لكانے سے بياوراق بي تقعود بول تواس من عشرواجب بوگا ، كما فى تنقيح الفتاوى 1:1! في ٢ ملى فليراجع. وهو الموفق

#### توت کے بیوں ، درخت اور ٹہنیوں میں عشر واجب نہیں

سسوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہیں کہ توت کے پیوں ، درختوں اور شاخوں میں عشر واجب ہے یائییں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :عبد الخالق دینے نیل شالی وزیرستان ۱۹۹۱ / ۲/۵ المستفتی :عبد الخالق دینے نیل شالی وزیرستان ۱۹۹۹ / ۲/۵

هُ أَهُ (البحر الرائق ٢٣٤: ٢٣٠ باب العشر)

٣٠ قال العلامة ابن عابدين قال في صور المسائل بفلا عن الزاهدي ما صورته قلت يمكن ان يبلحق به اغصان التوب عندنا واوراقها لانه يقصد بها الاستغلال بخوارزم و خراسان وقد مص عليمه في درر الفقه فقال يجب العشر في اوراق التوت و اغصان الخلاف التي تقطع في اوان تعليم الكروم و عير ذلك م تنفيح الفناوي الحامديد ١٠١١ باب الركاة و العنس

الجواب: درخول كتايس عرواجب بيس به كسافى تنقيح المفتاوى المحامدية ا: • ١ وفى محيط السرخسى كل شيئ يتبع الارض فى البيع بغير شرط فلا عشر فيه لانسه بسمنسزلة اجزاء الارض (١) انتهسى وبسمعناه فى عشر فتح القدير شرح الهداية (٢) ، البته جب كهيت بيس درخت بوع ما كيس اورز بين كى پيراوار بنائ ما كيس واس يس عرواجب به كميت بيس درخت بوع ما رضه مشجرة او مقصبة يقطعها ويبيعها فى كل واجب به كسافى قاضيخان، ولو جعل ارضه مشجرة او مقصبة يقطعها ويبيعها فى كل سنة كان فيه العشر، هامش الهندية ١ : ٢ ٢ ٢ (٣) اورتوت كيتول بيس عرواجب بيس به كيوركي ثاخول كي طرح لعدم قصد الاستغلال (٣) يدل عليه مافى النحانية فى الحوالة السابقة وكذا صرح به الفقهاء باسرهم (٥). وهو الموفق

# نہرکے کناروں پر ہوئے گئے درختوں میں عشرواجب نہیں

#### سوال: کیافر ماتے میں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ جمارے ہاں نہری نظام ہان

﴿ ا ﴾ (تنقيح الفتاوي الحامدية ١:٠١ باب الزكاة والعشر)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن الهمام: ولا يجب فيما يخرج من الاشجار كالصمغ والقطران ولا فيما هـ و تابع للارض كالنخل والاشجار لانها كالارض ولذا تستتبعها الارض في البيع ولا في كل بزر لا يطلب بالزراعة كبزر البطيخ والقثاء لكونها غير مقصود في نفسها.

(فتح القدير ١٨٤٢ باب زكاة الزروع والثمار)

﴿٣﴾ (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ١ :٢٤٦ فصل في العشر)

﴿ ٣﴾ قال العلامة فنحر الدين الاوزجندى: ولا ينجب العشر في التبن ولا في الحطب والتحشيش والقنب والصنوبر والقصب الفارسي ولا في سعف النخل ولا في الطرفاء. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ٢٤٢١ فصل في العشر)

﴿ ٥﴾ قال العلامة الحصكفي: الا فيما لا يقصد به استغلال .... (بقيه حاشيه اكلے صفحه بر)

ند یوں کے کناروں پر درخت ہوئے گئے ہیں ان درختوں میں عشر داجب ہے یانہیں؟ بینو اتو جووا المستفتی :محمد رفتی پیرسنگ پشاور .....۲۲۰۰۰ ذی قعدہ ۱۳۹۷ھ

الجواب: ان درخول مس عشروا جب نهيس به كما في تنقيح الفتاوى 1: • 1 كل شيئ يتبع الارض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لانه بمنزلة اجزاء الارض ﴿ ا ﴾ البت ان زمينول كما صلات معشريا نصف العشر وينا بوگاروهو الموفق

# تھریشرے کمائے گئے گندم میں عشرتہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تھریشر سے کمائے گئے گندم میں عشر واجب ہے یانہیں؟ کیونکہ وہ تو مزدوری ہوتی ہے۔ بینو اتو جروا المستفتی :عبدالودودووسیرہ پشاور

**السجسواب**: جوگندم اجرت میں دی جائے تواس کاعشر مؤجر پرواجب ہےنہ کہ مالک تھریشر پر(شامی) ﴿۲﴾۔وهو الموفق

#### <u>بہاڑی خودرودرختوں میں عشر واجب نہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں پہاڑوں پر خودرودرخت اگتے ہیں اورلوگ بیدرخت تقسیم کرتے ہیں اس میں عشر کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی: نامعلوم تعلم دارالعلوم تقانیہ ۱/۹/۱۰۰۰

(بقيه حاشيه) الارض نحو حطب وقصب وحشيش وتبن وصمغ وقطران وخطمي واشنان وشجر قطن الخ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٥٥:٢ باب العشر)

﴿ ا ﴾ (تنقيح الفتاوي الحامدية ١٠٠١ باب الزكاة والعشر)

﴿٢﴾ قبال العبلامة البحصكفي: بلا رفع مؤن اي كلف الزرع وبلا اخراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل الخارج. والدر المختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ كا باب العشر) المجسواب: ال در بنول مين عشرواجب نبيل ب (تسنسقيس المفتساوى السحسام مدية ا: ١٠ ) ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

# گھر کے بھلدار درختوں اور سبزی وغیرہ میں عشر واجب نہیں

سوال: کیافرماتے بیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گھر کے اندر جو پھلدار درخت بیں یا سے میں کہ گھر کے اندر جو پھلدار درخت بیں یا سبزی وغیرہ ہے کیا اس میں عشروا جب ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی: غلام نبی .....۱/محرم الالا اھ

السجسواب: گر کاندر بجلدار درختول اور مبزی وغیره مین عشر واجب نہیں کیونکہ یہ گھر کے تاکی شار ہوں گئے۔ یہ گھر کے تاکی شار ہوں گئے۔ وفی الشامیة ۲۲۲ و خوج شمر شجو فی دار رجل ولو بستانا فی داره لانه تبع للدار گذا فی الخانیة ﴿۲﴾. وهو الموفق

# کٹائی ،خرمن والے ،لو ہاراورتر کھان کودینے والے گندم میں عشرزمیندار پر ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب گندم تیار ہوجاتا ہو تھریشر والاکٹائی کا حصہ لیتا ہے لو ہاراور ترکھان کوسالاتداس کا حصہ یاجاتا ہے امام مجداوراستاد کا حصہ بھیر ﴿ اللهِ قَالَ الْعَلامَةُ ابْنَ عَابِدِینَ: وفی محیط السر خسی کل شیئ یتبع الارض فی البیع بغیر شرط فلا عشر فیه. (تنقیح الفتاوی الحامدیة ۱: ۱ باب الزکاة والعشر)

وقبال ابن نجيم: وكذا لا عشر فيما هو تابع للارض كالنخل والاشجار لانه بمنزلة جزء الارض لانه يتبعها في البيع الخر (البحر الرائق ٢٣٨:٢ باب العشر)
وفي الهندية: ولا عشر فيما هو تابع للارض كالنخل والاشجار.
(فتاوى عالمگيريه ١:١٨١ الباب السادس في زكاة الزروع والثمار)
م مدر دالمحتار هامش الدرالمحتار ٢:٥٣ باب العشر)

دیاجا تا ہے کیاان تمام کودینے والے گندم میں عشر ہم پرواجب ہے یاان پر؟بینو اتو جووا المستفتی: شادمحمداخوروالی کو ہائے۔۔۔۔۔۲۲۳/رمضان۳۰۱ھ

**البواب:** جوگندم کٹائی کرنے والے یاخرمن لے جانے والے،لو ہاراورتر کھان وغیرہ کوبطور اجرت دیاج**ا تاہےان تمام میں عشراس زمیندار پر ہے نہ** کہ دیگران پر (ہندید،شامی، ہداید،وغیرہ ) ﴿ اَ﴾۔

# زمین کے حاصلات زمین ہی برخرج کرنااور قرض مانع عشر نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کدایک آدمی کی جائیداد بنجرزمین ہے اس بنجرزمین سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے دوبارہ اس بنجرزمین پرلگا دیتا ہے آیا اس پرعشر واجب ہے یا نہیں؟ ویگر اگر ایک شخص کسی سے قرض رقم لیکر زمین خریدے اس زمین سے حاصل شدہ آمدن پرقبل از ادائیگی قرض عشرلازم ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستفتى : مولوى محمد جان بيين كوث حيارسده ١٩٦٩ م/ ٢/١

#### الجواب بن يعن كماصلات مين عشريانصف عشر ببرحال واجب ب،خواه يدما لك ان حاصلات

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ولا تحسب اجرة العمال ونفقة البقر وكرى الانهار واجرة الحافظ وغير ذلك فيجب اخراج الواجب من جميع ما اخرجته الارض عشرا.

(فتاوى عالمگيريه ١٠٨١ الباب السادس في ركاة الزرع والثمار)

وقى الشامية:بـلارقـع مـؤن اى كـلف الزرع وبلا احراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل خارج. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠٢٥ باب العشر)

وقال المرغيناني: وكل شيئ اخرجته الارض مما فيه العشر لا يحتسب فيه اجرالعمال ونفقة البقر، قال ابن الهمام: وكرى الانهار واجرة الحارس وغير دلك بعي لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقاملة المؤنة بل يجب العشر في الكل.

(هداية مع فتح القدير ١٩٣:٣ ا باب زكاة الزروع والثمار)

کواس زمین کے احیاء پرخرج کرے یا دیگر ضروریات پرخرج کرے، اور خواہ یہ مالک مقروض ہو یا غیر مقروض ہو یا غیر مقروض ہو یا غیر مقروض ہو یا غیر مقروض ہو، کیونکہ عشر کا تعلق خارج اور حاصلات سے ہوتا ہے نہ کہ مالک سے، وفسی السدر السمندار (یہ جب ) بلا شرط نصاب و بلا شرط بقاء و حولان حول لان فید معنی المؤنة و لذا کان للامام اخذہ جبراً ویؤخذ من الترکة ویجب مع الدین ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# پیداوار<u>ہے اجارہ کی رقم منہانہیں کی جائے گی</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بندہ نے تقریباً چھ کنال زمین بہلغ چھسور و پیدا جارہ برلی ہے اس میں تقریباً پینتالیس سور و پیدگنے کی فصل ہوتی ہے اب میں فدکورہ رقم سے عشر اداکروں گایاس سے چھسور و پیدمنہا کر کے باقی سے عشر اداکروں گا؟ بینو اتو جروا استفتی: شمشا دنوشہرہ سیسہ / جمادی الاول ۱۳۰۳ھ

المجواب: السم ذكوة الارض (عشر)لازم بوگا، بوككل پيداوار پر بلاوضع مصارف لازم بوگا، كسسا فسى شسرح التنويسر بلارفع مؤن اى كلف النزرع وبلا اخراج البذر لتصريحهم بالعشر فى كل الخارج ﴿٢﴾. وهو الموفق

### زمینی بیداوارمیں ہل وغیرہ کاخر چیمنہانہیں کیاجائے گا

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی نے زمین میں کاشت
کر کے ہیں من فصل حاصل کی لیکن اس میں بل وغیرہ پر پانچ سورو پنے کا خرچہ بھی آیا اب عشر پورے ہیں
من کا دینا چاہنے یا پانچ سورو پید منہا کر کے باقی کاعشرا داکر ہے؟ بینو اتو جرو ا
المستقتی: امیر نوشاد بن خیلہ ملاکنڈ ایجنسی ۱۹۸۳/۱/۱۹۸۸

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢:٥٣ باب العشر)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار ٢:٢ باب العشر)

البوان وغیرہ پرجوخرچہ ہوا ہو الموفق العشر تمام ہیداوارے دیاجائے گا،بل کاشت وغیرہ پرجوخرچہ ہوا ہو الن کو وضع نہیں کئے جائیں گے۔ وہوالموفق ان کو وضع نہیں کئے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں ہے جائیں گے جائیں گے جائیں ہے جائیں جائیں ہے جا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میوہ جات پکنے سے بل فروخت کئے جاتے ہیں کہ میوہ جات پکنے سے بل فروخت کئے جاتے ہیں اور پکنے کے بعد آئیس کا ٹا جاتا ہے اس صورت میں عشر ہائع پرواجب ہے یا مشتری پر؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عبد الرحمٰن کوئٹہ.....۵۵۱ء/۸/۵

الجواب: واضح رے کہ موجودہ وقت میں باغات کے بیوع باطل ہیں یافا سد ہیں میوہ جات ظاہرہ و نے ہیں باطل ہے اور میوہ جات پختہ ہونے (ادراک) سے قبل فاسد ہوتے ہیں کیونکدورخوں پر بالمعروف عامد ہے جو کہ مفسد عقد ہے، صوح به الشامی ﴿ ٢ ﴾ ،اور عقد فاسد میں ملک قبض سے حاصل و تابت ہوتا ہے ﴿ ٣ ﴾ پس صورت مسئولہ میں اگر مشتری نے پختگی ہے قبل قبض کیا ہوتو مشتری پرعشر ﴿ ١ ﴾ قبال المعلامة المحصكفی: بلا رفع مؤن ای كلف الزرع و بلا احراج البذر لتصریحهم بالعشر فی كل المحارج (الدر المحتار علی هامش ر دالمحتار ۲ : ۲ ۵ باب العشر) ﴿ ٢ ﴾ قبال المعلامة ابن عابدین: قوله ظهر صلاحها او لا: قال فی الفتح لا خلاف فی عدم جواز بیع الثمار قبل ان تظهر و لا فی عدم جوازہ بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترک ولا فی جوازہ قبل بدو الصلاح بشرط الترک ولا فی جوازہ قبل بدو الصلاح بشرط القبط فیما ینتفع به و لا فی المجواز بعد بدو الصلاح شرط قطع او ترک فاتمرت ثمراً آخر قبل القبض فسد البیع الخ .

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣٢:٣ مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصوداً) ﴿ ٣ ﴿ وَهِي الهندية: واما الفاسد فانه ينعقد البيع بقيمة المبيع ويملك عند القبض كذا في محيط السرحسي وتتاوى عالمگيريه ٣:٢٣ الباب الحادي عشر في احكام البيع الغير الجائز) واجب بورند بالع پرواجب بوگا ﴿ الله وهو الموفق

### اجارہ کی صورت میں عشر کس پرواجب ہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک مالک نے اپنی زمین دس من اجارہ پر بایس شرط دے دی کہ سال گزر نے کے بعد دس من مجھے دیا کریں گے، اب ایک سال بعد اس دس من گندم کاعشر کون اوا کرے گامالک زمین یا اجارہ دار؟ بینو اتو جرو ا المستقتی ملت خان متعلم حقانیا کوڑ ہے۔۔۔۲۹/۱/۱۹۹۰

الجواب: چونکہ غالباً مستاجر کو بچت زیادہ ہوتی ہے، لبندا تمام پیدادار کاعشریا نصف عشر مستاجر کے پرواجب ہے، لبندا تمام پیدادار ہوتو اس کاعشریا نصف عشر اس مستاجر کے ذمہ واجب الدا ہوگا ﷺ ۔ وہوالموفق ذمہ واجب الادا ہوگا ﷺ ۔ وہوالموفق

#### <u>مختلف مسائل دریاره عشروا جاره</u>

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠:٢ باب العشر)

سوال: کیافرمات بین ما دوین اس منلک بارے میں کہ جب متاجر موجرکوتقر یا پانچ سو دو پید پیشگی دے کرید مصالحت کریں کہ ایک سال کے برابر بچاس رو پید سوختہ ہوجا کیں گے۔ (۱) اول جواب طلب یہ ہے کہ پانچ سورو پید کی زکو ۃ اور قربانی متاجر پر واجب ہوتی ہے؟ حالانکہ رقم ان کے قبضہ سے نکل گئی ہے یا موجر پر واجب ہوتی ہے اسلام کہ پیشگی رقم اس کے قبضی ہے۔ (۲) جب متاجرکو ایک فال العلامة الحصکفی: ولو باع الزرع ان قبل ادراکه فالعشر علی المشتری ولو بعدہ فعلی البائع درالدرالمختار علی هامش ردالمحتار ۲: ۲۰ باب العشر)

المستعیر مسلم وفی الحاوی و بقولهما ناخذ.

سال میں پچاس روپیہ بوختہ کے علاوہ پچاس روپیہ نفع ملے جبکہ مجموعہ کا حاصل سورہ پیہ ہوتا ہے تو عشر سورہ پیہ مجموعہ کی واجب ہے یا سر ویہ نفع میں؟ (۳) یعشر مؤجر پر داجب ہے یا سمتا جر پر؟ (۴) مطلق مزارعت جب نصف میں اور (۴) مطلق مزارعت جب نصف میں اور اللہ پراپخ نصف میں یا کل حاصل مزارعت میں صرف مزارع پر یاصرف مالک زمین پر؟ (۵) حکومت مالک پراپخ نصف میں یا کل حاصل مزارعت میں صرف مزارع پر یاصرف مالک زمین بر؟ (۵) حکومت وقت کو مالید دینے سے عشر میں کوئی تخفیف آتی ہے یا نہیں؟ (۲) رئین اور کا شت رئین میں ممانعت کیسال ہے یا کوئی فرق ہے حالا نکہ عرفا و دنوں میں فرق ہے ہے کہ رئین میں مرتبین نقصان کا ذمد دارنہیں ہوتا ہے بلکہ نفع کے لیکے بید معاملہ کرتا ہے اور کا شت ہر دکر ہے اور حاصل زمین میں مزارع کو دیتا ہوتو مالکہ حرب بید معاملہ کر سے دمین مزارع کو دیتا ہوتو مالکہ خرب کا دوسر سے مزارع کو دیتا ہوتو مالکہ مزارع کو وہ پیشگی رقم جب مالکہ نہیں کرتا ہے۔ (۷) جب ایک گوالا دو کا ندار سے تقریباً دوسور دیہ پیشگی کے کریہ مصالحت کر ہے کہ میں آپ کوروز اند دوسیر دودھ دیا کروں گاکیا ہے معاملہ سے جب جبینو اتو جروا

الحجواب: (۱) چونکه به پیشگی رقم حقیقت مین قرض به بدا سوخته شده مقدار کے غلاوه رقم کی زکو ق متاجر پرواجب ہوگی ﴿ ا﴾ \_ (۲) عشر مجموعہ حاصلات سے اداکر ناضروری ہے اس میں مقدار اجرت (پیاس و پیمثلاً) مشین نمیس ہے ﴿ ٢﴾ صوح به فی جمیع الکتب (۳) پونکه فتی بصاحبین کا ﴿ اَ ﴾ قال العلامة الحصکفی: واعلم ان الدیون عند الامام ثلاثة قوی و متوسط وضعیف فت جب زکاتها اذا تم نصابا و حال الحول لکن لا فورا بل عند قبض اربعین درهما من الدین القوی کقرض و بدل مال تجارة فکلما قبض اربعین درهما یلزمه درهم. (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ۲ ، ۳۸ باب زکاة المال)

قول ہے (صوح به فی المدر المعتار) نیز غالبًا متاجرکو بچت در نفع زیادہ ہوتا ہے لہذا عشر متا جربر واجب ہوگا ﴿ ا ﴾ ۔ (٣) چونکہ مفتی بصاحبین کا قول ہے لہذا برایک پر اپنے اپنے نصف سے عشر ادا کرتا ہوگا (درمخار) ﴿ ٢ ﴾ ۔ (۵) کوئی تخفیف نہیں ہوتی کیونکہ نہ عشرکی نیت ہوتی ہے اور نہ مصرف کی رعایت کی جاتی ہے۔ (٢) اگر بیرتم عقد مزارعت میں مشروط نہ ہوتو اس جد بید معاملہ میں کوئی نقصان نہیں ہے (صوح به فی المبحو ٢ : ١٨٥) ﴿ ٣ ﴾ و نظیرہ ما فی د دالمحتار ٣ : ١٨٠ ) ﴿ ٣ ﴾ و نظیرہ ما فی د دالمحتار ٣ : ١٨٠ .

ملا حظه: .....اگرتفصیل کی ضرورت ہوتو صرف ایک سوال روانہ کریں نہ کہ سات سوالات ۔ **و هو ال**مو فق

(بقيه حاشيه) الزرع وبلا اخراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل الخارج.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٥ باب العشر)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم وفي الحاوى وبقولهما ناخذ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠:٢ باب العشر)

﴿٢﴾ قبال البعبلامة المحصكفي: وفي المزارعة ان كان البذر من رب الارض فعليه ولو من العامل فعليه ولو من العامل فعليه ما العامل فعليهما بالحصة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١ ٢ باب العشر)

﴿ ٣﴾ قال العلامة ابن نجيم: بان قال زارعتك ارضى على ان تقرضنى كذا او ان قدم فلان لانها اجارة فلا يصح تعليقها بالشرط كالاجارة ثم قال بعد تفريعات كثيرة هذا كله فى الشرط النافع لاحدهما وان شرطا لا ينفع كما لو شرط ان لا يسقى احدهما حصته لا تفسد المهزارعة وفيهما اذا كان شرطا مفسدا لو ابطلاه ان الشرط في صلب العقد لا ينقلب جائزا والاعاد جائز الى آخر ما فيها. (البحر الرائق ٢ : ١٨٥ باب المتفرقات)

﴿ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: ومن بيع التعاطي تسليم المشترى ما اشتراه الى من يطلبه بالشفعة في موضع لا شفعة فيه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٣:٣ مطلب البيع بالتعاطي كتاب البيوع)

#### <u>اجارہ اور مزارعت کی مختلف صورتوں میں عشر کے وجوب کا مسکلہ</u>

سبوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدریاست سوات میں عشر والی سوات میں عشر والی سوات جہانزیب عبد الحق صاحب وصول کیا کرتا تھا اب سٹیٹ کے تتم ہونے سے عشر کا نظام بھی ختم ہوا ہے، اب ہمارے لئے ذیل کے مسائل اجنبی ہیں وضاحت کی ضرورت ہے۔

(۱) بعض لوگ اپنی زمین سال بھر کیلئے معلوم رو پید پر دیتے ہے اب عشر مالک اداکرے گا یا کسان؟
(۲) بعض لوگوں نے زمین کوفصل پر سال کیلئے دی ہے مثلا چار من مکئ اور دومن گندم مالک کو دے گا،اس صورت میں عشر کون اداکرے گا؟ (۳) بعض لوگوں نے زمین کوآ دھے فصل پر دی ہے یعنی جوفصل ہو جائے آ دھی میری اور آ دھی تمہاری ،ابعش کون اداکرے گا؟ (۳) بعض لوگ زمین کو پانچویں حصد پر دیتے ہیں ہے مالک بھی کام کرتا ہے اور کسان بھی اب وزن کرانے والا کسان اور مالک پر مجموعی طور سے عشر ہے یا علیحدہ علیحدہ یاصرف مالک پر ہے والو جو و ا

المستفتى: حافظ محمدار شاد د بولني سوات ١٩٤٨م ١٩٤١م ٢٩/٢

البواس برواجب بوگاما لك پرتيس (در مختار مع ردالمحتار) ﴿ ا ﴾ (٣) يم ارعت كي صورت لهذا عشراس پرواجب بوگاما لك پرتيس (در مختار مع ردالمحتار) ﴿ ا ﴾ (٣) يم ارعت كي صورت ﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر، قال العلامة ابن عابدين قلت: لكن في زماننا عامة الاوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون اجرا لمثل بحيث لاتفى الاجرة والا اضعافها بالعشر او خراج المقاسمة فلا ينبغى العدول عن الافتاء بقولهما في ذلك لانهم في زماننا يقدرون اجرة المثل بناء على ان الاجرة سالمة لجهة الوقف ولاشيئ عليه من عشر وغيره اما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وان المستأجر ليس عليه سوى الاجرة فان اجرة المثل تزيد اضعافا كثيرة كما لا يخفيٰ فان امكن اخذ الاجرة كاملة ... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

ے اس میں عشر مالک اور مزارع دونوں پر اپنے اپنے حصص سے دینا واجب ہوگا (ورمختار) ﴿ ا﴾۔ (٣) صورت مذکورہ نداجارہ ہے ندمزارعت بلکہ یہ کسان اجیراور مزوور ہے لہذا یہ تمام حاصلات مالک کے ہول گے اور تمام کاعشراس کے ذمہ واجب الا داء ہوگا ، اور عقد فاسد کی وجہ سے تمام گنہگار ہول گے (ہدایہ ورمختار ، شامی ) اور اس مزدور اور وزان کواجر شل دیا جائے گا ﴿ ٢﴾ لکون الاجسادة فساسدہ لجھالمة الاجو ہ ، اورا گراجر شل کے عوض اس خاص غلہ پر طرفین راضی ہوجا ئیں تو یہ بھی جائز ہوگا۔ و ھو الموفق

# <u>متاجر برعشر کااشتراط مفسد عقد نہیں ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے ہاں زمین اجارہ پر دی جاتی ہے اس کاعشر مالک زمین پر ہے یا مستاجر پر؟اگر مالک زمین پر ہے تو پھر مالک زمین مستاجر پر بیشرط لگائے کہ آب اس زمین کاعشر اداکریں گے یا بالعکس شرط لگائی جائے تو اس قسم کی شرط لگائے ہے مالک زمین کا ذمہ ماخو ذہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستفتى بسميع الله كالام ضلع سوات .... ا ١٩٤٥ ء/٢٠/٢٠

#### الجواب: چونکه غالبًا متاجر کو بچت زیاده ہوتی ہے اسلئے مفتی بقول کی بنا پرعشر کا وجوب متاجر

(بقيه حاشيه) يفتي بقول الامام و الا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به احد. (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار ٢٠:٢ باب العشر)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وفي المزارعة ان كان البذر من رب الارض فعليه ولو من العامل فعليه ولو من العامل فعليه ولو من العامل فعليه ما العامل فعليه ما العامل فعليه ما العامل فعليه ولو من رب الارض فعليه ولو من

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: وفي شرح درر البحار عشر جميع الخارج على رب الارض عنده لان المزارعة فاسدة عنده فالخارج له اما تحقيقا او تقديرا لان البذر ان كان من قبله فجميع الخارج له وللمزارع اجر مثل عمله. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١٢ مطلب هل يجب العشر على المزارعين في الاراضى السلطانية باب العشر)

يربهوتا ٢٠٠٠ أله للبذامة جريراس كااشر اطمفسد عقدنه بوكاروهو الموفق

# مزارعت كي صورت ميں عشر كا حكم

البواب: مزارعت كى صورت من ما لك زمين اور مزارع برايك النيخ المسية حصد من عشراوا كركا، لان المفتوى على قول ابى يوسف و محمد فى باب المزارعة م الهراجاره كى صورت مين عشر متاجر يرواجب من كه كموجر يرخصوصاً جبكه متاجركو بجت زياده بوتى ها و تسمام الكلام فى شرح التنوير مع ددالم حتار باب العشر (٣٠). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: والعشر على الموجر كخراج موظف وقالا على المستاجر كمستعير مسلم وفي الحاوى وبقولهما ناخذ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠:٢ باب العشر) ﴿ ٢ ﴾ قال ابن عابدين: والحاصل ان العشر عند الامام على رب الارض مطلقا وعندهما كمذلك لو البذر منه ولو من العامل فعليهما وبه ظهر ان ما ذكره الشارح هو قولهما اقتصر عليه لما علمت من ان الفتوى على قولهما بصحة المزارعة فافهم ان العشر على رب الارض عنده عليه ما عندهما من غير ذكر هذا التفصيل وهو الظاهر لما في البدائع من ان المغشر عليهما. المزارعة جائزة عندهما والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١٢ باب العشر)

﴿ ٣﴾ قبال ابن عابدين: (والعشر على المؤجر وقالا على المستاجر) اى لو اجرالارض العشرية فبالعشر عليه من الاجرة كما في التتارخانية وعندهما على المستأجر قال في فتح القدير لهما ان العشر منوط بالخارج وهو للمستأجر (قوله وفي الحاوى وبقولهما نأخذ) قلت لكن في زماننا عامة الاوقاف من القرى (بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

# <u>مشین کے ذریعے سیراب شدہ فصل میں نصف العشر واجب ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جوز مین بذریعہ بیل وغیرہ سیراب ہوتی ہے۔ اس میں نصف العشر واجب ہے اب اگر اس کنویں پرمشین لگائی جائے کیا اس میں بھی نصف العشر واجب واجب اب اگر اس کنویں پرمشین لگائی جائے کیا اس میں بھی نصف العشر واجب ہوگا؟ بینو اتو جروا

المستقتى: دوست محمر ميال منترى پشاور ..... ۲۵/رمضان ۱۳۰۲ ه

المست البه جونكه شين مين بهي مؤنت اور مشقت موجود بهله ذااس به سيراب شده زمين مين بهي نصف العشر واجب بوگار أي وهو الموفق مين بهي نصف العشر واجب بوگار أي وهو الموفق

#### کار بزے میراب ہونے والی زمین میں عشر کا مسئلہ

#### سوال: کیافر اتے بین علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جمارے علاقہ میں کاریز ہیں جن

(بقية حاشيه) والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون اجر المثل بحيث لا تفى الاجرة ولا اضعافها بالعشر او خراج المقاسمة فلا ينبغى العدول عن الافتاء بقولها فى ذلك لانهم فى زماننا يقدرون اجرة المثل بناء على ان الاجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيئ عليه من عشر وغيره اما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وان المستأجر ليس عليه سوى الاجرة فان اجرة المثل تزيد اضعافا كثيرة كما لا يخفى فان امكن اخذالا جرة كاملة يفتى بقول الامام والا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذى لا يقول به احد. (ردالمسحتار هامش الدرالمنختار ۲: ۲ مطلب هل يجب العشر على المزارعين فى الاراضى السلطانية)

﴿ ا ﴾ وفي الهمدية: وما سقى بالدولاب والدالية ففيه نصف العشر وان سقى سيحا وبدالية يعتبر اكثر السنة فان استويا يجب نصف العشر.

(فتاوى عالمگيريه ١:١٨! الباب السادس في زكاة الزرع والثمار)

السبب واب: بظامركاريز عيراب شده زمين كماصلات ميل عشرواجب بوتاب، لحديث البخارى اوكان عثريا ﴿ ا ﴾ وقالوا العاثور شبه نهر يحفر فى الارض يسقى به البقول والنخل والزرع، ولانه لم يشق بآلة كما اشار اليه كلام البحر ٢٣٨:٢ فليراجع ﴿ ٢ ﴾ ويمكن ان يقال ان المدار على كثرة المؤنة كما اشار اليه صاحب الدرالمختار انتهى ﴿ ٣ ﴾ وهو الموفق

#### <u>مالیه کی نهری زمینوں میں عشر ونصف عشر کے مسئلہ میں مناظرہ اور فیصلہ</u>

#### سوال: بعدازتسلیمات وآ داب مسنوند کے عارض ہوں کہ بمقام دو پیز علاقہ لوندخور میں ایک

(1) عن عبد الله بن عمر عن النبي النبي النبي المناه و العيون او كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر، رواه البخارى، وعلى هامش المشكوة في حاشية الغرغشتوية: قوله او كان عثريا: العثرى ما سقتها السماء وكذا ذكره التور پشتى وبعض الشراح ولا يخفى انه يلزم منه التكرار وعطف الشيئ على نفسه فالحق ما ذكره بعض آخرون من ان العشرى ما سقى بالعاثور والعاثور شبه نهر يحفر في الارض يسقى به البقول والنخل والزرع والعثرى يجيئ بمعنى الفارغ من الدنيا والآخرة، لمعات.

(هامش مشكونة المصابيح حاشية غرغشتوية ١ : ٢٥ اكتاب الزكاة فيما تجب فيه) ﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: اى ويجب نصف العشر فيما سقى بآلة للحديث.

(البحر الرائق ٢ : ٢٣٨ باب العشر)

٣ أو ال العلامة الحصكفي: نصفه في مسقى غرب اى دلو كبير و دالية اى دو لاب لكثرة المؤنة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٥٥:٢ باب العشر)

اجتاع بغرض مسكنشر عيه منعقد بواتها جس ميں دوية علاء كدر ميان موجوده نهرى زمينوں جس برحكومت ماليه وصول كرتى ہے، كے بارے ميں مناظره بواكداس ميں عشر ہے يانصف عشر؟ ايك مولا ناصاحب نے جامع الرموز وغيره كتب سے معتبر عبارات اور بالحضوص علامه شامى جلد دوم كى برعبارت "لان السمعت مله عند نا ان شواء المشوب لا يصبع " سے عشر كا جوت اور وجوب ثابت كرر باتها، اور فريق ثانى كے مولوى صاحب نے اس عبارت كى بنابيك " وقيل ان تعاوفوه صبع " نصف العشر كا وجوب ثابت كرر باتها احتر كر واتها احتر كو ووب ثابت كرد باتها اجتماع ذكوره ميں ثالث اور حكم مولانا شفيع الله فاصل حقائيه مقرر بواتها تو بعد از بحث كے مولانا شفيع الله فاصل حقائيه مقرر بواتها تو بعد از بحث كے مولانا شفيع الله على صاحب نے فيصلے كا اعلان كيا كه " لان السمعت مد عند نا" سے افسا خیان وقع افتانا ف اور دفع شكوك واوبام ان تسعد وفوه " سے نصف عشر ، بهر حال مسئله مجمل ربا آپ صاحبان وقع اختانا ف اور دفع شكوك واوبام فرماكراس مسئلہ كے متعلق اپنى رائے واضى فرماك - بينو اتو جو وا

المستفتى :مولا ناعبدالرحمٰن لوندخوز مردان

الحبواب: يمند و ورائد سرائد و المحرد فليواجع الى بالقرى فكورنيس باى وجدال يسعاء باسماء المناف و المناف و المناف العبو المحرد فليواجع الى باب الشرب و اله بكدية بيانتن من من من من من من المناف العبو المحرد فليواجع الى باب الشرب و اله بكدية بيات مؤنت من وافل بي يونكه حكومت الله بنه كا با قاعده انتظام كرتا با وراس كوبراب كندگان سايك صابط كطور بروصول كرتا با وركث من من منتى علي فلت كى وجد من نصف عشر كاوجوب طابر بيدل عليه تعليل الفقهاء قال في الدر المحتار على هامش و دالمحتار ۲: ۲ و نصفه في مسقى غرب الى دلو كبير و دالية اى دو لاب لكثرة المؤنة انتهى و ٢ فقلت و لا فرق بين الاصالة الى دلو كبير و دالية اى دو لاب لكثرة المؤنة انتهى و ٢ فقلت و لا فرق بين الاصالة و ردالمحتار هامش الدر المحتار ۵: ۲ الله فل الشرب الغير المحرد و دالمحتار هامش الدر المحتار ۵: ۲ الله فل الشرب الغير المحرد و دالمحتار هامش الدر المحتار ۵: ۲ الله فل الشرب العشر الدر المحتار على هامش و دالمحتار ۲ فقل الب العشر المختار على هامش و دالمحتار ۲ الله المنس الدر المحتار على هامش و دالمحتار ۲ الله المنس المنس المنس الدر المحتار على هامش و دالمحتار ۲ اله المنس الم

كما فى البير وبين الوكالة كما فى النهر فافهم ﴿ ا ﴾. وهو الموفق بارانى اور ماليه والى نهرى زمينول كي عشر ميس فرق

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کوعشر کے بارے میں امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، مساخر جمن الارض ففیہ العشر ، لیکن گنایا تمباکو کی فصل پر بہت زیادہ الاکت آتی ہے مثلا مالیہ ، مصنوی کھادہ غیرہ ، کیا اس خرچہ کی وجہ سے عشر کے تکم میں تغیر آتا ہے حالا نکہ بیزمینیں نہری ہیں اور فقہاء کہتے ہیں کہ نہری زمینوں ہیں عشر ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: سيدگل بادشا كونك ترناب جارسده .......... في الحجه ١٣٨٩ ه

الحجواب: اگریزین کوی کے پانی سے سراب بوتی بوتواس بی نصف العثر یعنی بیبوال واجب مے یعنی تمام فارج من الارض من المساء واجب مے یعنی تمام فارج من الارض من المسلم والمعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر (مشکواة ۱۵۳) ﴿ ۴ ﴾ اور تمام فقهاء نے اس برتصری کی ہے اور اگریز بین نہری بوتواس بی دسوال حصد بنا بہتر ہے اور آبیانی ﴿ ا ﴾ وفی المنهاج: اعلم ان ما سقته الانهار التی یا خذ الحکومة بالسقی منها الخراج ما یقال له بالمفارسیة " آبیانه" قبل یجب فیه العشر لانه سقی بالانهار والعاثور دون النضح وقیل الوجه فی و جوب العشر انه سقاه بماء اشتراه و فیه الماء الغیر المحرز لا یصح بیعه وشراء ه، وقال شیخنا (الغرغشتوی) یکفی فیه آداء نصف العشر لان منشأ و جوب نصف العشر کما فی شرح التنویر کثرة المؤنة وهی ههنا متحققة بلاریب، وبالجملة ان الماخوذ منهم منی المؤنة دون الثمن لان ارباب الحکومة انما یا خذونها لبقاء هذا النظام لا یخطر ببالهم معنی البیع والشراء فافهم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ١٥٣:٣ باب الصدقة فيما يسقى بالانهار) علا أنه الركاة الفصل الاول كتاب الزكاة)

صورت میں بیسواں دینا بھی کافی ہے، لسما فی المدر المحتاد : وفی کتب المشافعية او سقاہ بماء الشتراہ وقواعدنا لاتاباہ ﴿ ا ﴾ اورواضح رے کہ نہری زمین میں آبیانداگر شرب کا ثمن ہواور نظے کی شروط موجود ہوتونصف العشر کے وجوب میں کوئی اشتباہ نہیں ہے اوراگریہ آبیانداصلاح نہراور حفاظت نہرکی مؤنت ہوتو پھر بھی نصف العشر کا حکم سے ہے کوئکہ جس طرح زر فرید پانی سے سیراب شدہ فارج میں نصف العشر کا وجوب منصوصی نہیں ہے بلکہ کثرت مؤنت کی وجہ سے ہے تو اس طرح اس میں بھی کثرت مؤنت موجود ہے ﴿ الله عَلَى ا

### عشرکو مالیه میں نہیں دیا جائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسکد کے بارے میں کدایک شخص کے پاس عشر کا گندم ہے اور حکومت ان سے کل جائداد کا مالیہ ( نیکس ) بھی وصول کرتی ہے کیا بیٹنی اس عشر کو حکومتی مالیہ میں دے سکتا ہے؟ بینو اتو جروا

#### لمستقتى : نامعلوم.....

الجواب: عشركو اليدين وينا ظلاف احتياط ب اورعبادات بين احتياط برعمل كرنا ضرورى به (وفي الهداية 1:121) وقيل اذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه وكذا الدفع الى كل جائر لانهم بما عليهم من التبعات فقراء والاول احوط انتهى ﴿٣﴾. وهو الموفق ﴿ ا ﴾ (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢:٥٥ باب العشر)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: ويجب نصفه في مسقى غرب اى دلو كبير و دالية اى دولاب
 لكثرة المؤنة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٥٥ باب العشر)

﴿ ٣﴾ (هداية على صدر فتح القدير ٢: ٥٠ ا فصل وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة كتاب الزكاة)

### <u>اجارہ کےعشر میں ائمہ کا اختلا ف اور نہری زمینوں کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ مالک زین اور کا شتکاریں سے کسی پرعشر واجب ہے؟ امام صاحب رحمداللہ فرماتے ہیں کہ عشر مالک زین پر ہے اور صاحبین کہتے ہیں کہ کا شتکار پر ہے دیگر بید کہ امام صاحب نے اس امریس صاحبین کے قول کورجوع کیا ہے لیمنی ند بہ احناف میں غالبًا شفق علیہ مسللہ بیہ وا کہ عشر مزارع پر ہے اور لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہے کہ مالک زمین پر عشر وینا واجب کرتے ہیں دیگر بیکہ بیاواں حصد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا فرچرزیادہ ہے عشر وینا واجب کرتے ہیں حالا تکہ ان افراجات کا کوئی اعتبار نہیں اسلئے کہ بیاراضی دراصل دولا بی نہیں ہے ملکہ ابتداء بارانی ہے اور اگر نہر آئی ہے تو اس کیلئے و ما کے واہ المعجم فہو کالمسیح کے حکم میں ہونا علیہ ارتف ہواور ایمن نہری زمینوں میں اگر چرخرج زیادہ ہے لیکن آ مدن بھی صدے زیادہ ہے اور رہ نہیں خرج زیادہ ہے اور آ مدن کم تو نہری زمینوں ہیں اگر چرخرج زیادہ ہے لیکن آ مدن بھی صدے زیادہ ہے اور وہ والو جسو والو جسو والو جسو والمحد الملہ خیر المجد المجد المحد الم

المستقتى: سيدغلام جان قيس خطيب مرجني طور ومردان ١٣٩٣/٦/٢٥ ه

البواب: واضح رب كه اجاره كل صورت من عشر متاجر پرواجب به وگا كونكه غالبًا ال كوبچت زیاده به وتی به اوراگر متاجر كو كم بچت به و كی توامام ابوضیفه کول پرفتوی دیاجائی گا، کسمسا فسسی الدر السمختار وردالسمختار ۸۵:۲ و العشر علی الموجر و قالا علی المستاجر و فی السحاوی و بقولهما ناخذ، قلت و لكن افتی بقول الامام جماعة من المتاخرین قلت لكن فی زماننا عامة الاوقاف من القری و المزارع لرضاالمستاجر یتحمل غراماتها و مؤنها یستأجرها بدون اجر المثل فلاینبغی العدول عن الافتاء بقولهما فی ذلک (الی ان قال)

فان امكن اخذ الاجرة كاملة يفتى بقول الامام والا فبقولهما (بحذف) ﴿ ا ﴾ اورجوانهار كفار في كدوائي بين اوربطر يق من ملمانون كولى بين وان كا پائى عثرى ب، كما يدل عليه ما في ردالمحتار ٣: ٩ ٥ ٣ باب العشر والخراج ﴿ ٢ ﴾ لين آ بيان كي صورت بين اس كماصلات ت نصف العثر ويتاكا في به كما يدل عليه تعليل در المختار ونصفه في مسقى غرب و دالية لكشورة المؤنة ﴿ ٢ ﴾ لان ما يأخذه الحكومة ليس بشمن لعدم ارادتهم بيع الماء ولعدم صحة بيع الماء الغير المحرز بل هو مؤنة وسبب لبقاء هذا الماء وهذا النظام نظام الانهار. وهو الموفق

### <u>مشتر که نهر برطالمانه قیصنه اورآبیانه کی صورت میں عشر کا مسکله</u>

سوال: کیافرمات بین ملاء دیناس مسلد کے بارے میں کد(۱) ایک نبرزمان قدیم سے مشترک چلی آربی ہے لیکن ایک قوم نے قومیت، تعصب اور بالادی کی بنا پراس نبر پر قبضه کررکھا ہے اور ووسری اقوام سے فی جریب دون سیا کم وزیاد ووسول کرتی ہے یعنی پانی کی با قاعد دقیمت مقرر کررکھا ہے اب علاء میں اختلاف ہے بعض عشر اور بعض مؤنت کی وجہ نے نصف عشر کا کہتے ہیں اور زمانہ قدیم سے سیابل علاقہ عشر دستے ہیں کیا ہم عشر دیں گے یا نصف عشر؟ (۲) نیز سے پانی قدرت اللی سے چشموں اور پہاڑوں سے آتا ہے اس نبر کونہ کسی نے بنائی ہے اور نہ حقیقا کسی کی ملکیت ہے کیا اس قوم خاص کیلئے اس نبر پر قبضہ الاراضی باب العشور علی المزاد عین فی الاراضی باب العشور)

<sup>﴿</sup> ٢ أِهِ قَالَ العلامة ابن عابدين (قوله بماء العشر) والحاصل انه ما كان عليه يد الكفرة ثم حوبساه قهرا وما سواه عشرى. (ردالمحتار ٢٨٣:٣ مطلب في خراح المقاسمة باب العشر والخراج والجزية كتاب الجهاد)

هُ ٣٠ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٥٥ باب العشر)

اورغریبوں پر بیہ پانی فروخت کرنا جائز ہے؟ بینو اتو جورو ا لمستقتی: مولانا محمد باشم چغر زی ۵۵۵ م ۱۹۷۵/۱۹۷۸

الجواب: الرچك ترت مؤنت كى وجه المنظم وافق قواعد كتب الماء الغير من المنظم والمورث مسكوله من المنظم والمنطم والمنطم والماء الغير المنطم والمنطلوم لا يظلم بخلاف انهار ديارنا (اى انهار الحكومية) لان لها حافرين وقاسمين وحاكمين لا يبقى هذا النظام الابهم والرقم الماخوذ من اهل المزارع يصرف عليهم. وهو الموفق

#### سرکاری نہرکے آبیانہ کی صورت میں نصف عشر کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارا علاقہ ورسک نہرہے میراب موتا ہے اس کا آبیانہ بنسبت دیگر انبار کے ذرازیادہ ہاس آبیانہ کے بیش نظر ہمارے ہاں ایک عالم نے فتوی دیا ہے کہ ان زمینوں میں نصف عشریعنی بیسوال حصہ واجب ہے کیا ہے جے جا بینو اتو جروا المستفتی: سیف الرحمٰن نیلہ بندیشا در سے 17/1/194

البيواب: يعض علماء كزرديك اس مين نصف العشر (بيسوان) واجب بي كيونكه ياني

زرقريه به والدليل عليه ما في الدرالمختار وفي كتب الشافعية او سقاه بماء اشتراه في الدرالمختار وفي كتب الشافعية او سقاه بماء اشتراه في العدول عن العشر الى نصفه في مسقى غرب و دالية هي زيادة الكلفة كما علمت وهي موجودة في شراء الماء ولعلهم لم يذكروا ذلك لان المعتمد عندنا ان شراء الشرب لا يصبح وقيل ان تعارفوه صح وهل يقال عدم شرائه يوجب عدم اعتباره ام لا تأمل نعم لو كان محرز اباناء فانه يملك الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵۵:۳ باب العشر)

وقواعدنا لا تاباه (هامش ردالمحتار ۲۹:۲) ﴿ ا ﴾ ليكن ترير وفروخت اماء محرز " يلي صحح الموتاب، اورصورت مسؤله يل "احراز بالمحوض " عاصل باگر چدية وشراء فاسد باور بعض فرماتے بيل كم آياند در حقيقت شن بيل بيلك يه و نت بركارال كوتجارت كيلي نيل ليتى ب بلك نيم كل بقاء اورانظام كيك ليتى باوريه و نت كويل كى مؤنت ب مركارال كوتجارت كيلي نيل ليتى ب بلك نيم و الحب بقاء اورانظام كيك ليتى باوريه و نت كويل كى مؤنت م منيل به بلادال على نصف العشر وهى كثرة المؤنة و زيادة الكلفة يدل عليه ما فى الدرال مختار نصفه فى مسقى غرب و دالية لكثرة المؤنة، وفى ردالمحتار ۲۰۲۲ لان العلمة فى العدول عن العشر الى نصفه فى مسقى غرب و دالية هى زيادة الكلفة ﴿ ٢ ﴾ انتهى فافهم و لا تعجل و الاخير هو المختار عندى وهذا ما عندى لعل عند غيرى احسن من هذا ﴿ ٣﴾. وهو الموفق

(٣) وفى المنهاج: اعلم ان ما سقته الانهار التى يأخذ الحكومة بالسقى منها الخراج ما يقال له بالفارسية" آبيانه" قيل يجب فيه العشر لانه سقى بالانهار والعاثور دون النضح وقيل الوجه فى وجوب العشر انه سقاه بماء اشتراه وفيه ان الماء الغير المحرز لا يصح بيعه وشراء ه وقال شيخنا (الغرغشتوى رحمه الله) يكفى فيه اداء نصف العشر، لان منشأ وجوب نصف العشر كما فى شرح التنوير كثرة المؤنة وهى ههنا متحققة بلاريب وبالجملة ان المأخوذ منهم هى المؤنة دون الشمن لان ارباب الحكومة انما يأخذونها لبقاء هذاالنظام لا يخطر ببالهم معنى البيع والشراء فافهم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ١٥٣:٣ باب الصدقة فيما يسقى بالانهار)

<sup>﴿</sup> ٢،١﴾ (الدر المختار مع هامش رد المحتار ٥٥:٢ باب العشر)

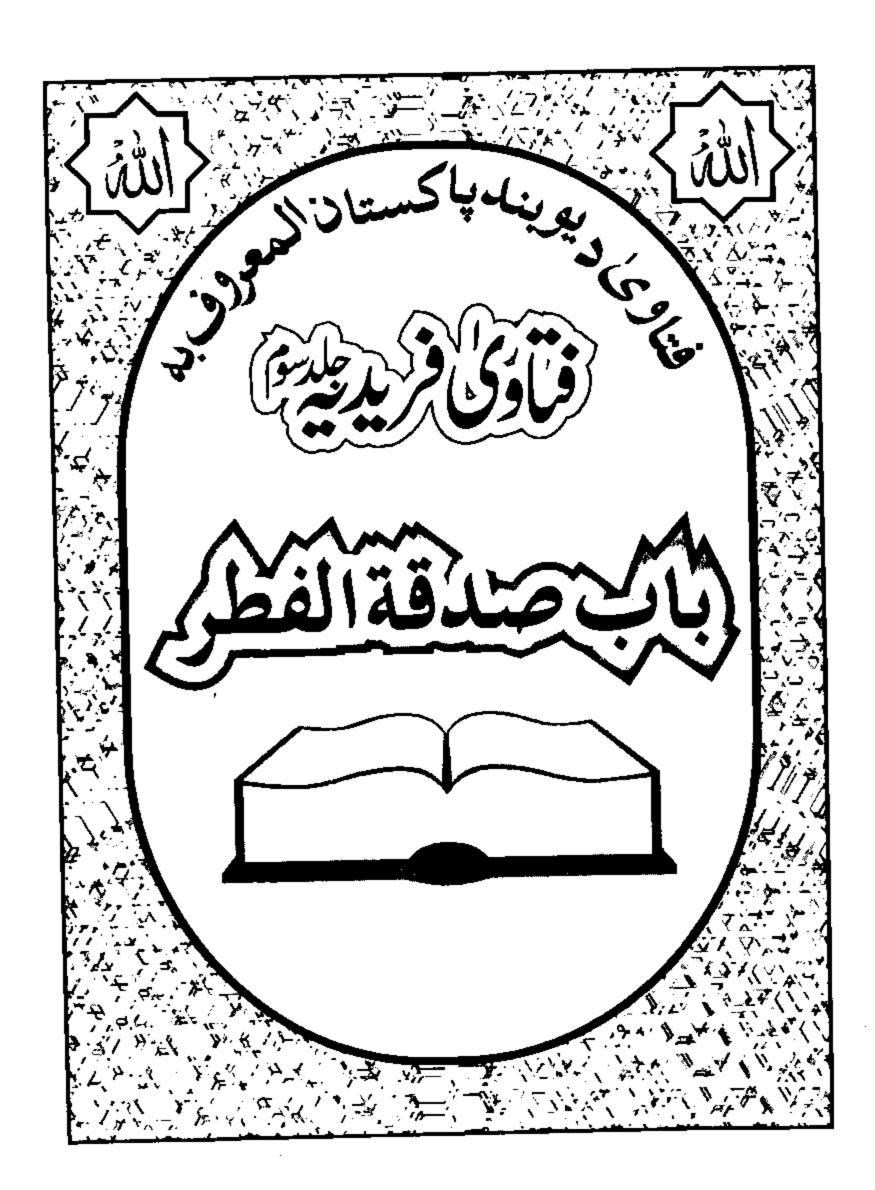



# باب صدقة الفطر

#### صدقة الفطر كي مقدار

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس سئلہ کے بارے میں کہنا پول کے حساب سے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: سيداحمدخان جإرسده ١٠٠٠/ ذى قعده ١٣٩٥هـ

المبواب: صدقه فطری مقدارتقریبادوسیرانگریزی اور پخته سیر کے صاب سے ایک سیراور

ايكتهائي مقدار ٢٠٠٠ إلى وهو الموفق

واله على احزاف كن درك گذم من صف صاع واجب به آورامام الوصنيفداورامام محر رحمهما الله كن دوكي صاع به مراوآ تحصر طل كاصاع عند ابى حنيفة ومحمد ثمانية ارطال بالعراقي و الرطل العراقي منة و ثلاثون درهما ويساوى ۴۸۰۰ غراما، ومحمد ثمانية ارطال بالعراقي و الرطل العراقي منة و ثلاثون درهما ويساوى ۴۸۰۰ غراما، لانه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية ارطال وهكذا كان صاع عمر وهو اصغر من الهاشمي و كانوا يستعملون الهاشمي (الفقه الاسلامي وادلته ۴٬۳۰۳) اب ايك رطل كي مقدارتو مشقال بوضرب دين سيات ويس مثقال صاع كاوزن بوگيا اور ايك مثقال ساخ كاوزن بوگيا اور ايك مثقال ساخ سيات ويس مثقال ساخ كاوزن بوگيا اور ايك مثقال ساخ ويراسان تين بزاردو وياليس ماشكا و گيا، اور باره ماشكا ايك تولد بوتا بيتو له باره پرتقيم كرن سي حاصل قسمت دوسوستر تولد آيا تو نعف صاع ايك موينيتيس تولد كام أيا اب چونكدونيا مين اعتاري نظام جاري بيتواي كاظ سياب تولد سيف ساخ كاس مينيتيس تولد كام ما بيا تا سياوز ان شمي مولانا مالد سيف الله رحماني في يوف استان تولد كام ما بيا سيف صاع كاوزن ۲۰۳۱ تولد كام ما بيا ما ناخالد سيف الله رحماني في يوف المناس التيام شيار كانون الماليم الماليم الماله الماليم الماله الم

#### <u>صدقہ فطرمیں مقامی نرخ معتبر ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کے صدقہ فطر صومتی نرخ کے مطابق دیا جائے گایا عوامی نرخ کے مطابق ؟ بینو اتو جروا

المستفتى: سرفراز خان ميانوالي .....۵۱۹/۱۰/۱۰

الجواب: چونكه حكومت كانرخ حاوى نبيس بهالبذامقامى نرخ معتر موكا ﴿ الله و و الموفق

# صرف تین توله سونے پرصد قتر الفطر إور قربانی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں ایک عورت کے پاس صرف تین تولد سونا (بقید حاشیہ) دوسیر کے لحاظ ہے ۲۶۲ ءاکلوگرام کا حساب لگایا ہے، مولا نامفتی عبد الرحیم لا جپوری رحمہ اللہ نے نصف صاع کوایک کلویا نچے سو مجھتر گرام لکھا ہے۔

بندہ بھی ایک سنار کے دکان گیا اور ہر پہلو سے یعنی رتی ہاشتولہ کا حساب اور ہندوستان میں مختلف رائح

الوقت اوزان کے بارے میں اطمینان حاصل کیا ،اور یہ معلوم ہوا کہ ہمارے سرحدی علاقے کا تولہ ۱،۲۱۵گرام کا ہوتا
ہے، اور دوسرا تولہ جو پنجا بی تولہ ہے ہمارے دیار میں مشہور ہے وہ ۲۹۳ ،۱۱ گرام کا ہوتا ہے تو ۱۳۵ تولہ سرحدی کے
اعتبارے ایک کلو ۲۳۰، ۲۳۵گرام بنتا ہے اور پنجا بی تولہ ہے ایک کلو ۲۳ یہ ۵۷ گرام بنتا ہے اور غالبًا بہی حساب مولا تا
لا جبوری صاحب نے لیا ہے کہ پورے پانچ سو چھر گرام لئے ہیں۔ بہر حال آیک وطن کے ناپ تول کو جب
دوسرے علاقہ کے ناپ وتول میں ڈھالا جاتا ہے تو دونوں کی بنیاد مختلف ہونے کی وجہ سے انطباق مکمل اور شیح نہیں ہوتا
اسلئے برتی مشینوں کے ذر لیے خصوصی اوزان کولازم قرار دینا اور اس پر صحت ادا کو معلق کرنا ہے نہیں ہے اسلئے بحو جب
صدیث ، نحن امدہ امیہ لا نکتب و لا نحسب ، احکام شرع پر آسانی کے ساتھ جس طرح بھی ادا کر سے جے ہے ،
اسلئے باوجودان حسابی تدقیقات کے ادا گیگی واجب سب کی شیحے ومعتبر مانی جائے گی۔ ۔۔۔۔(از مرتب)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ويقوم في البلد الذي المال فيه.

(الدرالمختار على صدر ردالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم).... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

ہاں کے علاوہ کوئی اور مال موجود نہیں ہے کیا اس عورت پرصد قتہ الفطر اور قربانی واجب ہوگی؟ بینو اتو جورو ا المستفتی: مولانا نجم الدین صاحب ۱۳/۳/۱۹۸۸

الجواب: چونكه اتنى مقدارسونا سيساز هے باؤن توله جاندى حاصل ہوسكتى ہے للمذااس عورت برقر بانى اورصد قة الفطر علامه مرغينانى اورو بہانيكى روايت كى بنا پرواجب ، فلير اجع المى د دالمعتار ١٩٠٠ ﴿ ا ﴾ واضحية الهندية ﴿٢﴾. وهو الموفق

(بقيه حاشيه) وفي الهندية: ويقومها المالك في البلد الذي فيه المال حتى لو بعث عبداً للتجارة الى بلد آخر فحال الحول تعتبر قيمته في ذلك البلد ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في اقرب الامصار الى ذلك الموضع. (فتاوي عالمگيريه ١:٠٨١ الفصل الثاني في العروض) ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله لكن اعتمد في الشرنبلالية الخ)..... قال في العناية ولا يجوز دفع الزكاة الى من ملك نصابا سواء كان من النقود اوالسوائم اوالعروض..... تقدير النصاب بالقيمة سواء كان من العروض اوالسوائم لما ان العروض ليس نصابها الاما يبلغ قيمته مأتى درهم وقيد صرح بنان المعتبر مقدار النصاب في التبيين وغيره واستدل له في الكافي بـقـولـه ﷺ من سـأل ولـه مـا يغنيه فقد سأل الناس الحافا قيل وما الذي يغنيه قال مأتا درهم او عدلها فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لاطلاقه وقد نص على اعتبار قيمة السوائم في عبدة كتب من غير خلاف في الاشباه والسراج واله هبانية وشرحيها والذخائر الاشرفية وفي الجواهرة قال المرغيناني اداكان له خمس من الابل قيمتها اقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتحب عليه وبهذا ظهر أن المعتبر نصاب النقد من أي مال كان بلغ نصابا من جنسه أولم يبلغ الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:١ ٤ بعيد مطلب في جهاز المرأة هل تصير به غنية) ﴿٢﴾ وفي الهندية: والموسر في ظاهر الرواية من له مائتادرهم او عشرون ديناراً او شيئ يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها فاما ما عدا ذلك من سائمة او رقيق او خيل او متاع لتجارة او غيرها فانه يعتد به من يساره الخ. (فتاوي عالمگيريه ٢٩٢:٥ كتاب الاضحية)

#### مجنون اور یا گل کی طرف ہے یا قاعدہ فطرانہ ادا کیا جائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک تندرست آدمی تھا جوعمر بھرروزہ رکھتا تھا اچا تک پاگل ہوگیا اب نہ نماز جانتا ہے ندروزہ ،اس کی طرف سے صدقہ فطرادا کیا جائے گایا نہیں؟ بینو اتو جروا المستفتی: ماسٹر سرفراز کردکالا باغ سسہ/شوال ۱۳۹۵ھ

البواب: مجنون اور پاگل کی طرف سے با قاعدہ فطرانہ ادا کیا جائے گا (ہند بیا ۲۰۴۱) ﴿ ا﴾ نیعنی دوسیرانگریزی سے گندم یا اس کی قیمت ،اورروزہ وغیرہ کا فدییا دانہیں کرے گا۔و ہو الموفق

#### <u>قیدی کے جرمانہ میں فطرانہ دینا</u>

السجيد اگرية قيدي نا دار ہوتو اس کو يا اس کے امرے حکومت کو بي فطراند ينا جائز

ہے﴿٢﴾۔وهوالموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: والمعتوه والمجنون بمنزلة الصغير سواء كان الجنون اصليا او عارضيا وهو الظاهر من المذهب كذا في المحيط.

رفتاوي عالمگيريه ١٩٢١ الباب الثامن في صدقة الفطر)

٢﴾ قال العلامة الحصكفى: وصدقة الفطر (بقيه حاشيه اكلے صفحه پر)

#### صدقه فطرمتعددمسكينول كوديناجائزي

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کے صدقہ فطرایک سے زیادہ مساکین پر بانٹنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستفتى جمد آيازيار حسين مردان .... ١٣٠٠ جمادى الثاني ١٣٩٩هـ

الجواب: ايك صدقة الفطر متعددا فرادكود يناجائز ب (شرح المتنوير هامش ردالمحتار ( شرح المتنوير هامش ردالمحتار ٢ : ١٠٥ ) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### اجرت میں فطرانہ دینا جائز نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک صاحب جائیدادغنی امام ہے کیا اس کو فطرانہ دینا جائز ہے جیسا کہ عام رواج ہے؟ بینو اتو جو و ا کیا اس کو فطرانہ دینا جائز ہے جیسا کہ عام رواج ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :محمد ارشادگڑھی افغانان راولپنڈی ۔۔۔19۷۵ء/۱۹/۰

الجواب: امام كوبطوراجرت فطرانه ويناجا تزنبيس بتمام فقباء في كهاب كداس كامصرف

(بقيه حاشيه) كالزكاة في المصارف وفي كل حال . (الدرالمختار على هامش ردالمختار المنطقير بزكاة ماله ان كان بامره المعوز وان كان بامره المعوز وسقط الدين.

(فتاوى عالمگيريه ١:٠٩١ باب المصارف)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وجاز دفع كل شخص فطرته الى مسكين او مسكين على ماعليه الاكثر وبه جزم في الولو الجية .... هو المذهب كتفريق الزكاة والامر في حديث اغنوهم للندب فيفيد الاولوية.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٥:٢ باب صدقة الفطر)

مساكين اورفقراءي ﴿ إِ﴾ البنة بطورتفدق يابطورصافقيرامام كودينا جائز بـ ﴿ ٢﴾ وهو الموفق صدقه فطركي مقدار

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ صدقہ فطر کی تیجے مقدار کیا ہے؟ بینو اتو جوو ا

المستفتى :عبدالرقيب تا جك لإل قلعه ميدان دير ..... 2/شوال ١٠٠١ه

الجواب: مندم من صدقة الفطرى مقداردوسير أثكريزى باحتياطا ﴿٣﴾ وهو الموفق

#### تنخواه دارامام كافطرانه وصول كرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک پیش امام اس روپٹے ماہوار انجمن سے تخواہ باتا ہے بینخواہ ان کوامامت میں ملتی ہے کیا اس امام کیلئے لوگوں سے فطرانہ وصول کرنا اور اپنے آپ پرخرج کرنا جائز ہے؟ بینواتو جووا

المستفتى : حكيم سيداختر حسين كيمليور

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال الا في جواز الدفع الى الذمى. (الدرلمَختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ مباب صدقة الفطر) ﴿ ٢﴾ وفي الهندية: ولمو نوى الزكلة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستأجره ان كان البخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان ايضا اجزأه والا فلا وكذا ما يدفعه الى الخدم من الرجال والنساء في الاعياد وغيرها بنية الزكاة.

(فتاوى عالمگيريه ١:٠٩١ باب المصارف)

﴿ ٣﴾ حنفیہ کے نزد یک صاع سے مراد عراتی صاع ہے جوآٹھ رطل کا ہوتا ہے اورایک رطل نوے مثقال کا ہوتا ہے تو ضرب دینے سے سات سومیں مثقال صاع کا وزن ہو گیا ، اورایک مثقال ساڑھے جار ماشہ کا ہے تو پورا صاع تمن ہزار دوسوچالیس ماشہ یعنی دوسوستر تو لہ کا ، تو نصف صاع ایک سوپنیتیں (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر)

#### السجسواب: الريامام مفلس بوتواس كوقطران ليناجا تزب لانسه مسصسرف مس

المصارف ﴿ إِنَّ وَهُو الْمُوفَقُ

(بقیہ حاشیہ) تو آدکا ہوگیا، اب سیر کی مقدا میں فرق ہے اگریزی سیرای تو ادکا ہوتا ہے اور ہمار سے سرحدی علاقوں کا
سیرا یک سوآٹھ تو اد ہوتا ہے تو ای تو لہ کے اگریزی سیر کے حساب سے تین سیر چھ چھٹا نگ کا پورا صاع اور ڈیڑھ
سیر تین چھٹا نگ کا نصف صاع ہوا، پس مفتی محمد شفع صاحب رحمہ اللہ نے بری تحقیق وجبتو کے بعدیہ ثابت کیا ہے کہ
نصف صاع پونے دو سیر کے برابر ہے اور حضرت تھانوی کی تحقیق ایک سیر ساڑھے بارہ جھٹا نگ ہے (ابداد
الفتادی اللہ کا محال برطانوی نظام کے تحت نصف صاع تقریباً ۲۳۱ تو لہ کا ہوتا ہے اور اعتباری نظام ک
تحت تقریباً ایک کلو ۲۲۱۳ گرام یا ایک کلو ۲۵۲۱۳ گرام یا ایک کلو ۵۵۵ گرام بنتا ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے
کما ہے کہ احتیاط کیلئے پورے دوسیر یا بچھاور زیادہ دیدینا چاہئے کے ونکہ زیادہ ہونے میں بچھ حرج نہیں بلہ بہتر
ہے (بہتی زیور ۲۴۰ صدقہ فطر کا بیان)

اوربعض حسابات مي خكوره مقدار سے زياده كا حساب بھى لگايا گيا ہے اسلئے ہمار سے شیخ دامت بركاتهم عام طور پرسوادوكلوبھى بتاتے بيں اور فرمايا كه اس ميں ثواب ہے اسراف نہيں ہے۔ (ازمرتب) ﴿ ا ﴾ قال العلامة المحصد كفى: وصدقة الفطر كالزكاة فى المصارف وفى كل حال. (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ مقبيل كتاب الصوم)

# باب صدقة التطوع

# نابالغ کے مال سے تصدق اور تبرع کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میت نے وصیت بھی نہیں کی ہو اور بالغ اولا داس کے مال سے خیرات وغیرہ کرتے ہیں جبکہ دراتاء میں نابالغ بھی موجود ہیں اس نتم تصدق کا شرعی تھم کیا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: وزير ملاوز برستان

البواب: تابالغ كمال ية تبرع اورتفدق حرام به والها يس الران بالغين في يتبرع اورتفدق حرام به والها يس الران بالغين في يتبرع اورتفدق (خيرات واسقاط) مشتركمال يه كيابوتواس كالينااوروينا وونوس حرام بين، قال الله تعالى:

ان المذيب يأكلون اموال اليتمى ظلما (بغير حق) انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا! الآية و موالموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: وأن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسنا أذا كانت الورثة بالغين فأن كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة كذا في التتارخانية.

(فتاوي عالمگيريه ٣٣٣:٥ باب في الهدايا و الضيافات كتاب الحظر)

﴿٢﴾قال المجلال: (ان المذين يأكلون اموال اليتمي ظلما) بغير حق (انما يأكلون في بطونهم) اي ملاها (ناراً) لانه يؤول اليها (وسيصلون سعيراً) ناراً شديدة يحترقون فيها. (تفسيرجلالين ١: ٨٤ النساء آيت: ١٠ لهاره: ٣)

وقال العلامة ابن كثير: (ان الذين يأكلون الخ الآية) اى اذا اكلوا اموال اليتامي بلاسبب فانما يأكلون ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة. (تفسير ابن كثير ٢: ٩٩)

# مال حرام کا تصدق کی نیت سے دینااور معطی لیکامعطی کیلئے دعاء کرنے کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص بدیت تقعد ق مال حرام دے دیں اور لینے والا آپر کہدے کہ اللہ تعالی آپ کی خیرات قبول کرے اور دینے والا آپین کہدے تو اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا

المستقتى :عبدالو باب متعلم حقانيه

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسلد کے بارے میں کے صدقہ کا جا تور وزی کر کے اس کا گوشت مساکیین میں تقسیم کرے کیا اس سے خود بھی کھا سکتا ہے یا نہیں؟ اور رو بلا کی نیت سے خون بہانے ﴿ ا ﴾ قال الشیخ محمد کامل: من یملک نصابا من حوام لا تجب علیه فیه الزکاة بل یلزمه التصدق بجمیعه علی الفقراء لا بنیة الثواب ان لم یکن صاحب المال موجوداً. (فتاوی کامیله ص ۱۵ کتاب الزکاة)

﴿ ٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٨:٢ مطلب في التصدق من المال الحرام كتاب الزكاة) ﴿ ٣﴾ (غمز عيون البصائر شرح الاشباه ١:٩٣٩ القاعدة الرابعة عشرة)

البواب صرفات غيرواجب خود بهي كهاسكت البته يمقدار تصدق نه وكااوررد بلاكيك فريم كماسكت بالبته يمقدار تصدق نه وكااوررد بلاكيك فريم كرنام موع بين الافتداء لايدرك بالعقل والقياس ، وقال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم (الهج. وهو الموفق

#### مشتركه مال يصصدقات اداكرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم چھ سکے بھائی ہیں اور دو چھاؤ اور اور چھاؤ اور اور کی کررہے ہیں جائیداد تمام مشترک ہے بھائی ، ہمارے والدین وفات با گئے ہیں ہم میں ہے دو بھائی مزدوری کررہے ہیں جائیداد تمام مشترک ہے بھائی ہمی گھر پرنہیں ہے اور ان بھائیوں نے ایک بھائی کوسر براہ مقرر کیا ہے اور اجازت دی ہے کہ مشتر کہ جائیداد سے صدقہ جائز مشتر کہ جائیداد سے صدقہ جائز منہیں کیا ہے کہ مشتر کہ جائیداد سے صدقہ جائز منہیں کیا ہے کے مشتر کہ جائیداد سے صدقہ جائز منہیں کیا ہے کے ہینو اتو جو و ا

المستفتى :گل صاحب شاه صورتی کل ضلع کرک .....۱/۱/۱۰۰۱ه

السبسواب: بونکہ بیمر وجد صدقات غالبًا اباحت میں داخل ہوتے ہیں لہذاشیوع ان کو ضرر رسان نہیں ہوتے ہیں لہذاشیوع ان کو ضرر رسان نہیں ہوا رہ سے شیوع ان کو ضرر رسان نہیں ہے، فلیر اجع الی هبة الهدایة ﴿٢﴾. وهو الموفق

﴿٢﴾ قال المرغيناني: وفي الجامع الصغير اذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم او وهبها لهما جاز ولو تصدق بها على غنيين او وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز للغنيين ايضا جعل كل واحد منهما مجازا عن الآخر والصلاحية ثابتة لان كل واحد منهما تمليك بغير بدل. (هداية على صدر فتح القدير ٤٤١٠ ٣ باب الهبة)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (سورة الصّفات باره: ٢٣ ركوع: ٤ آيت: ١٠٥)

# <u>دین طلباء کیلئے گھروں سے روٹی سالن جمع کرنے کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں بعض مدارس کے طلباء کیلئے چھوٹے بچوٹے (چنز یاں) اہل محلّہ سے روٹی اور سالن وغیرہ جمع کرتے ہیں اور دین طلباء اسے کھاتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ کیا بیسوال اور ذلت نہیں ہے؟ بینواتو جروا جائز ہے؟ کیا بیسوال اور ذلت نہیں ہے؟ بینواتو جروا اسمنتقی عبداللہ جا رسدہ ۱۹۸۳ء

البواب طلباءكيك يدوظيف جمع كرناجا مزب اوراوك بمى طيب خاطر سدوية بي وين طلباءى

كفالت والمعروف ﴿ ا ﴾ قال العلى بن سلطان المعروف بملاعلى قارى: واما سوال صدقة التطوع فمن لا يقدر على قال العلى بن سلطان المعروف بملاعلى قارى: واما سوال صدقة التطوع فمن لا يقدر على كسب لكونه زمناً او ذاعلة اخرى جاز له السوال بقدر قوت يومه و لا يدخر وان كان قادراً عليه فتركه لاشتغال العلم جازت له الزكاة وصدقة التطوع فان تركه لاشتغال صلاة التطوع وصيامه لا تجوز له الزكاة ويكره له صدقة التطوع فان جلس واحد او جماعة في بقعة واشتغلوا بالطاعة ورياضة الانفس وتصفية القلوب يستحب لواحد منهم ان يسأل صدقة التطوع وكسرات الخبز لهم واللباس لا جلهم.

(مرقاة المفاتيح شوح المشكواة ٣: ١٤٢ باب من لا تحل له المسئلة ومن تحل له)





# باب مصارف الزكواة

#### <u>ېرندو چرندمصرف عشروز کو ة نهيس</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں زید پرندو چرندوغیرہ کوگندم وجوار وغیرہ ڈالٹا ہے کیا اسے عشر میں محسوب کیا جا سکتا ہے؟ کیا عشر کے گندم وغیرہ پرندوں کو ڈال کرعشر سے سبکدوش ہوسکتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :عبدالودودكوباث ..... ١٩٤٦ م

الجواب: چونکہ پرندے عشر وزکوۃ کامصرف نہیں ہیں ﴿ اَ ﴾ للبذااس طریق ہے تواب عاصل ہوتا ہے لیکن فریضہ ہے ذمہ فارغ نہیں ہوتا ہے جسیما کہ و کی شخص نفل نماز پڑھتا ہے اور فرض نماز اوانہیں کرتا۔ و ھوالموفق

#### <u>مال دمتاع میں شریک فقیر کوز کو ۃ دینا</u>

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن رشد: فاما عددهم فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الخ، الآية.

(بداية المجتهد 1: • • ٢ الفصل الاول في عدد الاصناف) وقال الامام على بن عثمان سراج الدين الاوشى: لا يجوز صرف الزكواة الى اهل الذمة ولا الى الكلاب والطيور. (فتاوى سراجية ٢٨ باب مواضع الصدقات)

المبواب: اس شریک فقیر کواستقلال کے طریقہ پرز کو قادینا جائز ہے ﴿ ا ﴾ اوراشتراک کی صورت میں ناجائز ہے ﴿ ۲ ﴾۔ وهو الموفق

# میت کے قرضہ میں زکوۃ کی رقم دینے سے زکوۃ ادائبیں ہوتی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس منلہ کے بارے میں کرزید برکا بھیجاتھا اوراس کے فرے بکر کے تین ہزار روپے تھے اب زید انتائی مفلسی کی حالت میں فوت ہوا، بکرنے اس کو اپنا قرضہ معاف کیا اور زید پر ایک ہزار روپیے سی اور کا بھی فرضہ تھا بکرنے ذکو ہ کی رقم سے ادا کیا، کیا اس سے بکر کی زکو ہ ادا ہوئی ؟ بینو اتو جروا

المستقتى: عبدالرحمٰن مثين محلّه شهرجهلم ١٩٧٢. ١٩٧٨ /١٥/

# <u>کیاز کو قا کنوس کے بنانے اور اس پرمشین لگانے میں صرف کی جاسکتی ہے؟</u>

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہا کیے کنویں کے بنانے اوراس پر

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة . (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨:٢ باب المصرف)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: اي بينه وبين المدفوع اليه لان منافع الاملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال هداية.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩:٢ قبيل مطلب في الحوائج الاصلية) ﴿٣﴾ (فتاوئ عالمگيريه ١:٩٠١ الباب السابع في المصارف)

مثین لگانے کیلئے اگرز کو قاکال استعال کیا جائے کیا بیصرف سیحے ہے؟ بینو اتو جروا کستقتی: میاں بہادر شاہ زیارت کا کاصاحب نوشہرہ ..... کم ذی الحجہ ١٣٩٧ھ

السجواب: اس میں زکوة صرف نہیں ہوسکتی کیونکہ زکوة کیلئے تملیک شرط ہے جو کہ صورت مسئولہ میں موجود نہیں ہے وال اس میں شکرانے صرف ہو سکتے ہیں لہذا زیارت کا کا صاحب کے شکرانوں سے بچھر تم با قاعدگی سے مقرر کی جائے کیونکہ مزارات کے معطل ہونے سے دین کوکوئی نقصان نہیں پہنچاہے بحلاف المدارس العربية. وهو الموفق

#### ز کو ۃ اورمصارف کے بعض مسائل

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں (۱) کیاز کو قرشتہ دار فقیر کودینا جائز ہے؟ اور دینے والے کوز کو قاکا کہنا ضروری ہے؟ (۲) کیاز کو قاکی رقم سے سلائی مشین وغیرہ خرید کر دینا جائز ہے؟ (۳) کیا کسی مقروض کا قرض چکانے کیلئے اس کے قرض خواہ کو ز کو قاکا مال دینا جائز ہے؟ ہے؟ (۴) کیا ز کو قالیک ہی وقت میں ادا کرنا جائے یا سال کے مختلف حصوں میں بھی دینا جائز ہے؟ (۵) ز کو قاکا بہتر مصرف کونسا ہے رشتہ داریا فقرا؟ بینو اتو جروا المستقتی : شمیرخان مردان سے ۱۲۰۰۰ رمضان ۱۲۰۰۸ ھ

البيس ابن (۱) اصول وفروع اورزوجه كعلاوه ديگررشته دارون كوزكوة دى جاستى به بشرطيكه مساكين بهون (۲) - (۲) زكوة من بيضروري نبيس كه ذكوة كانام لياجائه دل بيس اراده كافي (۱) وفي الهندية: و لا بيجوز ان يبنى بالزكاة المسجد و كذا القناطر و السقايات و اصلاح الطرقات و كرى الانهار و الحج و الجهاد و كل مالا تمليك فيه.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ١٨٨ الباب السابع في المصارف)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الحصكفي: ولا الى من بينهما ولاد .... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

ہے ﴿ ا﴾ ۔ (٣) مقروض کی اجازت سے اس قرض خواہ کو مال زکوۃ سے دے سکتے ہیں (عالمگیری) ﴿٢﴾ ۔ (٣) آپ درمیان سال ہیں پیشگی زکوۃ دیا کریں اور حولان حول کے وقت زکوۃ کی مقدار سے پیشگی اداشدہ زکوۃ منفی کریں ﴿٣﴾ ۔ (۵) مصارف میں بہترین مصرف وہ عیال دارعالم دین ہے جس نے اپنی عمر کوخدمت دین کیلئے وقف کیا ہو (عالمگیری) ﴿٣﴾ ۔ وهو الموفق

وہ زمین موجب غنانہیں جس سے سال بھر کی قوت یا اس سے کم حاصل ہور ہی ہو

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کدایک شخص کی اتنی زمین ہے کداس کی پیداوار سال بھر تک نہیں پہنچی زمین کی قیمت پچاس ساٹھ ہزار روپیہ ہے کیا ندکورہ شخص کوز کو ۃ دینا جائز ہے یانہیں اور اس پر جج فرض ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستقتی :محمر جنید شالفین سوات .....۹/ جون ۱۹۷۵ء

المجواب: شخص زكوة ليسكتا إوراس يرجج فرض نهيس إورندج كيلئ زمين فروخت

كرنافرض م، كما في ردالمحتار ١٠٨٠ سئل محمد عمن له الارض يزرعها او حانوت (بقيه حاشيه) قال ابن عابدين: وقيد بالولاد لجوازه لبقية الاقارب كالاخوة والاعمام والاخوال الفقراء بل هم اولى لانه صلة وصدقة. (الدرالمختار مع ردالمحتار ١٩:٢ باب المصرف) ﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ومن اعطى مسكينا دراهم وسماها هبة او قرضا ونوى الزكاة فانها تجزيه وهو الاصح. (فتاوى عالمگيريه ١: ١١) كتاب الزكاة)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ولو امر فقيرا بقبض دين له على آخر ونواه عن زكاة عين عنده جاز. (فتاوي عالمگيريه ١:١١) كتاب الزكاة)

وان قدم الزكاة على العلامة ابن الهمام: وان قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز. (هداية على صدر فتح القدير ١٥٣:٢ فصل وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة كتاب الزكاة)
وفي الهندية: التصدق على الفقير العالم افضل من التصدق على الجاهل.
(فتاوي عالمگيريه ١:١٨٤ الباب السابع في المصارف)

يست خلها او دارغلتها ثلثة آلاف ولا تكفى لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له اخذ الزكوة وان كانت قيمتها تبلغ الوفا وعليه الفتوى وعندهما لا يحل الهوفي الهندية ا: ٢٣١ وان كان صاحب ضيعة ان كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفى الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله واولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلته الباقى يفترض عليه الحج والافلا (٢٠٠٠). وهوالموفق

#### <u>فقیرمطلقه عورت کوز کو ة دینا جائز ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپی ہوی کو طلاق دی ہے اس عورت کے پاس اس کا بچہ بھی ہے جوز رتعلیم ہے کیا اس مطلقہ عورت کو زکو ۃ دینا جائز ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى : طاهر جواد حضر وا تك ٢٠٠٠٠/ رمضان ١٩٠٨ ه

المبواب: اگریه مطلقه عورت مصرف زکو قابواور محتاج بوتو آپاس کوزکو قادے سکتے ہیں الموفق ﴿ ٣﴾ ۔ وهو الموفق

# <u>مالدارمجامدین برصرف زکو ة نہیں ہوسکتا</u>

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کفنی مجاہدین کوز کو ۃ دینا جواز رکھتا

﴿ الله (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢ : ١ ٤ مطلب في الحوائج الاصلية كتاب الزكاة)

﴿ ٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١٠١١ كتاب المناسك)

وس العامل العلامة عبد الله بن احمد النسفى: المصرف هو الفقير والمسكين وهو اسوء حالاً من الفقير والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاه وابن السبيل فيدفع الى كلهم او الى صنف. (كنز الدقائق ١:٣٣ باب المصرف)

ہے یانہیں؟ اگر جواز ہے تو تحریری طور پر ارسال فرما کر مجھے مطمئن کیا جائے ، والسلام علیکم ورحمة الله و بر کانة المستفتی :ح ،خ ٹریڈنگ ہاؤس فر دوس منزل پیٹا ورشہر.....۱۹۸۸ م/۱/۲۵

زكوة كى رقم سے يجھ بكا كركھلانے سے فراغت ذمه كامسكله

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص کے پاس زکوۃ کی رقم ہے کیااس پر خیرات کر کے یعنی کچھ کھا تا پکا کر کھلا تا جائز ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی: شادولی خان کیاڑی کراچی ....۱۹۹۰ م ۱۹۹۰ م

الجواب: چونکهاسعرفی خیراتوں میں تملیک نہیں ہوتی صرف اباحت ہوتی ہے ﴿ ٣ ﴾ للذا

﴿ ا ﴾ قال العلامة برهان الدين: و لا تدفع الى غنى لقوله النُّهُ لا تحل الصدقة لغني.

(الهداية على صدر فتح القدير ٢٠٨:٢ باب مايجوز دفع الزكاة وما لا يجوز)

(٢) قبال العلامة الكاساني: واما استثناء الغازى فمحمول على حال الحدوث الحاجة وسماه غنيا على اعتبار ماكان قبل حدوث الحاجة وهو ان يكون غنيا ثم تحدث له الحاجة بان كان له دار يسكنها ومتاع يمتهنه وثياب يلبسها وله مع ذلك فضل مائتي درهم حتى لا تحل له الصدقة ثم يعزم على الخروج في سفر غزو فيحتاج الى الأت سفره وسلاح يستعمله في غزوه ومركب يغزو عليه وخادم يستعين بخدمته على مالم يكن محتاجاً اليه في حال اقامته فيجوز ان يعطى من الصدقات ما يستعين به في حاجته التي تحدث له في سفره.

(بدائع الصنائع ١٥٥:٢ فصل المؤلفة قلوبهم كتاب الزكاة)

(m) قال الحصكفي: وهي شرعا تمليك حرج الاباحة (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

ای طریقہ سے زکو ق سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا ہے دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ و ہو الموفق مقروض اور مرکان بنانے والے فقیر کونصاب سے زائد زکو ق دینے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں (۱) فقیر کوزیادہ سے زیادہ کتنی رقم ویٹا جائز ہے؟ را کا اگرایک فقیر ہزار روپئے کا مقروض ہے کیا اسے ہزار روپئے کیمشت دیٹا جائز ہے؟ (۳) ایک شخص کی آمدنی اتن ہے کہ بشکل بال بچوں کا پیٹ پالٹا ہے اس کے پاس رہائش مکان نہیں ہے کیا اس کواتی رقم زکو ق کی دے دیٹا جس ہے وہ مکان تعمیر کراسکے، دیٹا جائز ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جو و المستفتی جمہ خورشید دی دروڈ راولپندی

الحب وه المحارف المحا

فى الوجوب والحاجة نعم الاحتياط فى الاعطاء بعد البناء ﴿ ا ﴾. وهو الموفق فقيركوز كو يستعنى بنانا مكروه ب

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدز کو قاکا تھے مصرف کونسا ہے؟ نیز قریبی رشتہ داروں میں جوفقیر ہوں ان کو کتنی رقم دی جاسکتی ہے بعض علماء سے سنا ہے کہ زیادہ رقم زکو قامیں نہیں دینی چاہئے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :عبدالغفار چیف کمیسه منگوره سوات ..... ۴/ شعبان ۱۳۹۱ ه

المبواب: زکوۃ کا سیح مصرف فقیراور مختاج ہے خصوصاً جبکہ عالم یا محتلم یا مجاہد ہوں ہے البت کسی مختاج کوغنی بنانا مکروہ ہے مثلاً جس فقیر پر پانچ افراد کا نفقہ واجب ہواور مقروض نہ ہوتو اس کوساڑ ھے باؤن تو لے چاندی کے حساب ہے چھ نفر کا لیعنی تین سو پندرہ تو لے چاندے (۲۱۰۵/۲ = ۳۱۵) دینا مکروہ ہے دراس ہے کم جائز ہے ہے (را مخوذ از ہندیہ)۔وھو المعوفق

(1) وجه الدلالة فيه أن السكني من الحوائج الاصلية كما يدل عليه ما في الهندية 1:9 1 والشرط أن يكون فياضلا عن حاجته الاصلية وهي مسكنه واثاث مسكنه الخ، وقال بعد أسطر، رجل له دار يسكنها يبحل له الصدقة وأن لم يسكن الكل هو الصحيح كذا في الزاهدي وقال أبن عابدين: فارغ عن حاجته قال في البدائع قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره فقال لابأس أن يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم أن كان من أهله فأن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٠٥ مطلب في الحوائج الاصلية) ....(ازمرتب) ﴿٢﴾ وفي الهندية: التصدق على الجاهل. (فتاوي عالمگيريه ١:١٨٤ الباب السابع في المصارف)

وفي الهندية: ويكره ان يدفع الى رجل مائتي درهم .... (بقيه حاشيه الكر صفحه بر)

#### ز کو ة ہے کتاب کی طباعت کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے ایک دینی کتاب کی طباعت کاارادہ کیا ہے مگر دہ مفلس ہے لوگوں سے ذکو قاد صول کرتا ہے اس بناپر اس کتاب کو چھپوانا کیسا ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: صاحب زادہ باجوڑعنایت کلے ۱۹۸۵۔/۱۲

المجمواب: اگریخص مصرف زکو قاہواور یاز کو قاد ہندہ گان کی اجازت سے طباعت کے بعد مصارف میں ان کتب کوبطور تملیک دیتا ہوتو اس میں حرج نہیں ہے ﴿ا﴾۔و هو الموفق

<u>پچیس گائیوں یا پینینس بریوں کا مالک زکوۃ لےسکتا ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی کے پاس پچپیں گائیں ہیں یا پینیتیں بکریاں ہیں کیا پیخص دیگر لوگوں سے زکو قالے سکتا ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی: نامعلوم.....۵۱۵/۳/۱۹

الجواب: جب دیگراجناس کے پاس نہ ہوں تو پیخص زکو ق لے سکتا ہے (ردالسمحتار

#### ٢: ٨٩) ﴿٢﴾. وهوالموفق

(بقيه حاشيه)فصاعداً وان دفعه جاز كذا في الهداية: هذا اذا لم يكن الفقير مديونا فان كان مديونا فلا كان مديونا فدفع اليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيئ او يبقى دون الما نتين لا بأس به وكذا لو كان معيلا جاز ان يعطى له مقدار مالو وزع على عياله يصيب كل واحد منهم دون المائتين كذا في فتاوي قاضى خان.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ١٨٨ الباب السابع في المصارف)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: يشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة لا يصرف الى بناء مسجد ولا الى كفن ميت وقضاء دينه. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨:٢ باب المصرف) ﴿٢﴾قال العلامة ابن عابدين: (قوله جزم به في البحر) .....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

#### <u> حاجت اصلیہ کی اشیاء ندر کھنے والے صاحب نصاب کیلئے زکوۃ لیناحرام ہے</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک مسافر کسی مجد میں تھیم ہواوران کا پناسکونتی مکان نہ ہواور شادی وغیرہ گھر کے دوسری ضروریات بھی نہوں اور نقلہ کے لحاظ سے صاحب نصاب ہواور پھر یہ نہ کور شخص اس نیت سے کہ جج بیت اللہ کیلئے رقم جمع کرتا ہوتو اس کیلئے زکو قایما جائز ہے یا نہیں ؟ نیزیہ نصابی نقلہ بچھ مزدوری کرکے کما چکا ہواور بچھ لوگوں نے صدقات وخیرات میں دی ہو؟ بینو اتو جو و السمتفتی ؛ کل شیر جمرود خیرات میں دی ہو؟ بینو اتو جو و المستفتی ؛ کل شیر جمرود خیبرا یجنبی

الجواب: الشخص كيك زكوة ليناحرام به البت الريخ ولان حول يهايا عنى البت الريخ ولان حول يهايا عنى خيل البت الريخ ولان حول يهايا عنى حيث خريد يو كردوائ اصليه يه ومثلاً مكان، اسلى، فلدتوال شخص بغنى كادكام جارى نبيل بول ك، يبدل عليه منا فنى ردالم حتار ١٠٨ ان الزكاة تجب فى النقد كيفما امسكه للنماء او للمنفقة وكذا فى البدائع فى بحث النماء التقديري (٢٠ قلت وصرح العلامة العينى: وهو فاضل عن حواتجه الاصلية كالمدين فى النقود (٣٠ فقط، فافهم وهو الصواب (بقيه حاشيه) حيث قال و دخل تحت النصاب النامى الخمس من الابل فان ملكها أو نصابا من السوائم من اى مال كان لا يجوز دفع الزكاة له سواء كان يساوى مائتى درهم او لا وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من اى مال كان.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١٥ مطلب في الحوائج الاصلية)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ولا يجوز دفع الزكاة الى من يملك نصابا اى مال كان دنا نير او دراهم او سوائم او عروضا للتجارة او لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة.

(فتاوى عالمگيريه ١ : ٩ ٨ ١ باب في المصارف)

﴿ ٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١١ كتاب الزكاة)

﴿٣﴾ (العناية على هامش فتح القدير ٢ : ٥ ا ٢ باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لايجوز)

## ج کیلئے رقم جمع کرنے والے غنی کوز کو ق دیناجا ئرنہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے دو ماموں زاد بہنیں ہیں میں کہ میرے دو ماموں زاد بہنیں ہیں میں ان کوز کو قادیا کرتا تھا مگراب وہ کہنی ہے کہ ہم غنی ہیں اب ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے زکو قادیا کریں تاکہ میں اسے حج کیلئے جمع کروں ہے جائز ہے یانہیں ؟ بینو اتو جرو المستفتی: بیکم علی حسن پٹاور دوڑ پنڈی ۔۔۔۔۔۱۹۸۱ء/۲۲/۳/

المجواب: جب يہبيں حسب اقرارغني بين توان کوز کو قادينا خواہ مج کيلئے ہويا دوسرے مقصد کيلئے ہوز کو قادينا جائز نہيں ہے ہوا ﴾ ۔ و هو الموفق

#### عیالداراورمقروض فقیر کومقدارنصاب ز کو 5 دینا

سوال: کیافرمات بین علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدر کو قاکی رقم مبلغ ایک ہزار روپیہ ایک بی مستخل کو دینا جا کر ہے بائیس ؟ بینو اتو جرو ا ایک بی مستخل کو دینا جا کر ہے بائیس ؟ بینو اتو جرو ا ایستفتی بھی افضل بن مرسلین ڈاک اساعیل خیل نوشہرہ

المجواب: عيالداراورمقروض و (وه عيالدارجبكدوه الني تقس اورائي عيال بريا يك برار روبيد مثال تقيم كرت و برايك كا حصر متدار نساب سي كم : وا باوروه مقروض جب وه مقدار قرض كودور كري و باقي مقدار أساب سي كم ، با به كرابت با نزيم ، اور غير مقروض اور غير عيالداركو با نزم مع الكرابت به و في مقدار أساب سي كم ، با به كرابت با نزيم ، اور غير مقروض اور غير عيالداركو با نزم الكرابت به و في الهندية و و يكره ان يدفع الي رجل ما نتى در هم فصاعداً و ان دفعه جاز كذا في الهداية هذا اذا لم يكن الفقير مديونا فان كان مديونا فدفع اليه مقدار مالو ﴿ الله و في الهندية : و لا يجوز دفع الزكاة الى من يملك نصابا اى مال كان دنانير او دراهم او سوائم او عروضا للتجارة فاصلا عن حاجته في جميع السنة .

قصى به دينه لا يبقى له شيئ او يبقى دون المأتين لا بأس به وكذا لوكان معيلا جاز ان يعطى له مقدار ما لو وزع على عياله يصيب كل واحد منهم دون المائتين كذا فى فتاوى قاضى خان (هنديه ١:٠٠٠) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### <u>سودی کاروبارکرنے والے کی زکوۃ نادارطلباء برصرف کرنا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدان ایام میں اکثر مداری کے سفیر یاان کے خطوط برائے حصول زکو ہ آتے ہیں فرض کریں کدایک آ دمی سود کا کاروبارکرتا ہے اوروہ زکو ہ بھی ادا کرتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے کیونکہ میرے ہاں جو خطوط آئے ہوئے ہیں ان میں اس متم کی کوئی وضاحت نہیں ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى : ا**قبال منيرفيصل آ**باد

المجواب: سودی مال تا دارطلباء پرصرف ہوسکتا ہے ﴿٢﴾ اکثر اہل مداری عطیات کے لفظ ۔ سے اس کو بھی اشارہ کرتے ہیں۔و ہو الموفق

# سودی کاروبارکرنے والے سے زکوۃ کی رقم لینا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سودی کاروبار کرنے والاشخص ہو اوران کی کمائی کے حرام حلال کا پیتے ہیں لگتا ہوتو ایسے خص سے زکو ۃ لینا جائز ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جرو ا امستفتی: حامدانورا کوڑہ خنک ۔۔۔۔۔۱۹۸۵ م/۱۲/۱۳

(فتاوي بزازية على هامش الهندية ٢:٣ ١ الثاني في المصرف)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ١ : ١٨٨ الباب السابع في المصارف)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال ابن البزاز الكردرى: ولو بلغ المال الخبيث نصابا لا يجب فيه الزكاة لان الكل واجب التصدق والعبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع اليه.

الجواب معرف زكوة محص سودخور بن زكوة وخيرات ليسكنا ب (حموى) ﴿ الله وهو الموفق نا ما لغ كوز كوة وين كاتفكم

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ(ا) نابالغ جس کے والدین غریب ہوں کوز کو قدوینا جائز ہے؟ (۲) اگر باپ مالدار ہواور بیٹا یا بیٹی بالغ ہواور والد کے زیر کفالت ہوتو کیا ان کوز کو قددینا جائز ہے؟ جبکہ یہ بالغ بیٹا بیٹی خودغن نہ ہو؟ (۳) اگر زیر کفالت نابالغ بیچ کا والد غریب ہواور والد مالدار ہواس کوز کو قدوینا جائز ہے؟ ہینو اتو جروا

المستقتى: فضل عظيم نوشهره ..... ٨١٩٥ ء/ ١٤ علم

المجواب: (۱) ....جس نابالغ کے والدین غریب ہوں اور بینابالغ خود بھی غریب ہوتواس کو زکو قادینا جائز ہے (هندیة) ۔

الله يا الله على الدارنه بهول تو ان كوز كو ة و ينادرست ہے اگر چدان كے والدين ميں صرف والد يا ميں الله يا ميں الله يا صرف والد واغذياء ميں ہے ہو ہ ٢﴾ ۔

﴿ الله قبال العلامة ابن عابدين: وفي حاشية الحموى عن الذخيرة سئل الفقيه أبوجعفر عمن اكتسب ماله من امراء السلطان وجمع المال من اخذا لغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك ان باكل من طعامه قال احب الى ان لا يأكل منه ويسعه حكما ان ياكله ان كان ذلك الطعام لم يكن في يدالمطعم غصباً او رشوة الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٨:٢ مطلب التصدق من السال الحرام) وقبال ابن البزاز الكردرى: وقوله ارفق بالناس لان مالاً مالا يخلو عن مغصوب لكنه قبل اداء البدل خبيث واجب التصدق فلا يأخذه لا من يجوز له اخذ الصدقة والاخذ والاعطاء اولى اذا كان لا يشوبه العجب.

(فتاوى بزازية على هامش الهندية ٣: ٨٨ الباب الثاني في المصرف كتاب الزكاة) ﴿٢﴾ وفي الهندية: ولا يجوز دفعها الى ولدالغني الصغير (بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

(٣) ..... بال جائز ہے ﴿ الله و و الموفق

#### عاقل ومراہق نابالغ کوز کو ۃ دیناجائز ہے

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہنا بالغ بیچے کوز کو قادینا جائز ہے یا نہیں؟ بینو اتو جرو ا

# لمستقتى :عبدالرحمٰن ککی مروت ..... ١٩٧٤ ء/ ١/ ٣٠٠

البعدافي الهندية المستواب من جب مرابق ياعاقل بوتواس كوزكوة ويناكا في سها في الهندية المنافق من الهندية المنافق المنطقة والمنافق المنطقة والمنافق المنطقة والمنافق المنطقة والمنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق

## مالدارة دمى كانادار بالغ بينامصرف زكوة ب

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہیں ایف اے کا طالب علم ہوں ایک زمیندار باپ کا بیٹا ہوں آ مدنی کا واحد فر بید صرف زمین ہے میرے نام پرکوئی جائیداد نہیں ہے اسلئے والد صاحب زمین فروخت کر کے میرے تعلیمی افراجات کو پورا کرتا ہے اس زمین میں میرے دوسرے بھائی بہنوں کا بھی حصہ ہے جو میں فرق کرتا ہوں ،اس صورت میں اگر میں ذکو قافلہ سے وظیفہ لینے (بقیه حاشیه) و لو کان کبیرا فقیرا جاز ویدفع الی امر آة غنی اذا کانت فقیرة و کذا الی البنت الکبیرة اذا کان ابو ھاغنیا لان قدر النفقة لا یغنیها و بغنی الاب و الزوج لا تعد غنیة کذا فی الکبیرة و موفوا الی الاب المعسر وان کان ابنه موسوا.

(فتاوی عالمگیریه ۱:۱۸۹ باب المصارف)

﴿ ا ﴾ قال الحصكفي: ولا الى طفله بخلاف ولده الكبير وابيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ باب المصرف) ﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١:٩٠١ باب المصرف) کیلئے درخواست دے دوں ،تو کیامیرے لئے بیز کو ةلیما جائز ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی:میرا کبرخان اسلامیہ کالج پشاور.....۵ / رمضان ۴۰۵ اھ

الجواب: آب، مصرف زكوة بي ركوة فند عد وظيفه حاصل كرسكتا بمالدارآ دى كانادار بالغ بيناغنى مبين موتا مي المدارآ دى كانادار بالغ بيناغنى مبين موتا مي المدارة وي كانادار بالغ بيناغنى مبين موتا مي المدارة الموفق مبين موتا مي المدارخ الموفق

## باب مٹے کی مشتر کہ زکوۃ نہ ہوتو بہوکودینا جائزے

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بہوکوز کو ۃ وینا جائز ہے یانہیں؟ حالا نکہ وہ مورت اس محفس کے ساتھ رہتی ہے البتہ کپڑے اور جائے کا انتظام خود کرتی ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: عبیداللہ خان زنگی خیل بنوں ۔۔۔ ہم 192ء/ 1/2

البعد البعد البيان بهوكوئشروز كوة ديناجائز بجبكه غنيّة نه بوادر باپ بيني (زوج) كي مشترك زكوة نه بوه ۴ الله و الموفق

# ويل كان بيوى كوز كوة دين اورداما دكوز كوة دين كاحكم

**سوال**: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص صاحب نصاب ہے مگر

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: ان الطفل يعد غنيا بغني أبيه بخلاف الكبير فانه لا يعد غنيا بغني ابيه ولا الاب بغني ابنه ولا الزوجة بغني زوجها ولا الطفل بغني امه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢) باب المصرف)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: ولا الى من بينهما ولاد ، قال ابن عابدين: وقيد بالولاد لجوازه لبقية الاقارب كالاخوة والاعمام والاخوال الفقراء بل هم اولى لانه صلة وصدقة وفى الظهيرية ويبدأ فى الصدقات بالاقارب ثم المولى ثم الجيران ويجوز دفعها لزوجة ابيه وابنه وزوج ابنته تاترخانية. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٩:٢ باب المصرف)

اس کی بیوی فقیر ہے ہیں اگر شو ہر کسی مؤکل کی زکوۃ اس بیوی کودے دیں کیا یہ جائز ہے؟ نیز داماد کوزکوۃ دین کیا یہ جائز ہے؟ نیز داماد کوزکوۃ دینے کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا دینے کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا المستفتی: اکرام الحق راولینڈی ۲۳/۳/۱۹۷۱،۳۲۲۹۲

الجواب: دونول صورتول مين ذكوة كالينادينا جائز من لعدم التهمة في الاولى ﴿ ا ﴾ ولعدم المانع في الثانية ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

فقيرمال باب بهن بھائی کوز کو ة دینے کا مسکلہ

الجواب بهائيول اوربهنول پرزكوة صرف بوعتى بجبكه مساكين بول ﴿٣﴾ البته والدين پر

﴿ ا ﴾ وقال ابن البزار الكردرى: الوكيل باداء الزكاة اذا صرفه الى ولده الكبير او الصغير او امرائته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيا.

(البزازية على هامش الهندية ٣: ٨ ١ الثاني في المصرف)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن ننجيم: قيد باصله وفرعه لان من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو اولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات الفقراء ولهذا قال في الفتاوي الظهيرية ويبدأ في الصدقات بالاقارب.

(البحر الرائق ٢٣٣٣: باب المصرف)

وقال العلامة ابن عابدين: ويجوز دفعها لزوجة ابيه وابنه وزوج ابنته تاترخانية. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩:٢ باب المصرف)

﴿ ٣ ﴾ وفي الهنديه: والافضل في الزكاة والفطر والنذر ... . (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

صرف زكوة نبيل بوسكتا ﴿ إِلَى والمسئلة من الواضحات فلا حاجة الى نقل العبارات. وهو الموفق بهوول كوز كوة ويناحا مزيد

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یہاں ایک شخص نے اپنے بہوؤں پرز کو قاقسیم کی ہے ان عورتوں میں ان کی بیٹیاں بھی شامل ہیں کیا بیز کو قاور ست طریقہ پردی گئی ہے جبینو اتو جروا

المستقتى: توكل خان ياڑه چناركرم ايجنى كو باث ١٩٧٨ م ١٩٧٨ م

الجواب: اگریه بهو کمین نمیات نه بون اور بیز کو ة خالص این مال کی بوبیوں کی شرکت سے خالی بوبیوں کی شرکت سے خالی بوتواس زکو قاکن کو تعلق خالی بوتواس زکو قاکن کو تعلق خالی بوتواس زکو قاکن کو تعلق علی من راجع الله باب المصارف فی کتب الفتاوی ﴿۲﴾. وهو الموفق

# عزيزيارشته داركوكتني رقم تك زكوة دى حاسكتى ہے؟

سوال: كيافرمات بي ملاء وين المسئله كي بارسي من كريز يارشند داركوزكوة وين كي كنني (بقيه حاشيه) الصرف اولا الى الاخوة والاخوات ثم الى اولادهم ثم الى الاعمام والعمات ثم الى اولادهم ثم الى الاحمام الى الجيران الى الاحوال والخالات ثم الى اولادهم ثم الى ذوى الارحام ثم الى الجيران ثم الى حرفته ثم الى اهل مصره او قريته كذا فى السراج الوهاج.

(فتاوى عالمگيريه ١: ٩٠ االباب السابع في المصارف)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ولا يدفع الى اصله وان علا وفرعه وان سفل كذا في الكافي.

(فتاوي عالمگيريه ١٨٨١ الباب السابع في المصارف)

﴿٢﴾ قبال العلامة ابن عبابدين: وينجوز دفعها لزوجة ابيه وابنه وزوج ابنته تاترخانية.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩:٢ باب المصرف)

رقم تک اجازت ہے جبکہ اس کا اپنا مکان بھی نہ ہوا در شادی بھی نہیں گی ہو؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : حاجی نظیر بادشاہ کو ہائ۔۔۔۔۔۔۔۔۔/صفر ۱۳۹۲ھ

المجواب: بالفرض اگرآپ کامیعزیز تین ہزاررو پیئے کامکان بنائے اور تین ہزار شادی پرخرج کرے اور میتمام اس نے قرض لیا ہوتو آپ اس کو چھ ہزار روپیہ بلکہ اس سے بھی زائد زکوۃ دے سکتے ہیں ہا،۔وهو الموفق

<u>اگرباپ مالک نہیں صرف تصرف کرتا ہے تو بیٹے بہن کوز کو ۃ دے سکتے ہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص کا بیٹا سعودی عرب گیا اور مزدوری کرکے مال کمایا، بیٹے اور باپ سب مال میں شریک ہیں اور تصرف بیٹوں کا ہے ایک بیٹے نے کھوز کو قاپنی بہن کودی کیا ہے جے جبینو اتو جرو ا

المستفتى :محد شفق دا دصده باز اركرم اليجنسي ٢٢٠٠٠٠ رمضان ٢٠٠٨ ه

البواب: اگران بيول في الدكواس ال كاما لك بنايا بوتوييز كوة درست نيس بول (شاى ، بحر) ( ۴ ) ، اورا گر بيخ خودكو مال كاما لك كتب بيس اور والدكو صرف تصرف كا اختيار به تواس صورت بيس بمن كو زكوة دينا درست به ( ۳ ) كونكه بها ئيول كمال كايدوالد ما لك عرفى به ندكه ما لك شرى و هو الموفق ( ا ) قال المعلامة المحصك في: و كوه اعطاء فقير نصابا او اكثر الا اذا كان المدفوع اليه مديونا او كان صاحب عيال بحيث لو فرقه عليهم لا يخص كلا او لا يفضل بعد دينه نصاب فلا يكره. (الدر المختار على هامش رد المحتار ۲ : ۲ ) باب المصرف)

(۲) قال العلامة ابن نجيم: لا يجوز الدفع الى ابيه وجده وان علا ولا الى ولده وولد ولده
 وان سفل. (البحر الرائق ٢٣٣:٢ باب المصرف)

﴿٣﴾ قبال العلامة الحصكفي: ولا الى من بينهما ولاد الخ وقال ابن عابدين: وقيد بالولاد لجوازه لبقية الاقارب كالاخوة والاعمام والاخوال الفقراء.....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

### بیٹی اور پوتے بوتیاں مصرف زکو ہنہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری ایک اُڑی شادی شدہ ہے جس کی چاراولا دہیں اور شوہر وفات پاچکا ہے اور میرے پاس مقیم ہیں ان کا ذریعیة مدنی کوئی نہیں ہے کیا میں ان کوز کو قدے سکتا ہوں؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى :محمدامين غله دُ هيرمردان . . . . ۱۳۹۲/۶/۳۹۱ه

البواب: الني بيني اورنواسول برعشروزكوة صرف بيس بوسكة بين ﴿ الله و السمسئلة من الواضحات فلا حاجة الى نقل العبارات. وهو الموفق

# عاقل نابالغ بجے كااپنے لئے اور نابالغ بھائيوں كيلئے زكو ة ليناچائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں نلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک بیٹیم لڑکے کوجس کی عمر بارہ تیرہ سال ہے اور اس کے تین چارچھوٹے چھوٹے بھائی بھی ہیں ان کوز کو ق دینا جائز ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: میرآ دم خان واناکیمپ ساوتھ وزیرستان ..... کے ۱۹۷۱ء/۳۰/۹

المبواب: جونابالغ مال كوجانتا اور يهجانتا بونداس كوچينكا بواورنداس كوكوئى دهوكدد يسكنا بو (كديه عبث چيز ہے اس كوچينكو) تو اس كوزكوة دينا جائز ہے اپنے لئے بھى لے سكنا ہے اور غير عاقل بھائيوں كيلئے بھی قبض كرسكتا ہے، كما في ردالمحتار ٣:٢ قوله بشرط ان يعقل القبض قيد في ربقيه حاشيه) بل هم اولى لانه صلة وصدقة.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٩:٢ باب المصرف)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ولا الى من بينهما ولاد، قال ابن عابدين: اي اصله وان علا كابويه واجداده وجداته من قبلهما وفرعه وان سفل - كاولاد الاولاد.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٩:٢ باب المصرف)

الدفع الكسوة كليهماً وفسره في الفتح وغيره بالذي لا يرمى به ولا يخدع عنه فان لم يكن عاقبلا فقبض عنه ابوه او وصيه او من يعوله قريبا او اجنبيا او ملتقطه صح (ا ) وفي الهندية ١:٢٠٢ ولو قبض الصغير وهو مراهق جاز ((۲). وهو الموفق والده اورغير شرعي نكاح مين از دواجي زندگي گزار نے والول كوز كو ة وينا

سوال: کیافرہ اتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری والدہ صاحبہ بخت بیار ہے اور مالی المداد کی بخت حاجت رکھتی ہے جبکہ میر ہے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جوانتہائی مفلسی کی حالت میں ہیں وہ ایک بورت شرعی شو ہر کوچھوڑ کر غیر شرعی شو ہر کے ساتھ از دوا بی زندگی بسر کررہی ہے اور اس شو ہر سے نا جائز بیج بھی پیدا ہو چکے ہیں کیا ہیں ان کوز کو ق کی رقم دیکر بری الذمہ ہوسکتا ہوں ؟ بینو اتو جو و المستفتی ناسٹر ہمت علی شاہ جمال گڑھی مردان

البعد اب: والده کوز کو ة دینا سیح نہیں ہے ﴿٣﴾ باقی ان مذکورین کوز کوة وغیر ہادینا سیح ہے

کیونکہ بیفقراءاورمسلمان ہیں کفرمیں داخل نہیں ہوئے ہیں ﴿ ٣﴾ ۔ و هو المو فق

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدر المختار ٣:٢ كتاب الزكاة)

﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ٩٠ الباب السابع في المصارف)

﴿٣﴾ قال العلامة الحصكفي: ولا الى من بينهما ولاد، قال ابن عابدين: والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة ولاد مغرب اى اصله وان علا كابويه واجداده وجداته من قبلهما وفرعه وان سفل. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٩:٢ باب المصرف)

﴿ ٣﴾ قال الملاعلى قارى: ولا نكفر مسلماً بذنب من الذنوب اى بارتكاب معصية وان كانت كبيرة اى كما يكفر الخوارج مرتكب الكبيرة اذا لم يستحلها اى لكن اذا لم يكن يعتقد حلها..... ولا نزيل عنه اسم الايمان.

(شرح فقه الاكبر للقارى ا / الكبيرة لا تخرج المؤمن عن الايمان)

### سوتنگی مال کوز کو ة دینا حائز <u>ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیداینی سوتیلی مال کو مال زکو ۃ و يسكتاب يانهيس؟ خواه والدزنده بويانه بو؟بينو اتو جروا

المستفتى بمحمسكين موز وساز شهنه شهره بنڈی گيپ

البواب: سوتلى مال كوزكوة دينا بهرحال جائز ب،فى ردالسحتار ٢٥:٢ ويجوز دفعها لزوجة ابيه وابنه وزوج ابنته (تاترخانية) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

صاحب نصاب شوہر کی فقیر ہیوی کیلئے زکو ۃ لینے اور مہر غیر معجّل سے غنی نہ بننے کا مسکلہ

**سسے ال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) جس عورت کا شوہر صاحب نصاب ہواورغنی ہولیکن اس کی بیوی فقیر ومسکین ہو کیا وہ کسی نے زکو ۃ لے سکتی ہے؟ (۲)مہر مؤ جل ابھی تک بیوی کوادانہیں کیا گیا ہے اور شو ہر کے باس ہے کیا اس مہر سے یہ بیوی غذیہ اور صاحب نصاب بن عتی ہے؟ بینواتو جروا

المستقتى: مولا نافخر الدين ابن شيخ الحديث واستارالعلمها ءمولا ناغورغشتوي رحمه الله

الجواب: (١) غنى كى بيوى (غيرغنيه) زكوة كتى جركما في شرح التنوير ولا الى طفله بخلاف ولده الكبيروابيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية (٢: ٩٠) ﴿٢﴾. (٢) يبوي مہر غیر معتمل سے غدیہ نہیں بن سکتی ہے البتہ مہر معتمل سے غدیہ ہوگی اگر شو ہرغنی ہو، کے سافسی د دالمحتاد ٥: ٢٧٢ والمرأة مؤسرة بالمعجل لوالزوج مليا وبالمؤجل لا ﴿٣﴾. وهوالموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩:٢ باب المصرف)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢) باب المصرف)

و المحتار هامش الدرالمختار ١٩:٥ كتاب الاضحية)

# عیالدارعالم اورمتعلم ا قارب برمقدم کئے جا کیں گے

سے ال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مدارس میں علماءاور فقیر طلباء کو زکو ہ دینے میں زیادہ ثواب ہے یاا قارب اور رشتہ داروں میں تقسیم کرنے سے زیادہ ثواب ملتاہے؟ نیز بعض مدارس میں طلباء کی جانب سے قبض متحقق نہیں ہوتا بلکہ طلباء کے مصارف پرمہتم یا ارباب مدارس خرچ کرتے ہیں کیا اس سے زکو ہ ادا ہوگ ؟ نیز ادانہ ہونے کی صورت میں صاحب نصاب کو دوبارہ زکو ہ دین پڑے گی یا نہیں ؟ بینو اتو جروا

المستفتى : حا جىعبدالغفار چيف كميسك مين بازارمنگوره سوات .....٣٠/شعبان ١٣٩٦ ھ

المجواب: عیالدارعالم اور معلمین اقارب پرمقدم کئے جائیں گے (ہندیہ) ﴿ اَلْهِ جَن مداری میں طلباء کوروٹی، صابن وغیرہ دیئے جاتے ہوں تو ان کے تعمین کوبطور تو کیل کے (استبدال اور تملیک میں) و بناجائز اور کافی ہے اس کے علاوہ واجب الاعادہ ہے (جمیع الفتاوی) ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

#### مدرس كيليئ بطورصلة عشروز كوة ليناجا ئز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری دن رات کی گھڑیاں بچوں کو قرآن پاک ناظرہ پڑھانے میں گزرتی ہیں ٹمیرے اپنی معاشی ضروریات کی گفالت کیلئے کوئی اور وقت نہیں لوگون نے میرے لئے کل عشر کا نصف حصہ اور تمام فطرانہ دینے کا بندو بست کیا ہے کیا میرے لئے ہیں ہے المحالم الفقیر العالم افضل من التصدق علی الجاهل.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ١٨٥ الباب السابع في المصارف)

٢ قال العلامة الحصكفى: يصرف المزكى الى كلهم او الى بعضهم .... ويشترط ان
 يكون الصرف تمليكا لا اباحة كما مر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٨:٢ باب المصرف)

چيزي ليناطال بين؟بينواتو جروا ري

المستفتى: صبيب الرحمٰن مانسهره .... 9 ١٩/١١/١١/

المجواب: اگرآپ مسكين بين توآپ زكوة وعشر وغيره بطورصله ليسكته بين، قدال الله تعالى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان (الآية) ﴿ ا ﴾ اوربطورا جرت ومعاوضه كيبيس ليسكته بين، لفوات المسوط وهو كونها لله تعالى ﴿ ٢ ﴾ والمعتبر نية الدافع دون الآخذ كما صرح به في التكملة ١: ٣٥٩ ﴿٣﴾. وهو الموفق

#### فقیرامام مسجد کوز کو قابطورتر حم اور صله جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جو تحص امام ہواور فقیر بھی ہواس کو زکوۃ کی رقم دینا کیسا ہے؟ اور اگر وہ شخص امامت نہ کرے تو پھریدلوگ اسے کوئی چیز نہیں دیتے اور کیا اس صورت میں ریقضیہ ثابت نہیں ہوتا کہ المعروف بالعرف کالمشروط بالشرط النے؟ بینواتو جروا المستفتی: مولوی گل منان امداد العلوم درویش مسجد پیثاور ۱۹۸۵ میں ۱۳۰/۱۰/۱۹۸۵

﴿٢﴾ قال الحصكفي: هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى قال ابن عابدين: متعلق بتمليك اي لاجل امتثال امره تعالى. (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٣،٣:٢ كتاب الزكاة)
 ﴿٣﴾ قال العلامة علاء الدين افندى: القول للدافع لانه اعلم بجهة الدفع.

(تكملة ردالمحتار ١:١ ٣٩ مطلب واقعة الفتوى) ..... وفي ردالمحتار: وفي التعبير ثم اشارة الى انه لو امره او لا لا يجزى لانه يكون وكيلاعنه في ذلك وفيه نظر لان المعتبر نية الدافع الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩:٢ باب المصرف) وقال ابن البزاز الكردرى: والعبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع اليه. (فتاوى بزازية على هامش الهندية ٢:٢٨ باب المصرف)

<sup>﴿</sup> ا﴾ (سورة الرحمن پاره: ٢٧ ركوع: ١٣ آيت: ٢٠)

السجسواب: الهم مجد جب فقير بمواس كوزكوة ديناجا تزيم الهال اجرت اور معاوضه كل صورت بيل من نبيل به هو الاعطاء له على وجه الترحم السمسلة ولذا يندوى المعطون الثواب والتقرب الى الله والاجير لا يكون كذلك وبالجملة ان منع الاعطاء مطلقا خراب نظام اكثر المساجد. وهو الموفق

#### ائمهمساجد كوز كوة وصيدقات دينا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جارے ملک میں قدیم الایام سے بيرواج چلا آ رما ہے كەائميەمساجد كوز كۈ ة ،عشر ،فطرانه اورصد قات وہ جمله يااس كالتجھ حصه مقرر طورير ديا جا تا ہے ائمہ مساجد اس کو اجرت امامت یا بلا اجرت تصور کر کے لوگوں کے احکام دینیہ مثلاً جماعت کرانا، جنازہ یر هانا، درس و تدریس کرنا وغیره امورانجام دیتے ہیں ،ابھی تک کوئی مسئلنہیں تھالیکن اب اعتراض کیا گیا ہے۔ كه اگرصد قات واجبه اجرت امامت كيليّے ديئے جائيں تو امام مسجد كالينا صحيح نہيں اور ادا كنندگان كا ذمه بھى فارغ نہیں اوربعض علماءنے فتویٰ دیا ہے کہ جب ائمہ مساجد وظا کف بیت المال سے بھی محروم ہیں اورخود دین رامور مین مصروف بین توان کیلئے صدقات واجبہ لینا حلال طیب بین خواہ اجرت تصور کریں یا بغیرا جرت کے، چونکه دیباتول میں نہ تو ذرائع آیدورفت ہیں اور نہ ہی تجارتی کاروبار ہے سب دار مدارغلہ پر ہے امام کوقریہ والے ایک روپیانقذی تک دینے سے بھی قاصر ہیں اور بعض علماء کرام بیسب بچھ حرام قرار دیتے ہیں کتاب ﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وفي المعراج التصدق على العالم الفقير افضل قال ابن عابدين: قوله افضل أي من الجاهل الفقير. (الدر المحتار على هامش رد المحتار ٢٥:٢ باب المصرف) ﴿٢﴾ وفني الهندية: ولو نوى الزكاة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستأجره وان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان ايضا اجزأه والافلا. (فتاوي عالمگيريه ١٩٠٠ الباب السابع في المصارف)

وسنت سے جو بات بھی صحیح ہوہمیں لکھ کرارسال فرمائیں تا کہ اظہار حق ہوجائے؟ بینو اتو جووا لمستفتی: مولوی فضل الرحمٰن امام مسجد غل ایبٹ آباد ہزارہ.....۲/۲/19۶۹ /۳/۲

البوات البوات الم المست كوش و الم المست كوش و الم المست الم المست الم المست الم المست الم المست كوش و الم المست كوش الم المست كوش الم المست كون الم المست المسلم المسل

ز كوة وعشر كے مصارف فقراء دمساكين ہيں خواہ ائمة المساجد ہوں ياعلاء

سوال: کیافرمات بین مسئلہ کے بارے بین کہ پاکستان کے دیمی علاقوں میں عشر وزکو قائمہ مساجد کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ بدعام طور پر علماء کرام کو دی جاتی ہے جو بقول ان کے وین اسلام کی خدمت کرنے والوں کاحق ہے کیا بیٹھم لگا تا تیجے ہے؟ بینو انو جروا المستفتی: ممتاز حسین شاہ ایبٹ آباد مانسم ہ ۱۹۲۹ء/۹/۹

**المجبواب**: عشراورز كوة كيمصارف فقراءاورمساكين وغيره بين خواه ائمة المساجداور علماء

<sup>﴿</sup> الله (سورة التوبة باره: ١٠ ركوع: ١٠ آيت: ٢٠)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ متفق عليه. (مشكواة المصابيح ١٥٥١ الفصل الاول كتاب الزكاة)

<sup>﴿</sup> ٣ ﴿ وَتِنْ عَالِمَكْيُرِبِهِ ١: ٠ ١٠ البابِ الأول كتاب الزكاة )

<sup>﴿ ﴿ ﴿</sup> إِجَامِعِ الترمدُى ١ : ٣٠ ١ باب ماجاء في كراهية عسب الفحل)

ہوں یااور کوئی ہو بے شک فقہاء کرام نے بیلکھا ہے کہ عیالدارعلماء جب صاحب نصاب نہ ہوں خدمت دین کوفار غ و نے کے ارادہ سے ان کو دینا موجب کثرت اجر ہے ﴿ ا ﴾ ۔ و هو الموفق

# روافض کےعلاقے میں اہل سنت کی اقلیت کی بنابرز کو ہ وعشر سے دینی مدرسہ کا قیام

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکدے بارے میں کہ ہمارے ہاں ایک ایساعلاقہ ہے جهال روافض اساعلیه اورا ثناعشریه کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت یا نچ فیصد ہیں ،اوروہ بھی دین شعور کی معدومیت اور دینی علوم سے نا واقفیت کی وجہ ہے اور ان کے ساتھ میل جول رکھ کرزندگی بسر کرنے کی وجہ ہے ان کی دینی حالت انتہائی کمزور اور مردہ ہو چکی ہے اور تمام سرکاری تعلیمی اداروں میں روافض معلمین کا عملاً قبضہ ہے جہاں تعلیم دین کا کوئی انتظام نہیں ہے اور نہ ان سکولوں میں اہل سنت علماء کا بحثیت معلم دینیات تقرری ہوسکتی ہو۔اگرایسےعلاقے میں چنداصحاب علم تنظیم اہل سنت کی بنیا در کھ کرتمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پرجع کریں اور ہر گاؤں میں با قاعدہ امیرمقرر کریں اورکل علاقے کیلئے ایک مرکزی امیر مقرر کیا جائے اور تمام نزاعات فیصلے اس تنظیم کے تحت ہوتے ہوں۔اس حیثیت سے اگریہ تنظیم علم دین کی اشاعت اورنونہالان قوم کواحکام الہی ہے آگاہ کرنے اور رفض وشیعیت سے حفاظت کیلئے ایک دینی مدرسہ کی بنیا در کھنے کی کوشش کرے اور اس کیلئے عشر کے غلہ جات جمع کرنے کا انتظام کرے اس طریقہ ہے کہ ہر گاؤں میں شظیم اپنی طرف ہے دوتین افراد کو عامل مقرر کر لے اور وہ عشر وزکو ۃ جمع کر کے بیت المال مدرسہ لا یا کرے تو پیطریقہ شرعا جائز ہے یانہیں؟ اور پہجمع شدہ غلہ یااس کی قیمت مدرسہ میں کن کن مصارف پر خرج کی جاسکتی ہےاوراس سے مدرسہ کیلئے کتابیں خرید نااور تغییر میں لگانا جائز ہے یانہیں؟اور نیز اسلامی ﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وفي المعراج التصدق على العالم الفقير افضل، قال ابن عابدين: (قوله افضل) اى من الجاهل الفقير.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٥:٢ باب المصرف)

حکومت نہ ہونے کی وجہ ہے ای طرح ایک علاقے میں مسلمان منظم ہوکر بیت المال قائم کر کے ذکو ہ وعشر کی تقسیم وجمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں یانہیں؟ مینواتو جروا

المستفتى: سيدعبدالجليل يحكوره كلكت بلتستان

الحجواب: واضح رب كوهراورزكوة خواه طاك بذات خودادا كرتے بول يا بوساطت مسلمان حاكم،ان كمصارف وه إلى جوقر آن مجيد بين منصوص بين انسما الصدقات للفقراء (الآية) ﴿ ا ﴾ اوران تمام كتبام مين تمليك حقق شرط ب كما صوح به صاحب البدائع ٢ : ٣٩ ﴿ ٢ ﴾ وسائو المفقهاء فليو اجع، نيز واضح رب كما لل بمحصل ذكوة كونين كهاجا تا بلدعا لل اسمحصل ذكوة كوكهاجا تا المفقهاء فليو اجع، نيز واضح رب كما لل بمحصل ذكوة كونين كهاجا تا بلدعا لل اسمحصل ذكوة كوكهاجا تا بهدعا لل اسمحصل ذكوة كوكهاجا تا بهد من المحتب، نين اس تفصيل كى بناير آب مدزكوة وعشر المجتبر كريخة بين اور نداس يركتب فريد سيخة بين اور نداس مدت تخواه د سيخة بين اور نداس مدت تخواه د سيخة بين اور نداس مدت تخواه د سيخة بين اور نداس من غيو تعين الاجرة الموزق للمسدر سين الفقير قدر مايكفي له ولعياله اكلاً و شوبا ولبساً من غيو تعين الاجرة وجاز ان يعطى ذلك العشر والزكاة للطلبة المساكين الذين وضع عليهم الاجرة

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (سورة التوبة پاره: ١٠ ركوع: ١٠ آيت: ٢٠)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال العلامة الكاساني: وتسليم ذلك اليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه اليه. (بدائع الصنائع ١٣٢:٢ فصل واما ركن الزكاة كتاب الزكاة)

٣١٠ وفي الهندية: ومنها العامل وهو من نصبه الامام لا ستيفاء الصدقات والعشور كذا في
 الكافي. (فتاوى عالمگيريه ١٨٨: ١ الباب السابع في المصارف)

و المعلامة الحصكفي: يصرف المزكى الى كلهم او الى بعضهم تمليكا لا اباحة لا يصدر المي بعضهم تمليكا لا اباحة لا يصرف المزكى الى كلهم او الى بعضهم تمليكا لا اباحة لا يصدر المي بنياء نحومسجد وفي هامشه كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات ... وكل مالا تمليك فيه. (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار ١٨:٢ باب المصرف)

المخصوصة للمعلم ثم يعطونها على وجه الاجرة وايضا جازت الحيلة عند الضرورة الشرعية ولا بدمن التمليك جداً دون الهزل مثلا اذا اعطى القيم الى الطالب المسكين مأة على وجه القرض اى من ملك القيم فيعطيها الطالب الى القيم على وجه العطية يشترى بها الكتب ثم يعطيه القيم مأة من الزكاة والعشر فيعطيه الطالب الى القيم لاداء القرض فافهم ولا تعجل في العمل ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### دینی مدارس کوز کو ة وغیر مادینے کا تھم

المبوق ہوتواس طریقہ سے المبراک کاغریب طلباء کوبطور ذاتی ملکیت دینامسلم اور محقق ہوتواس طریقہ سے ملاک کے ذمے دکو قو وغیر ہا ہے فارغ ہوں گے ﴿ ٢﴾ کیکن عرف پرنظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب اورا دادونوں مدرسہ کے تام پر ہوتے ہیں۔ وھو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يامره بفعل هذه الاشياء وهل له ان يخالف امره لم اره والظاهر نعم ، قال ابن عابدين: قوله ثم يامره ويكون له ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٩: ٢ باب المصرف) ﴿ ٢﴾ قال العلامة الحصكفى: ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨:٢ باب المصرف)

## <u> کسی فقیرسکین کو مال ز کو ق ملاتومعلمین کواجرت میں دیسکتا ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک فقیر سکین کو مال ذکو ۃ مل گیا اس نے مدرسہ کے علمین کی ننخوا ہوں کا چندہ اس مال زکو ۃ ہے دیا کیا بیہ جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا استفتی جمعتیق الرحمٰن سیالکوٹ ۔۔۔۔۔۔ ۲/ریٹے الثانی ۱۳۸۹ھ

المجواب اگریفقراور مسکین طیب فاطر ساس تمام یا بعض مال زکوة کو علمین وغیر بم ک اجرت میں وے دیں تواس میں کوئی حرج نہیں ہے، و هذا هو المسراد من التسملیک حقیقة عند المحیلة لتبدل المملک ﴿ ا ﴾ یدل علیه حدیث بریرة رضی الله عنها هو لها صدقة ولنا هدیة ﴿ ٢ ﴾ و کنذا وقعت الاشسارة الیه فی حدیث رواه مالک و ابو داؤد، لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة لغاز فی سبیل الله او العامل علیها او الغارم او لرجل اشتراها بما له او لرجل کان له جار مسکین فتصدق علی المسکین فاهدی المسکین للغنی ﴿ ٣ ﴾ و هو الموفق

### تملیک بالذات با بواسطت مهتم مدارس کوز کو ة دیناجا تز بے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہدارس کوعشر وزکو قاوینا جائز ہے یا الله واللہ الله الله والله والله

(رسائل ابن عابدين ١ : ٢٢٥ منة الجليل لبيان اسقاط ما على الدَّمة الخ)

﴿٢﴾ (سنن ابي داؤد ١:١٣٢ باب الفقير يهدى للغني من الصدقة كتاب الزكواة)

﴿٣﴾رواه ابوداؤد ١ :٣٨٨ باب من يجوز له اخذ الصدقة وهو غنى، واحمد ٢٣٨ وابن ماجة ١٨٣٩ والحاكم ١ :٤٠ ٠٨،٣٠ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لارسال مالك بن انس اياه عن زيد بن اسلم. نہیں؟اگرجائز ہے تواس کاطریقہ کیا ہے؟ بینوا تو جووا لمستقتی :عبداللہ مقام نادان شہید پیٹاور.....ہم ۱۹۷/ کا ک

الجواب: مدارس دینیه کوعشر وزکو قاس طور پر جائز ہے کہ بالذات یا بواسطت مہتم اس رقم کی بعینہ یا اجناس کی صورت میں تملیک کی جائے ﴿ اَ ﴾ مختصریہ کہ تم پراعتاد کر کے دیا جائے۔و ہو المعوفق حکومتی زکوق کمیٹی سے دینی مدارس کیلئے زکوق لینے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حکومتی ذکو ہ سمیٹی کی جانب ہے جو امداد دینی مدارس کیلئے دی جاتی ہے بیدامداد لینا درست ہے یانہیں؟ جبکہ ایک سو پچاس رو پید فی کس رہائش پذیر طالب علموں کو دی جاتی ہے اور پچھڑ رو پیدغیر رہائش پذیر طالب علموں کو دی جاتی ہے؟ بینو اتو جو و المستفتی: قاری محمد عمر مدرسة علیم القرآن بیرون گنج گیٹ پیٹاور

البواب: طالب علمول كيلية اس الدادكاليناتوجائز بالبنة بتم كيلية لين كے بعد مصرف كون

بهنچانا جائز نبيس ہے ﴿٢﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: (قوله هي تمليك المال من فقير مسلم بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى) لقوله تعالى واتوا الزكاة والايتاء هو التمليك ومراده تمليك جزء من ماله وهو ربع العشر او ما يقوم مقامه لان الزكاة يجب فيها تمليك المال.

(بحر الرائق ٢: ١ • ٢ كتاب الزكاة)

﴿٢﴾ وفي الهندية: والواجب على الائمة ان يوصلوا الحقوق الى اربابها ولا يحبسونها عنهم ولا يحل للامام واعوانه من هذه الاموال الاما يكفيهم وعائلتهم ولا يجعلونها كنوزا..... فان قصر الائمة في ذلك فوباله عليهم.

(فتاوي عالمگيريه ١: ١٩١ فصل ما يوضع في بيت المال اربعة انواع)

#### مدرسه كبليخ زكوة كي مدمين با قاعده حبله كي صورت

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مدرسہ کے فنڈ میں زکو ق فطرانہ ، حلود الاضحیہ وغیرہ کی رقم ہوتی ہے شخوا ہوں میں بیرقم زکو قادا کرنا شرعاً درست نہیں لیکن دوسری مدات سے یہ خرج پورانہیں ہوتا تو اس کیلئے کونساطریقہ اختیار کیا جائے؟ بینو اتو جو و السنتھتی : حاجی عبد الرشید مسجد بازارا یہن آ باد ۔۔۔۔۔۱۹۹۰ء/۱۳/۰

البوان الغ اورعلم دین کے خیران الفرورت با قاعدہ حیلہ کرناجا کرنے بینی اولا کسی عاقل ، بالغ اورعلم دین کے خیرخواہ سکین کو سمجھایا جائے کہ بھاری طرف ہے جورقم ذکوۃ آپ کودی جائے تو آپ اس کا بلاخوف وخطر مالک ہوں گے آپ اپنی ذات پرخرج کرنے اور مدرسہ کو واپس کرنے کے مجاز ہوں گے اگرتم بیرتم مدرسہ کو واپس کردے تو بیتمام ثواب آپ کا ہوگا ہا کہ اس کے بعد اس کو لیل رقم دی جائے اور واپسی کی صورت میں دوبارہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے رقم دی جائے۔ و ھو الموفق

#### حیلہ زکو ق میں تملیک حقیقی ضروری ہے ہزل ہے ہیں ہوتا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض علماء جو بیفر ماتے ہیں کہ و کہ از کو قامیں کے جیں کہ زکو قامیں با قاعدہ حیلہ برائے معلمین واسماتذہ جائز ہے اور بعض لوگ بینیں مانے تو شرعاً بیہ جائز ہے یا نہیں ؟بینو اتو جرو م

المستفتى :محمنتیق الرحمٰن کچهری روڈ سیالکوٹ .....۱۹۶۹ء/۵/۲۰

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يامره بفعل هذه الآشياء وهل له ان يخالف امره لم اره، قال ابن عابدين: (قوله ثم يأمره) ويكون له ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٩:٢ باب المصرف)

الجواب: جب يحيد با قاعده بوليمي تمليك حقيق كم يقد برخض متوسط كودى في بواور بزل كم يقد پرنه بوتو بلا شك وشرجا زيم مصرح به الفقهاء مثل العلامة الشامى في ردالمحتار ٢٠٢٨ ﴿ ا ﴾ وصاحب البحر في ٣٠٣٣ ﴿ ٢ ﴾ وذكرت في الهنديه ٢:٢٩ ﴿ ٣ ﴾ وغيرهم واما عدم صحة الهزل فصرح به العلامة التهانوى في امداد الفتاوى ﴿ ٢ ﴾ والعلامة الشامى في رسائل ابن عابدين في مسئلة حيلة الاسقاط ﴿ ٥ ﴾ وهو الموفق والعلامة الشامى في رسائل ابن عابدين في مسئلة حيلة الاسقاط ﴿ ٥ ﴾ وهو الموفق في اله ان يتحدق على الفقير ثم يامره بفعل هذه الاشياء وهل له ان يتحالف امره لم اره والطاهر نعم، قال ابن عابدين: (قوله ثم يامره) ويكون له ثو اب الزكاة وللفقير ثو اب هذه القرب. (الدر المختار على هامش ردالمتار ٢: ٢٩ باب المصرف) بالصرف الى هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثو اب هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثو اب هذه القرب. (البحر الرائق ٢ : ٣٣٣ باب المصرف)

ولى الهندية: والحيلة له ان يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقه ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة. (فتاوى عالمگيريه ٢: ٣٩ كتاب الحيل الفصل الثالث)

﴿ ٣﴾ قال المشاه الشوف على المنهانوى: قطع نظرورع يه ميريز ديك قاعده نظهيه كى روسي بهى بيز كوة ادانبيس ہوتى كيونكه تمليك ركن زكوة ہے اور تمليك ميں جب عاقدين بإزل ہوں تمليك نبيس ہوتى اور صورت متعارفه ميں دونوں بشہادت قرائن قويه معترف بيں كه تمليك مقصود نبيس الخ۔

(امداد الفتاوي ٢: ١٣ كتاب الزكاة والصدقات مسئله: ٢٥)

﴿۵﴾ قال العلامة ابن عابدين: ويجب الاحتراز من ان يلاحظ الوصى عند دفع الصرة للفقير الهزل او الحيلة بل يجب ان يدفعها عازما على تمليكها منه حقيقة لا تحيلا.

(رسائل ابن عابدين ١ : ٢٢٥ منة الجليل لبيان اسقاط ما على الذمة من كثير وقليل)

### حکومت <u>سے مدارس کیلئے حیلہ بررقم لینا درست ہے</u>

سوال: حکومت یا کتان کی زکو قریمیٹی مدارس اسلامیہ کے طلباء کیلئے جورقم بھیجتی ہے وہ رہائش پذیر طلباء کیلئے ہوتی ہے اور خرج کا ششماہی گوشوارہ بھی مانگتا ہے بعض مدارس میں بیرونی طلباءر ہائش پذیر نہیں ہوتے مقامی طلباء کثیر تعداد میں آ کراور پڑھ کرواپس جاتے ہیں مدرسہ کےمصارف زیادہ ہوتے ہیں تنخوا ہیں ،تغمیرات وغیرہ پس اگرز کو ہ تھمیٹی کو بچے بات کھی جاتی ہےتو وہ رقم نہیں بھیجتی اورا گرغیرر ہائش یذیر طلباء کالسٹ بنا کررہائش پذیرفرض کیا جائے حالانکہ بہجھوٹ ہےاب مدرسہ کی آمدنی کا کوئی اور ذریعیہ بیس جس ہے اخراجات بورے ہوں ،اب اگراس مقصود محمود کی تخصیل کیلئے جھوٹ کا سہارالیا جائے تو شائداس پر مواخذه نه هو گاجيها كتفيير روح البيان مين سورة الصافات كي آيت: فنظر نظرة في النجوم فقال انبي سقيم ، ك ذيل بين عز الدين بن سلام كاقول منقول ب: قال عز الدين بن سلام الكلام وسيلة الي المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام فان امكن التوصل اليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب ان كان ذلك المقصود واجباً فهذاه ضابطة انتهیٰ. آب صاحبان کی اس بارے میں کیارائے ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتى :عبدالجليل ہنڈوہ ضلع کرک ..... ۱۹۷ ء/ ۱۸ ۲۸

المبواب: حکومت پردنیوی اور دین علوم دونوں کا انتظام واجب ہے پس حکومت جس طرح دنیاوی علوم کیلئے تغییر اور متعلقہ اساتذہ کیلئے مشاہرات کا انتظام اپنا فرض منصی ہجھتی ہے تو اس طرح دین علوم کیلئے بھی تغییر اور مشاہرات کا انتظام اس کا فرض منصی ہے پس اگر ان حقوق کے حصول کیلئے حیلہ کیا جائے تو ناجائز ندہوگا۔و ہو المموفق

#### ز کو ة میں با قاعدہ حیلہ کے بغیر فراغت ذ منہیں ہوتی

سے ال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آ دمی کوئسی نے دس ہزار رویے دیئے کہ اس کوفقراء پرتقتیم کرےاب وہ خودغنی ہے لیکن فقیر کو کہتا ہے کہ میں تجھے بچیاس روپیپز کو ۃ کا دول گاآبات قبول کرے مجھے واپس کردے کیا بدحیلہ درست ہے؟ بینو اتو جروا المستفتى: حافظ محمدَ لكين مدرسة صيرية غورغشتى .....٢٧/ جمادى الا دلي ٣٠٠٣٠ هـ

المسجواب : چونکه بیحیله با قاعده حیلهٔ بین بهندااس نفراغت در مهاصل نبین موعقی، يسجسب ان يسدفعها الى الفقير عازما على تمليكها منه حقيقة لا تحيلا كما في رسائل ابن عابدين﴿ ا ﴾. وهوالموفق

#### مدرسہ کے مطبخ میں زکو ۃ خرچ کرنے اور تنخواہ میں زکو ۃ کیلئے عجیب حیلہ

سے ال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک حاجی صاحب نے مدرسہ بنایااور طالب علموں میں ایک کووکیل بنایااور جب آٹا وغیرہ آتا ہے تو وکیل کوبض کرنے کیلئے کہا جاتا ہے اور سمجھی بھی جاتی کی یانڈی لا کرمطبخ میں ڈال دیتا ہے اس میں صرف اخذ تعاطی ہوتا ہے با قاعدہ ایجاب وقبول نہیں ہوتا ،اور بھی نقذرقم میرے ہاتھوں کو پہنچادیتا ہے میں وکیل کو بلاتا ہوں تو وہ دکیل اس کو لے لیتا ہے اب اس میں حاجی صاحب کی جانب سے حالاً وقالاً تقاضیٰ ہے کہ بیرقم وآٹامہینہ بھرتک ختم نہ ہو جائے اگرمہینہ ہے سیلے تم ہوجائے تو شکایت کرتا ہے ہی حاجی صاحب کا بدروید عدم تملیک حقیقی کی علامت ہے، کیااس طریقہ سے ذمہ فارغ ہوجا تا ہے؟ (۳) میں اس مدرسہ میں مدرس ہوں زکو ۃ کیلئے بیرحیلہ بنایا کہ میں تنخواہ ووظیفہ بیں لیتا بس فی سبیل اللہ درس دیتا ہوں اس نفی ہے چونکہ اجارہ متفی ہوا، تو کیا اس صورت میں حاجی

﴿ ا ﴾ (رسائل ابن عابدين ١ : ٢٢٥ منة الجليل لبيان اسقاط ما على الذمة من كثير وقليل)

صاحب کی زکو ة کا ذمه فارغ ہوجا تا ہے؟ بینو اتو جرو ا لمستقتی :مولوی عبیداللہ.....۱۹۷۵/۲۲

السجب اب واضح رے کہ جوطلباء معرف ذکوۃ ہوں تو وہ کی ایک کو کیل مقرر کریں اور آپ ما جی صاحب کی جانب ہے وکیل ہو کرتملیک کیا کریں اس تقدیر پرزکوۃ کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں اور حاجی صاحب کی جانب ہے وکیل ہو کرتملیک کیا کریں اس تقدیر پرزکوۃ کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں اور حاجی صاحب کی شکایت انظام پر محمول ہوگی نہ کہ عدم تملیک پر اور آپ کی تقریح کے باوجود آپ کا معاملہ اجارہ ہوگا، لان الدلالة لا تعارض بالعبارۃ والاشارۃ، والمعروف من قبیل الدلالة صوح به فی کتب الاصول. وهو الموفق

### بيت المال اور حيلي زكوة كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے ہیں (۱) ہمارے گاؤں میں ہیت المال کے نام پرز کو ہ وصدقہ فطروغشر وغیرہ اس غرض ہے جمع کیا جاتا ہے کہ اس رقم سے امام محدی تنخواہ ک کی پوری کی جائے اس بیت المال کا شرع تھم کیا ہے؟ (۲) اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ حقداروں کوان کا حق بروقت اس سے ملنامشکل ہے اور اس طرح امام محدی تنخواہ اس مال سے دیتا جائز نہیں ہے تو کیا حیلہ کے بعد بھی بیشم ہے؟ (۳) اگر حیلہ کرتے وقت بار بارایک ہی شخص کو بیرقم دی جائے کیا ایک ہی شخص سے حیلہ کرنا جائز ہے؟ بینوا تو جو وا

المستقتی :محمه تاج بازار گےاوگی مانسمرہ

 حیلہ عندالضرورت جائز ہے لیکن حیلہ کرنا ہرآ دمی کا کام نہیں ،حیلہ میں بیضروری ہے کہ متوسط شخص کو مالک حقیقی بنایا جائے ، ہزل اور زبانی تملیک کافی نہیں ہے۔ (۳) با قاعدہ حیلہ کرنے کے بعد ایک ہی شخص کورقم و بیٹا اور حیلہ بار بار ایک ہی شخص سے کرانا جائز ہے البتہ تملیک حقیقی کے بغیر بیحیلہ حیلہ نہیں ہے دھو کہ دہی ہے۔ ﴿ اللّٰ ہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ

# غنى عالم اور معلم كيليّ زكوة لين كاحكم

البواب: بعض فقهاء فرمات بين كدجوعالم اور معلم ا پن عمر كوتيلم كيك وقف كردي و وه زياد تى حاجات كى وجد اورعاملين كعرم تعاون كى وجد مصرف ذكوة بيكن فقهاء ني الربي وه الموفق اعتاد ظابر نبيل كيا به المصرف ﴿ ٢﴾. وهو الموفق ﴿ ١﴾ قال العلامة ابن عابدين: و يجب الاحتراز من ان يلاحظ الوصى عند دفع الصرة للفقير الهزل او الحيلة بل يجب ان يدفعها عازما على تمليكها منه حقيقة لا تحيلا ملاحظا ان الفقير اذا ابى عن هبتها الى الوصى كان له ذلك و لا يجبر على الهبة.

(رسائل ابن عابدين 1: ٢٢٥ منة الجليل لبيان اسقاط ماعلى الذمة من كثير وقليل) ﴿ ٢﴾ قال العلامة الحصكفى: ان طالب العلم يجوز له اخذ الزكاة ولو غنيا اذا فرغ نفسه لافائة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية الى مالابد منه، قال ابن عابدين: وهذا لقرع مخالف لاطلاقهم الحرمة في الغنى ولم يعتمده احد.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۵:۳ باب المصرف)

#### مدارس كے اساتذه وغيره ''و العاملين عليها''ميں داخل نہيں ہيں

سوال: کیافرماتے ہیں علم ، دیناس منلد کے بارے میں کدر کو ق کے مصارف اللہ تعالیٰ نے آ تھے بتائے ہیں کیا مدارس کے اساتذہ و المعاملین علیها میں داخل ہیں؟ ایک عالم دین نے فرمایا کہ جم بی طالب علموں کے اساتذہ اس میں داخل ہیں اور انہیں مدز کو ق سے تخواہ دی جاستی ہے اب میرے لئے باعث اشکال تعلیم الاسلام جلد چہارم مؤلفہ موالانا کفایت اللہ صاحب مرحوم دہلوی ہوئی آپ فرماتے ہیں: جس قدرز کو قواجب سے کرعامل زکو ق کواس جس قدرز کو قواجب کے شاجا کرنہیں ہے گرعامل زکو ق کواس کی تخواہ مال زکو ق میں سے دیتا جائز ہے ، اور طالب علموں کوزکو ق کا مال دینا جائز ہے اور جممین کواسلئے کہ وہ طالب علموں یرخرج کریں تو جائز ہے اس میں جھرمضا کھنہیں۔

اب سوال بیہ ہے کہ اگر مہتم طالب ملموں پرخرج کریں تو جائز ہے لیکن اگر بیاسا تذہ کرام پرخرج کریں تو جائز ہے لیکن اگر بیاسا تذہ میں تو جائز ہوگا یانہیں ، ہماری مسجد میں ایک قاری کیلئے چندہ نا کافی ہوجا تا ہے تو پھر مدز کو قاسے تخواہ پوری کی جاتی ہے بعض حصرات نے کہا کہ ذکو قاسخواہ میں دینا جائز نہیں بہرحال ہمیں تفصیلی سئلہ لکھ کرمشکور فرمائیں ؟ بینو اتو جروا

المستفتى بمحدابوالخيرامام مسجديد ني نظام آباد گوجرانواله .... ١٩٦٩ ١٣٨/ ٢٨

الجواب: (الف)علاء كرام والمعاملين عليها مين واخل نبين بين ان مين صرف عامل اور الن كمعين واخل بين الم من الهداية ﴿ ا ﴾ بين چونكه علاء ندسا على بين اور نه عاشر بين اور نه عاشر بين اور نه كاتب بين للهذا ان كمل كي حيثيت هد ينا قابل اعتاد نبين بيد (ب) اجرت مين ذكوة الله قال العلامة برهان المدين: و العامل بدفع الامام اليه ان عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه واعو انه غير مقدر بالنمن.

(هداية ١ : ٨٤ ا باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لايجوز كتاب الزكواة)

دیے ہے ذمہ فارغ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں للہیت موجو دنہیں ہے ﴿ ا﴾ ۔ (ج) پس اساتذہ کواجرت اور شخواہ میں مال زکو قادینا غیر مجھے اور تاکافی ہے ﴿ ٢﴾ ۔ (د) ضرورت کے وقت حیلہ کرنے ہے اجرت اور شخواہ میں زکو قادینے کومخاط علماء نے جائز کہا ہے جبکہ باقاعدہ ہو پس اگر ماسوائے زکو قاکے چندہ کافی نہیں ہوتو حیلہ کیا جائے ﴿ ٣﴾ ۔ و هو المموفق

### زكوة كى رقم مدرسه كے اساتذہ اور طلباء برخرج كرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مدرسہ کی بنیا دوّالی گئی اب حاصل شدہ زوّۃ کی رقم استادوں اور طلباء پرخرچ کرنا کیسا ہے؟ نیز مدرسہ میں فقیر اور امیر طالب علموں پرزکوۃ کی رقم کس طرح خرچ کی جائے؟ نیز مثلا استاذکی شخواہ فنڈ ہے دی جاتی ہے، کیا بیاستاد طلباء کے ساتھ ذکوۃ فنڈ ہے کھانا کھا سکتا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :مولا ناعجب نوروا ناكيمپ وزيرستان ١٩٨٥ م/١٠/

﴿ ا ﴾قال العلامة ابن نجيم: (قوله: بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالىٰ) بيان لشرط آخر وهو النية وهي شرط بالاجماع في العبادات كلها المقاصد.

(بحرالرائق ۲:۲۰۲ كتاب الزكاة)

﴿٢﴾ قال العلامة سيد احمد الطحطاوى: (قوله لشخص مخصوص) هو ان يكون فقيراً، ونحوه من بقية المصارف غير هاشمى و لا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالىٰ. (الطحطاوى على مراقى الفلاح ١٣ ا ٤ كتاب الزكاة)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفى: الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الاشياء وهل له أن يتخالف امره لم آره والطاهر نعم،قال ابن عابدين: (قوله ثم يأمره) وبكون له ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٩:٢ باب المصرف)

المجواب: زكوہ كفت بير با قاعدہ حيلہ كان حوائح كاپوراكرنامشكل ب ﴿ الله با قاعدہ حيلہ على الله على الله با قاعدہ حيلہ على الله بير با قاعدہ حيلہ على الله بير ادب كدايك فقير طالب علم كواولا سمجھايا جائے كہ بيل تجھے باغ سورو بي ذكوة دوں گااورتم اس كے مالك بوں گاور مختار بوں گا بين الله بو يا دارالعلوم كووائيس كرتے ہواور بيد بينے والا بيارادہ كرے مالك بوں گاالبت دوسرى قطنبيل كرے كدا كريے طالب علم بير قم اپنے لئے لئيس تو ميں اس سے كوئى اثر نبيس لوں گاالبت دوسرى قطنبيل دوس گا ﴿ ٢ ﴾ و هو الموفق

### صاحب نصاب طالب علم بسااوقات مصرف زكوة بن سكتا ب

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک طالب علم صاحب نصاب ہے لیکن ان کی ضروریات بھی کثیر ہیں اس نے اپنے اخراجات کیلئے یہ نصاب محفوظ کر لیا ہے ورندان کیلئے کہ می ضرورت ہے کیا یہ خص مال زکو قالے سکتا ہے؟ بینو اتو جروا مستفتی: ریاض احمد وزیرستانی ..... ۹/۵/۱۹۹۰/۹

﴿ ا ﴾ وفي الهنديه: مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى ان كل حيلة يحتال بها الرجل لا بطال حق الغير او لادخال شبهة فيه اولتمويه باطل فهي مكروهة وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام اوليتوصل بها الى حلال فهي حسنة والاصل في جواز هذا النوع من الحيل قول الله تعالى وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحنث، وهذا تعليم المخرج لا يوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن يمينه التي حلف ليضربن امرأته مائة عود وعامة المشائخ على ان حكمها ليس بمنسوخ وهو الصحيح من المذهب كذا في الذخيرة.

(فتاوى عالمگيريه ٢: ٠ ٣٩ كتاب الحيل الفصل الاول)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الاشياء وهل له ان يخالف امره لم اره ، قال ابن عابدين: (قوله ان الخيلة) اى فى الدفع الى هذه الاشياء مع صحة الزكاة (قوله ثم يأمره) ويكون له ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب. (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار ٢٩:٢ باب المصرف)

الجواب: جب غی محض طلب علم یا جهاد کا اراده کرے تو اس کی ضروریات زیاده ہوجاتی ہیں اور بسااوقات نین مصرف زکو قبن جاتا ہے اشار الیہ الکاسانی ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### طالب ثم اوراحوج كيليخ دوسر يشركوز كوق بهيجنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ دوسرے شہر میں کستحق یا ادارہ کو زکوۃ ہیں کہ دوسرے شہر میں کستحق یا ادارہ کو زکوۃ ہیں ہے، المحق للقریب ثم للبعید. بینو اتو جروا مسئلت کے مسئلت کے مسئلت کے مدالودودقصہ خوانی پشاور ۱۹۷۰/۱۹۵۰ میں المسئلت عبدالودودقصہ خوانی پشاور ۱۹۷۰/۱۹۵۰ میں المسئلت عبدالودودقصہ خوانی پشاور ۱۹۷۰۰ میں المسئلت کے مدالودودقصہ خوانی پشاور ۱۹۷۰۰ میں المسئلت کے مدالودود قصہ خوانی پشاور سے ۱۹۷۱ میں المسئلت کے مدالودود قصہ خوانی پشاور سے ۱۹۷۰ میں المسئلت کے مدالودود قصہ خوانی پشاور سے ۱۹۷۰ میں المسئلت کے مدالودود قصہ خوانی پشاور سے ۱۹۷۰ میں اللہ میں اللہ میں کا مدالود ودقصہ خوانی پشاور سے ۱۹۷۰ میں کے دوسرے شہر میں کے دوسرے شہر میں کی دوسر کے دوسرے شہر میں کی دوسرے شہر میں کے دوسرے شہر میں کی کا دوسرے شہر میں کے دوسرے شہر کے دوسرے شہر میں کی کے دوسرے شہر کی کے دوسرے شہر کے دوسرے شہر کی کے دوسرے شہر کی کے دوسرے شہر کے دوسرے شہر کے دوسرے شہر کی کر دوسرے شہر کے دوسرے شہر کے دوسرے شہر کے دوسرے شہر کے دوسرے شہر کی کر دوسرے شہر کی کر دوسرے شہر کے دوسرے شہر کی کر دوسرے شہر کر دوسرے

الجواب: طالب علم اوراحوج كيلية دوسر يشركوز كوة كاجعيجنا جائز بهم اور الحق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاساني: واما استثناء الغازى فمحمول على حال حدوث الحاجة وسماه غنيا على اعتبار ماكان قبل حدوث الحاجة، وهو ان يكون غنيا ثم تحدث له الحاجة بان كان له دار يسكنها ومتاع يمتهنه وثياب يلبسها وله مع ذلك فضل مائتي درهم حتى لا تحل له الصدقة ثم يعزم على الخروج في سفر غزو فيحتاج الى آلات سفره وسلاح يستعمله في غزوه ومركب يغزو عليه وخادم يستعين بخدمته على ما لم يكن محتاجا اليه في حال اقامته فيجوز ان يعطى من الصدقات ما يستعين به في حاجته التي تحدث له في سفره.

(بعدائع الصنائع ١٥٥: قصل المؤلفة قلوبهم كتاب الزكاة) قال الدكتور وهبة الزحيلى: الصنف السابع في سبيل الله وهم الغزاة المجاهدون الذين لاحق لهم في ديوان الجند لان السبيل عند الاطلاق هو الغزو ..... فيدفع اليهم لا نجاز مهمتهم وعونهم ولوكانوا عند المجمهور اغنياء لانه مصلحة عامة ، واما من له شيئ مقدر في الديوان فلا يعطى لان من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به. (الفقه الاسلامي وادلته ٢٠٥٣ ا مبحث مصارف الزكاة) ﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: وكره نقلها الا الى قرابة بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم أو احوج او اصلح او اورع او انفع للمسلمين. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٥٠) باب المصرف)

للقريب الخ صديث بيس بالبته عنى درست ب الهـ وهو الموفق غني معلم اور مععلم كوز كوة دينا اورعلامه شامي كاقول

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک معلم غنی ہے تو علامہ شامی کے جزیہ کے حوالے سے کہ معلم ، مدرس اگرغن بھی ہواس کو زکو ۃ لینا جائز ہے یا اس کو کتابوں کی ضرورت ہوتو لوگ اس کو کتابیں بہنیت زکو ۃ خرید کردیتے ہیں اب بیمسئلہ بچے سے پانہیں؟ اوراس کیلئے زکوۃ لینا اور اس کو رسے کے پانہیں؟ بینو اتو جروا دینا سی مے پانہیں؟ بینو اتو جروا المستفتی :گل فراز ..... کیم فروری ۱۹۷۵ء سے

**البواب:** غنى معلم اور متعلم كوزكوة ويناورست تهيل هي، كهما صرحوا به واما مانسب الى الواقعات فروى الشامي عن الطحطاوي انه لم يعتمد عليه احدوما قيل انهم من العاملين فممنوع لان الامام لم ينصبهم ﴿٢﴾ ولان المصرف هو العامل عليها لا مطلق العامل﴿٣﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: والافضل في الزكاة والفطر والنذور الصرف اولا الى الاخوة والاخوات ثم الى اولادهم ثم الى الاعمام والعمات ثم الى اولادهم ثم الى الاخوال والخالات ثم الى اولادهم ثم الى ذوى الارحام ثم الى الجيران ثم الى اهل حرفته ثم الى اهل مصره او قريته، كذا في السراج الوهاج. (فتاوي عالمگيريه ١:٩٠١ باب المصارف)

﴿ ٢﴾ قال الحصكفي: العاشر هو حر مسلم غير هاشمي قادر على الحماية نصبه الامام على الطريق. (الدرالمختار ٣:٣) باب العاشر)

﴿٣﴾ قبال العلامة ابن عابدين: وهذا الفرع مخالف لا طلاقهم الحرمة في الغني ولم يعتمده احد، قبلت وهو كذلك والاوجه تقييده بالفقير . . ثم قال الاتفاق على أن الاصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر. (ودالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥:٢ باب المصرف)

# <u>ز کو ة کی رقم سے طلباء کی ضرور بات بوری کرنا</u>

الجواب: عطیات کامصرف وسیج ہے البتہ نفتریا کیڑوں وغیرہ کی شکل میں زکوہ ہر نا دارطالب علم کود ہے سکتے ہیں ﴿ا﴾ جو کہ سکین اور بالغ ہو یا سکین کا بیٹا اور نا بالغ ہو ﴿٢﴾۔و هو الموفق کا بیٹے کا کے کامسکین طالب علم زکو قریبے وظیفہ لے سکتا ہے

سوال: کیافرماتے بی علاء دیناس مئلہ کے بارے میں کہ میں ایک کالج سٹوڈنٹ ہوں صومت کی جانب سے طلباء کیلے جو سکالر شپ مقرر ہوتا ہوہ عثر وز کو ۃ وغیرہ سے دیا جاتا ہے میں صاحب نصاب نہیں ہوں صرف ایک کنال زمین کاما لک ہوں میر ہے لئے اس وظیفہ کالینا کیما ہے اگر میں یہ وظیفہ نہ لوں تو وفتر کلرک وغیرہ خود یہ نکال کر لیتا ہے اب اگر میں یہ کی غریب کود دوں یا اس سے اپنی فیس اداکیا لیا کہ والی قبل اداکیا ہے اب اگر میں یہ کی غریب کود دوں یا اس سے اپنی فیس اداکیا میں اواکیا میں میں کہ قبل العلامة اب عابدیں: قال فی التاتر خانیة عن المحیط اذاکان یعول یتیما ویجعل مایہ کسوہ ویطعمہ من زکامۃ مالہ فی الکسوۃ لاشک فی الجواز لوجود الرکن وھو التملیک. (ردالمحتار ھامش الدرالمختار ۲:۲ کتاب الزکوۃ) التملیک. (ردالمحتار ھامش الدرالمختار ۲:۲ کتاب الزکوۃ) عالمگیریہ ایک ہوز دفعها الی ولد الغنی المصارف کان کبیراً فقیرا جاز الغ. (فتاوی عالمگیریہ ایک ۱۸۹ الباب السابع فی المصارف)

کروں تو بیرکر تا کیسا ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی : حافظ محمر مران ڈیرہ اساعیل خان ۱۹۷۳٬۰۰۰ م

السجيواب: آپ بظاہر مکين بين آپ مدز كوه سے وظيفہ لے سكتے بين اورائے عمل صرف كر سكتے بين ﴿ الله - وهو الموفق

سادات کوز کوہ دینے کا حکم

سوان: سادات کوز کو قادینے کا کیاتھم ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی: مولا نارجیم اللہ باحیااضا خیل نوشہرہ .....۲۰ فری قعدہ ۱۴۴۱ھ

البعد اب: سادات كومداياديئ جائيس نه كهز كوة اورعشر،البية موجوده دور ميس اگرز كوة وعشر

ديئ جائين تولينااوروينا قابل اعتراض بيس ب ٢٠٠٠ وهو الموفق

﴾ وفي الهندية: ويجور دفعها الى من يملك اقل من النصاب.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ١٨٩ الباب السابع في المصارف)

﴿ ٢﴾ فلاهو المو المت يم طابق بنوباشم اور ساوات كوزكوة ياد يكرصدقات واجد دينا جائز نيس البت بعض غير فلساهو المو وابت يم جوازكا قول بحق نقول بي يغير عليه السلام اور خلفاء داشدين كے بعد جب حسس المسخد مسس جوبنوباشم كوزكوة اورد يكرصدقات واجد كوش مان تقام نقطع بوااور بدايا وغيره مي بحي لوگول ني ان المسخد مسس جوبنوباشم كوزكوة اورد يكرصدقات واجد كوش مان تقام نقطع بوااور بدايا وغيره مي بحي لوگول ني ان المسخد و المسلود يا قوارد كورد الله المساول المساول المن احد الزكاة اهون من ذل المسوال، بنادر الرواية عند المسرورة لم يكن بعيداً عن الاصول الان احد الزكاة اهون من ذل المسوال، اوراس خردرت وحاجت كورنظر ركحت بوئ امام طحاوى اوردوس فقهائ احتاف ني اس نادرالروايت كورج وي دى اوراس خردت وحاجت كورنظر وحديا، بهارت في دى اوربعض فقها بي المعان المن شوح جامع المسنن للتومذي (٣٠ و ١ من اسم من من من من من حرمة المصدقة الواجبة على بن هاشم هذا ظاهو الرواية ..... (بقيه حاشيه المحلي صفحه بر)

#### سادات اور بنوماشم كوزكوة دينے كى شرعى حيثيت

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک صاحب جوہاشی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور معجد میں ای روپے ماہوار تنخواہ پر امامت کے فرائض سرانجام دے رہا ہے صاحب جائداد بھی ہے کیا ندکورہ سیدہائی امام کوز کو ق ، فطراند دینا جائز ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی : راجہ سلطان محمد اینڈ کمپنی گذم راولپنڈی سے ۱۹۲۹ء/۱۲/۱۰

(بقية حاشية) وروى ابو عصمة عن ابى حنيفة انه يجوز في هذا الزمان وان كان ممتنعا في ذلك الزمان لان عوضها وهو خمس الخمس لم يصل اليهم لاهمال الناس امر الغنائم وايصالها مستحقيها، واذا لم يصل اليهم العوض عادوا الى المعوض كما في البحر، قالوا والمعمول به هو ظاهر الرواية ورد ابن الهمام على رواية ابى عصمة بما ملخصه ان حديث عوضكم منها خمس الخمس لم يثبت وان سلمنا على التنزل حمل الكلام على ان ذلك حكمة لا علة فان العلة هي كون الزكواة من اوساخ الناس، وان سلمنا على التنزل كونه علة ايضا لا يثبت المطلوب فانها علة لاصل التشريع لالبقاء ه كما في الرمل، فزوال العوض لا يستلزم عود المعوض انتهى قلت لو اضطروا الى السوال لكان ذل اخذ الزكواة اهون من ذل السوال على ان الاوساخ ليست بانجاس فلو افتى المفتى بنادر الرواية عند الضرورة لم يكن بعيداً عن الاصول.

علامه انورشاه شميرى رحمه الله فيض البارى شرح سيح النخار ۵۲:۳ مين قرمات بين وند لل الطحاوى عن احمالى ابنى مالية عند فقد ان الخمس فان فى المخمس حقهم فاذا لم يوجد صح صرفها اليهم وفى البحر عن محمد بن شجاع الثلجى عن ابنى حنيفة اين اجوازه وفى عقد الجيد ان الرازى ايضا افتى بجوازه قلت واخذ الزكوة عندى اسهل من السوال فافتى به ايضا.

علامه وهبة الزحيلي الفقه الاسلامي وادلته ٩٩٨:٣ ا مِنْ مَاتِيْنَ هذَا وقد نقل عن ابي حنيفة وعن المالكية وبعض الشافعية جواز اعطاء الهاشمين من الزكوة .... (إِثْيِهِ مَاشِيا كُلُّ صَفَّه رٍ) الجواب: اگر باوجودای تخواه و جائیداد کی بیصاحب، صاحب نصاب شه بوتوای کوز کو ة لینااور دینا جائز نہیں ہے یہی ظاہر الروایت ہے، اور بعض غیر ظاہر الروایت بی جائز کی متحول ہے لہذا اصلاق المنع، وفی ردالمحتار ۲: ۹ و روی ابو عصمة عن الامام انه یجوز الدفع الی بنی اطلاق المنع، وفی ردالمحتار ۲: ۹ و روی ابو عصمة عن الامام انه یجوز الدفع الی بنی هاشم فی زمانه لان عوضها و هو حمس الخمس لم یصل الیهم لاهمال الناس امر العنائم وایصالها الی مستحقیها و اذ الم یصل الیهم العوض عادوا الی المعوض کذا فی المحروف ای انتهی ما فی ردالمحتار، قلت و الحرمة معللة بوجهین الاول ما مر و الثانی کونها اوساخ الناس ومزیلها کما فی الحدیث الصحیح کی و هو باق کما کان فالراجح هو المنع و الضرورة تبیح المحظورات کی فافهم. و هو الموفق

(بقيماشيه) النهم حرموا من بيت المال سهم ذوى القربي منعاً لتضييعهم ولحاجتهم ....واعطاء هم كما قال الدسوقي المالكي حيننذ افضل من اعطاء غيرهم.

امام طحاوی فرماتین: وقد اختلف عن ابی حنیفة فی ذلک فروی عنه انه قال لاباس بالصدقات کلها علی بنی هاشم. (طحاوی ۱: ۳۵۲ کتاب الزکاة) لیکن ای صفح کآخریل آپیریمی فرماتیین، قال ابو جعفر فهذه الآثار کلها قد جاء ت بتحریم الصدقة علی بنی هاشم و لا نعلم شیئاً نسخها و لا عارضها. اورعلام سیدا محالم کوی فرماتیین: وفی شرح الاثار عن ابی حنیفة: ان الصدقات کلها جائزة علی بنی هاشم و الحرمة کانت فی عهد رسول الله مانی لوصول خمس النحمس الیهم فلما سقط ذلک بموته مانی مناس الم الصدقة قال الطحاوی رحمه الله و بالجواز ناخذ. (حموی علی الاشباه و النظائر ۲: ۵۳ کتاب الزکاة)

﴿ ا﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٢ مطلب في جهاز المرأة هل تصير به غنية باب المصرف) ﴿ ٢﴾ عن عبد المطلب بن ربيعة قال قال رسول الله الله الله الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم.

(مشكواة المصابيح ١:١٤١ باب من لاتحل له الصدقة الفصل الاول)

هِ ٣ الله العلامة الآتاسي: الضرورات تبيح المحظورات (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

### سادات كوز كوة دينے اور لينے كاحكم

سوال: (۱) سادات كوز كو ة دينا كيسا ب؟ (۲) سادات كى ز كو ة سادات كيليّا ليما كيسا ب؟ (۳) سادات كيليّا ليما كيسا به؟ (۳) سادات كيليّا فعر يا سقاط ،صدقة الفطراورجلودالاضحية كاروپيدلينا كيسا ب؟ بينو اتو جرو المستفتى: فيض الله بندروژ كوئه.....۳۱/شوال ۱۳۹۷ه

الجواب: محرّم مولوی فیض الله صاحب! اتماه الله فی الدارین حسنة السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته، اهابعد: واضح رہ کے طاہر الروایت کی بنا پر سادات کوز کو قادینا ممنوع ہے البت اس زمانہ میں جبکہ ندان کو ہدایا دیئے جاتے ہیں اور ندان کو ٹمس المحسل ویا جاتا ہے تو بجائے اس کے کدان کو ذلت سوال میں جبالا کیا جائے یہ اوون ہے کدا بوعصمة کی روایت پر مل کیا جائے، کسما فی ر دالمحتار ا: ۱۹ وروی ابوعصمة عن الاهام انه یجوز الدفع الی بنی هاشم فی زمانه النح ﴿ ا ﴾ قلب و کونها من (مزیل) اوساخ الناس یقتضی الخباثة کالماء المستعمل دون الحرمة فلفهم، پس جب زکوق کا صرف ان پر جائز ہواتو دیگر واجبات کا صرف بطریق اولی جائز ہوگا۔ وحوالموقی فافهم، پس جب زکوق کا صرف ان پر جائز ہواتو دیگر واجبات کا صرف بطریق اولی جائز ہوگا۔ وحوالموقی

### <u>سوائے بی ہاشم کے دیگر قریشیوں برصرف زکو ۃ میں اختلاف نہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کقریش قوم پرصرف ذکو ة جائز ہے بائیں؟ اور جواز کیلئے بعض لوگ ید دلیل پیش کرتے ہیں کقریش نظر بن کنانہ کی اولا دہیں جو نجی علیہ السلام سے بہت پہلے تھے البذا یہ عام ہے اور ذکو قصرف بی ہاشم کی اولا و پر ممنوع ہے جو بعد میں ہے جی البذا ہرسید (بقید حاشیہ) ہذہ قاعدة اصولیة ما خوذة من النص و هو قوله تعالیٰ: الا ما اضطررتم الیه، والاضطرار الدحاجة الشدیدة والمحظور المنهی عن فعله یعنی ان الممنوع شرعا یہا حداد الضرورة. (شرح المحلة ا : ۵۵ المادة: ۲۱)

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار ٢:٢) مطلب في جهاز المرأة هل تصير به غنية باب المصرف)

(نی ہاشم) قریشی ہے کیکن ہر قریشی نی ہاشم ہیں ہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: امین الحق متعلم حقانیہ.....۵۱۵/۳/۱۹۷

المبواب: سوائے بنی ہاشم کے باتی تمام قوم قریش پرز کو ہ کاصرف ہوسکتا ہے اس میں کسی کا د

اختلاف بيس ع (الهوالمسئلة من الواضحات فلاحاجة الى نقل العبارات. وهو الموفق

ساوات کے مسئلہ میں حضرت تھانوی اور مفتی شغیع رحمهما الله کی رائے بالکل درست ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ امداد الفتاوی میں حکیم الامت حضرت تفانوی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کوز کو قادینا جائز نہیں ہے اور مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ الله نے مجمی اس کے قال الشامی سواء مجمی اس طرح قول فل کیا ہے اور فر مایا ہے: شم ظاہر المد هب اطلاق المنع قال الشامی سواء

فی ذلک کل الزمان، آپ حضرات ہے اس کی تقیدیق مطلوب ہے؟ بینو اتو جرو ا لمستفتی :احقر العبادعبدالعلی مدرسة علیم القرآن زیارت بلوچتان ....۱۹۸۴ /۱۳/۱۰

المجواب: بيمسائل درست بين ظامر الروايت بلاشك وشبحرمت بيكين ضرورت (حالت

اضطرار) کوفت ناور الروایت وغیره پرفتوی دیناان مسائل سے متصادم نیس بوس و هو الموفق ﴿ الله و مقال من علی و عباس و جعفر و عقیل و حادث بن عبد المطلب و یجوز الدفع الی من عداهم من بنی هاشم کذریة ابی لهب.

(فتاوى عالمگريه ١ : ١٨٩ الباب السابع في المصارف)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: وقد ذكر صاحب البحر في الحيض في بحث الوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الائمة لو افتى مفت بشئ من هذه الاقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسناً وبه علم ان المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا وان المفتى له الافتاء به للمضطر فما مر من انه ليس له العمل بالضعيف ولا الافتاء به محمول على غير موضع الضرورة كما علمته من مجموع ما قررناه والله اعلم.

(شرح عقود رسم المفتى من رسائل ابن عابدين ١: ٥٠ شعر آخر)

#### عیسائی اورتمام غیرمسلموں کوز کوہ دینے سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عیسائی عورت کوز کو ق کی رقم ادا کرنے سے ذمہ فارغ ہوجا تا ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: چو مدری عبد الستار لاکل پور ۱۹۷۴، ۱۹/۹/

المجواب: عيسائي اورغيرعيسائي تمام كافرول كوزكوة وينے ئے دمہفارغ نبيس ہوتا (فتاوی هندية ١:٠٠٠ ور دالمحتار ٩٢:٢) ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

## شیعه کوز کو ق کی رقم دینے سے فریضه ادانہیں ہوگا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکد کے بارے میں کہ میں پاکستانی ڈاکٹر ہوں اور ایران میں اس جگد کام کر رہا ہوں جہاں تمام تر شیعہ لوگ ہیں کیا شیعہ مسلمانوں پر ہماری ذکو ق ہوسکتی ہے یانہیں؟ اگر میں مستحق شیعوں پر بانٹ لول یا ان کے امام امام خمینی کو دوں پھر میر افریضہ اوا ہوگا یانہیں؟ اور ان کو بیہ بتا دوں کہ میں اہل تسنین ہوں؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى : ڈ اکٹر جو ہر شاہ ادار ہ بہداری شہر کر دایران ۔۔۔9 ۱۹۷ ء/ ۱۹۸

الجواب: زكوة اورعشركامصرف مسلمان بير ﴿٢﴾ كافريراس كاصرف كرنا كافي نبيس بالبت

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: واما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا. (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٣:٣٠ باب المصرف) وفي الهندية: واما الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة اليه بالاجماع.

(فتاوى عالمگيريه ١٨٨١ الباب السابع في المصارف)

﴿ ٢﴾ وفي الهندية: فهي تمليك المال من فقير مسلم.

(فتاوي عالمگيريه ١:٠١ كتاب الزكاة الباب الاول في تفسيرها وصفتها وشرائطها)

صدقہ فطر،نذرخیرات وغیرہ کفار پربھی صرف ہو سکتے ہیں (ہدایہ ﴿ ا ﴾ شسرح التنویو ﴿ ٢ ﴾) ایرانی شیعہ اکثری طور سے ضروریات وین سے منکر ہیں اس بنا پروہ اسلام سے خارج ہیں ﴿ ٣ ﴾ پس ان قواعد کی بنا پر آپ مال زکو قشیعہ اوران کے امام کونہیں وے سکتے۔وھو الموفق

### سلطان جائر کوز کو ۃ دینے سے ذمہ کا فراغ اور بیاموال ٹھیکا پر لینے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس ریاست میں سلطان جائز لوگوں سے زکو قاسوائم اور حاصلات کاعشر لیتے ہیں اور مصارف شرعیہ میں خرج نہیں کرتے اور اس طرح بعض سرمایہ داریہ زکو قاور عشر سلطان جائر سے شریکا پر لیتے ہیں اور اینے لئے جمع کر لیتے ہیں اور سلطان کو مخصوص رقم جو طے ہوتی ہے دیے ہیں ان صورتوں میں مالک کا ذمہ فارغ ہوتا ہے یانہیں؟ افت و نسب بالتفصیل مع حوالة المکتب

المستفتى مولا نا (شيخ الحديث) رحيم الله محكمه قضار ياست سوات ١٠/١٢/١٩ ١٠/١٢/١٠

﴿ ا ﴾ قبال السمرغيناني: ولا يجوز ان يدفع الزكاة الى ذمى لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضى الله عنه خذها من اغنيائهم وردها في فقرائهم قال ويدفع ماسوى ذلك من الصدقة. (هداية على صدر فتح القدير ٢:٧٠٢ باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز) ﴿ ٢ ﴾ قبال العلامة الحصكفي: ولا تدفع الى ذمى لحديث معاذ وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج اليه اى الذمى ولو واجباكنذر وكفارة وفطرة خلافاً للثاني.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٣١ باب المصرف)

﴿ ٣﴾ قال أبن عابدين: نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضى الله عنها او انكر صحبة الصديق او اعتقد الالوهية في على او ان جبريل غلط في الوحى او نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣: ١ ٣٢ مطلب في حكم سب الشيخين)

الجواب: (۱) روز روش کی طرح بیام معلوم ب کدر یا ستول پس عشر اور زکوة مصارف کوئیس بینچائی جاتی بلکدریاست کی طازین کی تخوابول وغیره پس صرف کی جاتی به بابذا با لک کا قد حتما فارخ نمیس بوتا الا فی صورة و احدة و هی ما اذا نوی الصدقة علیهم عند الدفع، (فی الدر المختار علی هامش ردالمختار ۲۵:۲) اخذ البغاة و السلاطین الجائرة زکوة الاموال الظاهرة کالسوائم و العشر و الخراج لا اعادة علی اربابها ان صرف الماخوذ فی محله الآتی ذکره و الایصرف فیه فعلیهم فیما بینهم و بین الله اعادة غیر الخراج انتهی ﴿ ا ﴾ اور بعض فقها عکز دیک مطلقا لیمن فقها البخان بر تصدق کی نیت کرت و ذمر فارغ بوجاتا ب اور بعض کن دیک مطلقا فارغ بوجاتا ب و او لو المجبة السلطان المجائر فارغ بوجاتا ب و الاداء ثانیا لانه فقیر فقر حقیقة سید و اذا لم ینومنهم من قال یؤمر بالاداء ثانیا و قال ابو جعفر لا یکون له سلطان له و لایة الاخذ فیسقط عن ارباب الصدقة فان لم یضعها موضعها لا یبطل اخذه و به یفتی و هذا فی صدقات الاموال الظاهرة ﴿ ۲﴾ .

(۲) یے تھیکا حرام ہے کیونکہ یہ درحقیقت شراء الصدقات اور مبادلة المال بالصدقات ہے اور غالباتھیکد اربعد میں زرتھیکا حکومت کو دیتا ہے ہیں اس میں عدم و صول الی المصارف کے علاوہ تیج الکالی موجود ہے جونا جائز ہے۔و ھو الموفق

عشروز کو قامیں ٹھیکداری نظام اورمشاہرات ملاز مین میں دینے کا حکم

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں!

﴿ الله والمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ باب زكاة الغنم)

﴿ ٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ ٢ باب زكاة الغنم)

(۱) ریاست سوات میں ارباب اقتد ارعشر وزکو ۃ وصول کر کے فوج اور پولیس کی تنخواہوں میں صرف کرتے ہیں کیاریاست کو بیدولایت حاصل ہے یا بیٹلم ہے؟

(۲) طریقه وصوئی عشر وزکو قبیہ ہے کہ ایک آ دمی حکومت کاٹھیکد اربوتا ہے نفع اور نقضان اس کے ذیے ہوتا ہے حکومت صرف مقرر کردہ رقم ٹھیکد ارہے وصول کرتی ہے آیا اس سے ذمہ ذکو قارغ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ دالمحتار ۲:۲ کاس مسئلہ میں ملاحظہ فرماویں۔

(۳) اس بارے میں حکومت نے علماء سے فتوی مانگاہے کہ آیا حکومت شرعاً اس کاحق رکھتی ہے یانہیں؟ اور فتو کی سے جانہیں؟ اور فتو کی ہونے کے بعد حکومت قوم پر جبر کرسکتی ہے یانہیں؟ اگر جبر ٹابت نہ ہوتو حکومت کوقوم کے ذمہ فراغت پر فتوی وینا جائز ہے یانہیں؟ مینواتو جروا

المستفتى: مولا ناعبدالحليم صاحب موضع پين كوبستان سوات .... ١٩٦٩ / ٢٠/١٢/

البواب البواب البواب المتعقق بير كدرياستول مين عشراورز كوة مصارف شرعيه كونبيل پينجائى جاتى بلكه مشاہرات وغيره مين صرف كى جاتى بالبذا ملاك پر باب احتياط مين ضرورى ہے كه عشراورز كوة كودوباره اواكر ساور حكومت كيك ضرورى ہے كه ياعشراورز كوة وصول نه كر ساور يا مصارف شرعيه مين صرف كر سے اور حكومت كيك ضرورى ہے كہ ياعشراورز كوة مين مالك كافعل اور ادا ضرورى ہے لہذا بغير ملاك كى رضا اور اجازت سے اخذ كاحق حكومت كو حاصل نبين ہے۔

(۲) شميكد اردر حقيقت اجاره دارنبيل ب بلكمشترى بيني العشراورزكوة كوحكومت يخريدتا باور عالم المولى كربعت بعد حكومت كوزر شميك بينياتا بالمندائي بينياتا المسلمين الماشنييل ب بلكمشترى بيل الكوزكوة الباوانية وفي الهندية: زكاة السوائم والعشور وما اخذه العاشر من تجار المسلمين الذين يمرون عليه ومحله ما ذكرنا من المصارف والواجب على الائمة ان يوصلوا الحقوق الى اربابها ولا يحبسونها عنهم فان قصر الائمة في ذلك فوباله عليهم.

وغيره دينے سے ذمه فارغ نہيں ہوتا ہے اور بيڑج بھی فاسد ہے کيونکہ جہالت کے علاوہ مبيع اورثمن دونوں موجل ہيں، صرح بھذہ المسائل ردالمحتار والهداية. وهو الموفق

#### <u>سیلاب ز دگان کیلئے چندہ میں ز کو ۃ وینا</u>

المجواب: چونکہ صحت ذکوۃ کیلئے تملیک شرط ہے ﴿ ایک البندااگر آپ کوظن غالب یا جزوی طور ہے معلوم ہوکہ مصلین چندہ اس رقم کو با قاعدہ مصارف تک تملیکا پہنچاتے ہیں تو آپ اس چندہ میں زکوۃ کی رقم دے سکتے ہیں اور اگر بیامید نہ ہوتو ماسوائے زکوۃ وصدقات واجبہ کے دیگر اموال سے اعانت کیا کریں۔وھوالموفق

#### مال زكوة كودفاعي آلات واسلحه برخرج نهيس كياجائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداسا تدہ ٹرینگ کے پر ہے میں ہم ہم سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ ذکو ہ کے مصارف لکھئے نیز بتا ہے کہ کیا موصول شدہ ذکو ہ سے دفائی آلات واسلی خرید ہے جاسکتے ہیں؟ کافی حضرات نے آیت انسا المصدف ات المنے میں فی سبیل اللہ کے لفظ سے ولیل جوازلکھ دیا ہے لیکن ہم چندا حباب نے عدم جواز کا لکھا ہے داائل ہمی ساتھ لکھے ہیں لیکن اب مزید دلائل کی ضرورت ہے لہذا اس مسئلہ کی وضاحت مع حوالہ جات لکھ کر ارسال فرماد بجئے مہر بانی ہوگی۔ بینو اتو جو و المستفتی: مولوی اشرف الدین فاضل حقانیا کوڑہ خنگ سے ۱۳۹۰ھ

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨:٢ باب المصرف) الحبواب: زكوة من قبل المراكب قبال المناكب الله منقطع المغزاة عند ابى يوسف لانه المتفاهم عند الاطلاق وعند محمد منقطع الحاج لما المناوى ان رجلا جعل بعيراً له في سبيل الله فامره رسول الله المناكب ان يحمل عليه المحاج (الها ابوداؤد والنسائي وغيرهما بهذا المعنى) من الها ولايني بها مسجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن ان ۱۸۵۱ (اله في الاموال لابي عبيد۸۰۲ عن ابراهيم قال لا يعطى من الزكونة دين ميت ولا في كفنه وفيه ايضاً عبيد۸۰۲ عن ابراهيم قال لا يعطى من الزكونة دين ميت ولا في كفنه وفيه ايضاً عبيد۸۰۲ عن المواع المبيت والعطية في كفنه وبنيان المساجد واحتفار الانهار وما اشبه ذلك من انواع البرفان سفيان واهل العراق وغيرهم من العلماء مجمعون على ان ذلك لا يجزى من الزكونة لانه ليس من الاصناف الثمانية انتهى.

وقال ابن حزم في المحلى ٣٣٤،٥ قلنا نعم وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى الا انه لا خلاف في انه تعالى لم يرد كل وجهه من وجوه البر في قسمة الصدقات فلم يجز ان توضع الاحيث بين النص وهو الذي ذكرنا (يعني الجهاد والخمسة والحج) فافهم. وفي العيني شرح الهداية ١٢٢٢ وكذا لا تبني بها القناطر والسقايات ولايحفر بها الآبار ولا تصرف في اصلاح الطرق وسد النغور والحج والجهاد مما لا يملك فيه فان قلت روى عن انس والحسن ما اعطيت من الجسور

<sup>﴿</sup> ا﴾ (هداية ١٠٤١ باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز كتاب الزكواة)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ (نصب الراية لاحاديث الهداية ٢ : ٣٩ ٢،٣٩٥ باب من يجوز دفع الصدقات)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ (هداية ١ : ٨٨ ا باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز كتاب الزكواة)

والطريق صدقة ماضية ، قلت هذا وهم عليهما وليس مرادهما عمارة الجسور والطريق بلا معناه اعطاء الزكواة لمن يبني الجسور والطريق الخ، وما في القرطبي ١٨٢١٨ وقال محمد بن عبد الحكيم ويعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج اليه من الآلات لحرب وكف العدوعن الحوزة فليس المرادبه وقف هذه الاشياء لعدم مساعدة اللفظ لغة وعرفا بل المراد اعطاء الصدقة للغازي يشتري بها الآلات اوالمراد شراء هذه الآلات بالصدقة ثم صرفها الى الغزاة كما لا يخفى على من راجع الى اللفظ وتعامل هذا القرن. وكذا يحمل ما رواه البيضاوي وغيره على ماذكرنا، وكذا في البدائع ٣٥:٢ واما قوله تعالى وفي سبيل الله عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعىٰ في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجاً ظاهر في التمليك ﴿ ا ﴾ وقد صرح به قبل ٣٩:٢ واما ركن الزكواة فركن الزكواة هو اخراج جزء من النصاب الى الله تعالىٰ وتسليم ذلك اليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه اليه او الى يىد من هو نائب عنه وهو المصدق الى ان قال بعد اسطروعلى هذا يخرج صرف الزكولة الى وجوه البر من بناء المساجد والرباطات والسقايات واصلاح القناطير وتكفين الموتى ودفنهم انه لا يجوز لانه لم يوجد التمليك اصلا﴿٢﴾ انتهى باختصار يسير. وهوالموفق

# ز کو ة کی رقم <u>سے فری ہی</u>تال چلانا

#### **سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو قاکی رقم سے فری ہیتال چلانا

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (بدائع الصنائع ٢: ٥٣ ا فصل المؤلفة قلوبهم)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ (بدائع الصنائع ٢:٢٣ فصل واما ركن الزكاة)

یااس میں زکو ۃ جمع کرنا جائز ہے یانہیں؟ بینو تو جرو ا المستقتی : نامعلوم .....۸۲۱ء/۲۳/۸

السجيواب: ان هميتالول مين عشروز كوة دينااضاعت عشروز كوة سي كيونكه اس مين شرائط زكوة پورى نہيں ہوتيں ﴿ا﴾۔وهو الموفق

## ز کو ة فنڈ اور تعلیمی فنڈ تغمیرمسجد میں لگانا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک در سگاہ جامع مسجد میں قائم کی گئی تعلیمی فنڈ میں چندہ اورز کو ق فنڈ میں مال ز کو ق جمع کیا گیا کم از کم دس بزار رویے اکٹھا کر کے کام شروع ہوامگرطلباء برصرف بچیس رویے خرچ کر کے مدرسہ کے نظام کو درہم برہم کر دیا گیاا ورز کو ۃ فنڈ ہے مسجد کی ﴿ إِ﴾ چونکه قرآن مجید میں زکو ۃ کے مخصوص مصارف بصراحت موجود ہیں اور زکو ۃ صرف ان مخصوص مصارف پر خرج کی جاسکتی ہےاور تجربہ سے ثابت ہے کہ موجودہ خیراتی اداروں اور ہپتالوں میں ان مصارف کی کوئی رعابت نہیں کی جاتی بلکہ دوسرے عطیات کی طرح زکو ۃ بھی خرچ کی جاتی ہے کیونکہ بدلوگ ندا حکام زکو ۃ ہے واقف بوتے بیں اور نہ صارف جانتے ہیں، قبال المدكتور وهبة المؤحيلي: ولا يبعث الامام الاساعيا حواً عبدلاً ثبقة لان هيذا ولاية وامانة والبعبيد والفاسق ليسامن اهل الامانة والولاية ولا يبعث الا فقيهاً لانه يحتاج الي معرفة ما يؤخذ وما لايؤخذ ويحتاج الى الاجتهاد فيما يعرض له من مسائل الوكاة واحكامها. (الفقه الإسلامي وادلته ١٩٤٢:٣) عالاتكه زكوة مين بهضروري بيكه مصرف کوتملیکا دی جائے ،ہسپتال بلڈنگ یا عملہ کی تنو اہوں بجلی بل وغیرہ میں پیخرج نہیں ہوسکتی،و فسی الب ندیدة ولا يبجوزان يبنيي بالبزكاة المسجدوكذا القناطير والسقايات واصلاح الطرقات وكري الانهار والحج والجهاد وكل مالاتمليك فيه. (فتاوي عالمگيريه ١:٩٥) بال أَرعمله سيتال احکام زکوٰ ۃ کی بوری رعایت کرتی ہواورز کو ۃ فنڈ ہے با قاعدہ دوائی وغیرہ خرید کرفقراءکو تملیکا دیتے ہوں تو اس میں كوئي مضا نُقتْنيس وهذا نادر جداً ... (ازمرت)

توسیع شروع کی اورتعلیمی فندیے بھی ، کیابید دونوں فنڈ تغمیر مسجد میں لگا نا درست ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی خطیب جامع مسجد مین باز ارجنڈ بنڈی گھیپ

الجواب: واضح رب كمال ذكرة ت تمير مجدورست أبيل ب كسما في البدائع ٢٩:٢ وعلى هذا يخرج صرف الزكو-ة الى وجود البر من بناء المساجد والرباطات والسقايات واصلاح القناطر و تكفين الموتى و دفنهم انه لا يجوز لانه لم يوجد التمليك ﴿ ا ﴾ اورتعليم فتريس چنده و بنده كان كي ابازت ت تمير مجدورست ب البقاء ملكهم الآن كما كان فلا بد من اذنهم صريحاً او دلالة ﴿ ٢ ﴾ فافهم. وهو الموفق

#### ہائی سکول بنانے کے قومی چندے میں عشر وز کو ق دینا درست نہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے گاؤں کے ڈرلسکول کو ہائی کا درجہ دیا گیا ہے سکول کی تعمیر کیلئے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چندہ اکٹھا کرتے ہیں کیا اس قومی چند ہیں رکو ق بحشر ،صدقہ اور خیرات کی رقم دینا جائز ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی :عبد الحنان دکا ندار

﴿ ا ﴾ (بدائع الصنائع ٢:٢٪ ١ فصل واما ركن الزكاة كتاب الزكاة)

﴿٢﴾ وفي الهندية: الوقف في الشرع عند ابي حنيفة حبس العين على ملك الواقف والتبصدق بالمنفعة على الفقراء فلايكون لازما وله ان يرجع ويبيع ولا يلزم الا بطريقين احدهما قضاء القاضى بلزومه والثاني ان يخرج مخرج الوصية وقال محمد لا يزول حتى يجعل للوقف ولياويسلم اليه وعليه الفتوى كذا في السراجية وبقول محمد يفتى كذا في الخلاصة، وفي الصفحة ٢٢٣ واما وقف مالاينتفع به الابا لا تلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائر في قول عامة الفقها، والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنائير وماليس بحلى كذا في فتح القدير الخرفتاوي عالمگيريه ٢: ٣ ٢٢،٢٥ كتاب الوقف)

الجواب: محسر المقام دام عزكم السلام عليكم ك بعدواضح رب كمشروزكوة المرتذر وفطرانه كواس مرف كريخ به المقام دام عزكم السلام عليكم ك بعدواضح رب كمشروزكوة اور تذر وفطرانه كواس مين مرف كريخ باس مين تمليك شرطنبين ب بحلاف الاول. وهو الموفق

# زكوة كى رقم يدرست قائم كرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا ذکوۃ کی رقم سے ٹرسٹ قائم کیا جاسکتا ہے اور اس ٹرسٹ کی حیثیت ونوعیت کیا ہونی چاہئے اور کیا ٹرسٹ کے اخراجات میں زکوۃ کی رقم خرج کی جاسکتی ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتی :محمدارشد صدیقی راولینڈی ۱۹۸۶ سام ۱۹۸۱ م

المجواب: بغیرعلم وتقویٰ کے بیٹرسٹ اورادارے قائم کرٹا اضاعت زکوۃ کے مترادف ہے علم دین اور تقویٰ کے بغیر ندھیقۂ تملیک مقدور ہوتی ہے اور نہ حیلۃ ﴿۲﴾ ۔ و هو الموفق

## ز کو ة فنڈ اور بینک کے سودی یاغیر سودی کھاتے میں رکھنے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک کمیٹی کے پاس زکوۃ کی رقم بحل ہے جو سال بحر مصارف میں ایک طریقہ کار کے تحت صرف کی جاتی ہے اب ظاہر ہے کہ بیر تم بینک میں جمع رہے گی اور اس کی چارشکلیں ہیں۔(۱) سیونگ اکا وَنث جس پرسود و بیاجا ہے۔(۲) سیونگ ﴿ ا ﴾ وفی الهندية: ولا يجوز ان يبنی بالز کا قطام سجد و کذا القناطر و السفايات و اصلاح الطرقات و کوی الانهار و الحج و الحجاد و کل مالا تملیک فیه.

(فتاوئ عالمگيريه ١٨٨١ باب المصارف)

﴿ ٢﴾ كيونكه جابل مصرف زكوة جانباً ہے نه شرا لط زكواة اورغير متقى مصرف كا اعتبار كرتا ہے نه شرا لط كا البندااليے ٹرسٹوں ميں صدقات واجبود ہے ہے احتر از كرنا جا ہے جس كو جہال ياغير متقى لوگ چلار ہے ہوں۔۔۔۔۔ (سيف الله حقانی) اکاؤنٹ جس میں بینک کولکھ کردیا جائے کے اس پرسود جمع نہ کیا جائے۔ (۳) کرنٹ اکاؤنٹ جس پرسود نہیں ہوں اختالوں کے ساتھ کاروبار میں جمع کیا جائے۔
ابشکل دوم اور سوم بظاہر بے ضرر ہیں مگر بینک یقینا اے سودی کاروبار میں استعال کرتے ہیں اور شکل چہارم میں نقصان کا اختال ہے اگر چہا ختال برائے نام ہے اگر اس برائے نام اختال کوختم کرنے کیا ہے کوئی تیسر اضحف یا خود حکومت یہ ذمہ داری لے لیس کہ نقصان کی صورت میں تلافی کرئی جائے گی تو کیا ہے صورت جائز ہو سکے گی تو کیا ہے کہ اگر اس چوان کی صورت نکل آئے تو مزید ستحقین کی مدد ہو سکے گی ؟ بینو اتو جروا

المستفتى:مولا ناعبدالقدوس كا كاخيل بلوى رودٌ بيثاور.....٢/١/١٠٠١ه

المجواب: صورت چهارم من اگريم حالم شركت بوتو نفع كشرت كهم تين كي صورت من اس معالمه مين كو كرج نبيل مه ييز حكومت وغيره كي جانب سے تلافى كاذه اينا بحى موجب حرج نبيل مح جبكه بطوراشتراط كنه بوء كه ما في شرح المجله ۱۲۳۷ ماده: ۱۲۳۷ ليشتوط ان تكون حصص الربح التي تنقسم بين المشركاء جزء شانعا كالنصف والثلث والربع فاذا اتفق الشركاء على اعطاء احدهم قدراً معينا كانت الشركة باطلة انتهى، وقال بعد سطر وعلة الفساد ماذكر من قطع الشركة ﴿ ا ﴾ فافهم، وفيه ٢٧٧ ماده: ۲۳۹ المضرر والمحسارة الواقع بلا تعد و لا تقصير ينقسم في كل حال على قدر رأس المال واذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر الشرط انتهى ﴿ ٢ ﴾ ، قلت فالمفسد هو الاشتراط دون التبرع. وهو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (شرح المجلة لسليم رستم باز ١٣ ٤ قبيل الفصل الثالث في شرائط المختصة بشركة الاموال) ﴿ ٢﴾ (شرح المجلة لرستم باز ٢٠ ٤ الفصل السادس في شركة العنان البحث الاول)

# زكوة كى رقم سے دين كتب كى اجرت كتابت اور كاغذخر بدارى كاعكم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مصارف صدقات عندالشرع واضح ہیں ان میں دبنی مدارس اور اوار ہے بھی شامل ہیں جواعلاء کلمۃ الحق کیلئے مفت لٹریچر تقسیم کرتے ہیں کیا ذکلو قاء صدقات، جرم ہائے قربانی ، نذر ، عقیقہ وغیرہ کی رقم سے کا تبول کی اجرت ، کاغذی قیمت اور چھپائی کے اخراجات وغیرہ اواکر سکتے ہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: حاجى محمد اسلم ايميائر اندسرى كراچي٣٠١/٦/٢٨....

المجواب: چونکرصدقات واجبز کوق، نذر، صدقة الفطر من تملیک شرط به ونکرصدقات واجبز کوق، نذر، صدقة الفطر من تملیک شرط به ونکرسدقات واجبز کوق، نذر، صدقة الفطر من تملیک معاوضه ) اورصورت مسكولد من با تملیک موجود الایت به کما عند الایتاء لاهل الادارة، اور با تملیک بلامعاوضه موجود نیس به تصماعت الایتاء الی المکاتب و بائع الکاغذ و غیر هما، للبذاایس با معاوضه موجود کوقت و مدکیلے کافی نبیس بروهو الموفق

زگوۃ کی ادویات وصول کرنے والے مریضوں سے دورو پہر جی کی بیائے رو پیر جی کی بیائے رو پیروصول کرنا

موال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں سول ہیں ڈاکٹر ہونے کے ناطے زکوۃ کی رقم سے ہیں تال کے مریضوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں اس کیلئے بیطریقہ اینا تا ہوں کہ گورنمنٹ ہیں ہر مریض سے دور و بیہ معائنہ فیس وصول کی جاتی ہے لیکن ایبا مریض جوز کوۃ کی ادویات حاصل کرنا چاہتا ہے ان کی پر چی فیس پانچ رو پیرکھنا چاہتا ہوں اس میں بعض لوگ جوانہتا کی ہوا ہے قال العلامة الحصكفی: ویشتوط ان یکون الصرف تعلیکاً لا اباحة.

(الدر العنجتار علی هاعش ردالمحتار ۲۸: ۲۸ باب المصرف)

غریب ہوتے ہیں منتیٰ بھی ہوسکتے ہیں ، یہ پانچ رو پیفیس یا توزکو ہ کی ادویات دینے والے آدمی کے تخواہ میں استعال ہوں کے یا ہیں تال کے دوسر ہے اخراجات مثلاً وار ڈوں ہیں صابون ، تولید ، کاغذات و فیرہ میں استعال ہوں کے اوراس زیادہ فیس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بطور فیشن چیک کرانے والے مریض ند آجائیں اور غیر ستحق مریض زکو ہ کی ادویات لینے ہے دور رہیں گئیا پیطریقہ افتیار کرنا جائز ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی : ڈاکٹر محمد فیم چلڈرن سپیشلسٹ سول ہیتال ہری پور سید 194ء/۱۱/۱۱

السجسواب: آپزلاق کی رقم سے ادویات خرید کرمساکین کودیا کرین ﴿ اَلَا که دوان کو با قاعدہ استعمال کرتے رہیں ﴿ ٢﴾ یا آپ ز کو ق کی رقم سے ادویات لے کران پر استعمال کریں اور پر چی والی فیس کی کی بیشی یا ملازم وغیرہ کو دیتا نہ دیتا آپ کے صوابدید پر موقوف ہے بیز کو ق کو نقصان دو نہیں ہے۔ وہوالموفق

#### میت کے ورثاءاورمصیبت زدہ اشخاص کیلئے زکو قوغیرہ فنڈ کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کدایک محلّہ والے یا نودی خاندان ملکر ایک دوسرے کی مصیبت پر یا میت پر مشتر کہ رقم سے مال خرچ کرتے ہیں وہ رقم زکو ق معدقات، خیرات ، نذرومنت اور عام الدادی فنڈ ہوتی ہے ان مدات میں ہے کس کس مدکی رقم فہ کورہ صدر لائحہ ل کے خیرات ، نذرومنت اور عام الدادی فنڈ ہوتی ہے ان مدات میں ہے کس کس مدکی رقم فہ کورہ صدر لائحہ ل کے تحت استعمال کی جاسکتی ہے اور گران وخزانجی کیلئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چا ہے ؟ بینو اتو جو و ا

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وقطرة ونذر وكفارة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة. والدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨:٢ باب المصرف)

المسجب اب: میت کے ورثاءیا مسیبت زدہ اشخاص اگر مساکین اور فقراء ہوں تو ان تمام مرات سے ان کی امداد جائز ہے خواہ نقذ ہویا جنس ہو جبکہ بطور تملیک ہو ﴿ ا﴾ اور اگریدلوگ مساکین نه ہوں تو ان کی زکوۃ ، نذراور دیگر واجبات کی مدات سے امداد نہ کی جائے گی ﴿ ٢﴾ دیگر مدات مثلاً امدادی فنڈ وغیرہ سے دینا جائز ہے اور الی کمیٹیوں میں ایک عالم دین کے مشورہ کے بعد کوئی عمل اور اقد ام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ و هو المعوفق

## مال زكوة كادوسرى جگهانتقال اور مال زكوة سے دوائی خرید كردينے كاحكم

البواب (۱) بهتريب كه جهال الهوتواس كاز كوة وبال صرف كى جائه ، كسما فى الهندية ۱:۲۰۲ (۲) پونكه زكوة ميل قيمت ويناجاز به عما صرحوا به هم المهذاز كوة ميل هو الهندية العمم كفى: مصرف الزكاة والعشر واما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم هو فقير وهو من له ادنى شيئ اى دون نصاب او قدر نصاب غير نام مستغرق فى الحاجة ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لااباحة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٨: ١٣:٢ باب المصرف)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: ولا الى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الاصلية. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٠٠ باب المصرف)

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: ثم المعتبر في الزكاة مكان المال حتى لو كان هو في بلد وماله في بلد أخر يفرق في موضع المال. (فتاوى عالمگيريه ١:٠٩ ا الباب السابع في المصارف) ﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفي: وجاز دفع القيمة في .....(بقيه حاشيه اگلے صفحه بر)

دوائى بطورتمليك ديناجائز ٢ ﴿ الله وهو الموفق

#### مسجد کی تغییر میں زکو ۃ دینے سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سجد کی تغییر پر جبکہ قوم غریب ہے زکوۃ خرچ کرتاجا مُزہے یانہیں؟ بینو اتو جوو ا

المستفتى :مولوى نفرالله جان شريف آباد گرهي كيوره مردان ١٩٤٩م/١١/٢١

السجسواب: مجدى تغير پرزكوة صرف كرنے يمزى كاذ مدفارغ نبيى ہوتا، لسعدم التسمليك و التسملك ﴿٢﴾ اورخلاف سنت حيله كرنے سے موافق سنت خاكى مجد بنا تا دارين ميں افضل ہے۔ و هو الموفق

(بقيه حاشيه) زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتاق.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٣:٢ باب زكاة الغنم)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ويشترط ان يكون الصرف تمليكاً لا اباحة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٨:٢ باب المصرف)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: ويشترط ان يكون الصرف تمليكاً لااباحة كما مر لا يصرف
 الى بناء نحو مسجد و لاالى كفن ميت وقضاء دينه.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٨:٢ باب المصرف)

# د مسائل شتی

ای منوان کے تحت وہ مسائل جمع کئے گئے ہیں جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے گئے ہیں جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے لکھے اور سے ماہی الفرید جلد: ۲ شارہ: ۲ شارہ: ۴ شارک کے مسائل شق کے عنوان سے شامل فناوی کیا جاتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ (از مرتب)

#### مسافر کامقیم امام کے پیچھے فسادنماز کی وجہ سے اعادہ رکعات کامسکلہ:

**سوال:** الربقیم امام کے چیجے مسافر مقتدی اقتد اکرے اور دوران امامت نماز کو فاسد کرے توبیہ مسافر کتنی رکعات کا اعاد و کرے گا؟

الجواب: يمافرفساداقة اكى وجهد وركعت كااعاده كركا، كما فى الشوح الكبير ص: ۲ من المو السيد صلاته بعدما اقتدى بالمقيم فى الوقت فانه يصلى ركعتين لؤوال الاقتداء في الوقة المن المناه ال

صدقة الفطركود ومسكينول برتقسيم كرناجا ئزي

**سوال**: کیاصد قد الفطر کو و ومسکینوں پرتشیم کرے وینا جائز ہے؟

الجواب: بالرب، كما في شرح التنوير على ردالمحتار ص: ٣١٤ جاز دفع

ا الله (غنية المستملى المعروف بالكبيرى • • ٥ فصل في صلاة المسافر)

کل شخص فطرته الی مسکین او مسکینین ﴿ ا ﴾ و کذا فی البحرص: ۲۵۱ ﴿۲﴾. موجوده کرنس کے اعتبار سے مہر فاطمی کی مقدار:

سوال: مبرفاطمی کی مقدار کتنی ہے؟

المبواب مهربی بی فاطمه ساڑھے بارہ اوقیہ ہے، (ابو داؤد) ﴿ ٣﴾ جوایک سوائیس (۱۳۱) تولہ اور تین ماشہ چاندی ہے ﴿ ٣﴾ اور ایک سوہیں روپی فی تولہ کے حساب سے بندرہ ہزار سات سو پچاس روپے تقریباً بنتے ہیں۔

﴿ الكرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٨٥ باب صدقة الفطر).

و٢ ﴾ قال العلامة ابن نبجيم: قال في الفتاوي الظهيرية ولا يكره التأخير ولم يتعرض في الكتاب لجواز تفريق صدقة شخص على مساكين وظاهر مافي التبيين وفتح القدير ان المصدف الممنع وان القائل بالبجواز انما هو الكرخي وصرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب الممنع والبدائع بالجواز من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب كجواز تفريق المزكاة واما الحديث المأمور فيه بالاغنياء فيفيد الاولوية وقد نقل في التبيين الجواز من غير ذكر خلاف. (البحر الرائق ٢٥٢ قبيل كتاب الصوم)

﴿٣﴾ عن ابى سلمة قال سألت عائشة عن صداق رسول الله المستنة فقالت ثنتا عشرة اوقية ونش فقلت وما نش قالت نصف اوقية. (سنن ابى داؤد ٢٩٣١ باب الصداق) وعن ابى سلمة بن عبد الرحمن رضى الله عنه انه قال سألت عائشة رضى الله عنها: كم كان صداق رسول الله المستنة؟ قالت كان صداقه لا زواجه اثنتى عشرة اوقية ونشأ، قالت: اتدرى ما النش؟ قال: قلت: نصف اوقية، فتلك خمس مأة درهم، فهذا صداق رسول الله النستة لا زواجه الله الناسة؟ لا رائد عنها الله الله الله الله المسلم الله الله الله المسلم الله الله المسلم الله المسلم الم

﴿ ٣﴾ الله حضور عليه الصلاة والسلام نے اپنی صاحبز ادی سیدة النساء فاطمة الز ہرارضی الله عنها کا جومبرمقرر کیا تھا اسے مهر فاطمی کتے ہیں عبد رسالت کے اوز ان کے مطابق یہ سازھے بار واوقیہ (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر)

# شریکین میں سے ایک کومیراث بامدیہ و ہمیہ سے ملی ہوئی قم میں دوسراشر یک نہیں ہوگا

سوال: زیداور عمرودونوں شریک تھے، اچا تک زیدکومیراث میں کچھ مال مل گیایا سلطانی جائز ہیا ہب یابدیہ ہے کچھ اموال مل گئے، اب بیاموال صرف زید کے ہوں گے یاس میں عمر وہمی شریک ہوگا؟

المجواب: بياموال صرف زيركمول كاس من دونون شريك نبيس مول كه كما في الممسوط ص: ١٨٩ جلد ١١ ﴿ ا ﴾ و لا يشارك احدهما صاحبه فيما يرث من ميراث و لا جائزة يجيزها السلطان له او هبة او هدية ﴿ ٢ ﴾.

(بقیہ حاشیہ) چاندی پر ہوا تھا،اورا کیا وقیہ چاکیس درہم کے برابر ہوتا ہے،ای طرح ساڑھے بارہ اوقیہ کے پانچے سورہم ہوئے ،ایک طرح ساڑھے بارہ اوقیہ ۱۳۱،۲۵ ہوتا ہے ہوساڑھے بارہ اوقیہ ۱۳۱،۲۵ ہوتا ہے ہوساڑھے بارہ اوقیہ ۱۳۱،۲۵ ہوتا ہے ہوساڑھے بارہ اوقیہ ۱۳۱۰ ہوتا ہے ہوسائی سوائیس تولد اور تین ماشد، اب پنجابی تولہ ۱۳۱۳ ،ااگر ام کا ہوتا ہے کے حساب سے تعریبا ۱۵۹۵ گرام چاندی بنتا ہے اور یہ احوط ہے، اور ہما وہ میر فاطمی میں دیگر اقوال بھی ہیں مولا نامفتی محدد حسن صاحب گنگوہی کی تحقیق کے مطابق میر فاطمی ۱۳ کے علاوہ میر فاطمی میں دیگر اقوال بھی ہیں مولا نامفتی محدد حسن صاحب گنگوہی کی تحقیق کے مطابق میر فاطمی ۱۳ کے درابر ہے (ماہنا مہ نظام جولائی ۱۹۲۵ء) پیقول مولا ناسیدا حمد رضا بجنوری کا بھی مشقل جوڈیز ھا مولا ناسیدا حمد رضا بجنوری کا بھی ہے (انوار الباری شرح بخاری ۱۲۰۳) اور بعض مختقین کے نزد یک میر فاطمی (۱۳۰۰) تولہ چاندی کے برابر ہے (نظام الفتادی کا نادی کی جمارے نزدیک ماخوذ ہے ہیں اتنی چاندی جس زمانہ ہیں جینے کاغذی روبوں میں ملے گ استے روبے میر فاطمی میں دیے ہوں گے۔ (ازمر تب)

﴿ الْهُ (المبسوط للسرخسي ١١٤١١ باب خصومة المفاوضين فيما بينهما)

(۲) وفي الهندية: ولا يشاركه فيما يرث من ميراث ولا جائزة يجيزها السلطان ولا الهبة
 ولا الصدقة كذا في فتاوئ قاضي خان ولا الهدية هكذا في المبسوط.

(فتاوي عالمگيرية ٢: ٩ • ٣٠ الفصل الثاني في احكام المفاوضة)

## <u>قرض مؤجل برمصالحت كركم عجّل كي صورت ميں كم رقم لينے كا مسئلہ:</u>

سوال: زیدکاعمر پر ہزارروپے قرض مؤجل تھا، زیدنے اس پرمصالحت کی کہ عمرو مجھے پانچ سو روپے فی الحال دے دیں تو عمرو بری ہوگا، کیا یہ مصالحت جائز ہے؟

الجواب: يممالحت الم الويوسف كول كا بنا يرجائز ب، كسما في تكملة ردالمحتار ص 2 ا جلد ۲ ذكر في شرح الكافي للاسبيجابي جواز هذا الصلح مطلقا على قياس قول ابي يوسف لانه احسان من المديون في القضاء بالتعجيل واحسان من صاحب الدين في الاقتضاء بحط بعض حقه (ا).

## تعلقی طلاق کی ایک صورت اوراس سے نجات کا طریقہ

سبوال: اگر بیٹاا پے باپ کو کہدے کہ اگر میں آپ کے گھر آیا تو مجھ پر بیوی تین طلاق سے طلاق ہوگا، فعا المعنص منه؟

البواب: اگروالداس مكان كوفروخت كرك تو بيااس هريس واخل بوسكتا ب كما فى الهندية ص ا > جلد الوحلف لا يدخل دار فلان هذه فباع فلان الدار فدخل الحالف لا يحنث عند ابى حنيفة و ابى يوسف ﴿ ٢﴾.

قال ابن عابدين: وفي الخانية حلف لا يدخل دار زيد ثم حلف لا يدخل دار عمر وفباعها زيد من عمرو وسلمها اليه فدخلها الحالف حنث في اليمين الثانية عنده لان عنده المستحدث بعد اليمين يدخل فيها لو مات مالك الدار فدخل لا يحنث لانتقالها للورثة.

(ردالمحتار هامش الدرالمحتار ٣: ١ ٩ مطلب لا يدخل دار فلان كتاب الايمان)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ رتكملة ردالمحتار ١٩٩٢ فصل في دعوى الدين)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ (فتاوي عالمگيرية ٢: ١ / الباب الثالث في اليمين على الدخول)

# <u>" طلاق طلاق طلاق مال بهن" كالحكم:</u>

#### <u>بيوى كاشو بركويا اين آپ كوطلاق دين كامسكله:</u>

سوال: يوى اينشوم كوطلاق و يسكى يانبيس اوراين نس كوطلاق و يسكى يانبيس؟

الجواب: طلاق كالمخارص ف شوم به لحديث ابن ماجة والدار قطنى، الطلاق لمن اخذ بالساق ﴿ ٢﴾ البته الرشوم يوى كوطلاق ويخالات ويدل قل انت امى ومن بعض الظن جعله من باب زيد اسد در منتقى عن القهستانى قلت ويدل عليه مانذكره عن الفتح من انه لا بد من التصريح بالاداة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢١ باب الظهار)

﴿ ٢﴾ عن ابن عباس قال اتى النبى النبى النبى النبى النبي المنبر فقال يا رسول الله سيدى زوجنى امته وهو يريد ان يفرق بينى وبينها قال فصعد رسول الله النبي المنبر فقال يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق.

(سنن ابن ماجة ١٥٢:١ ياب طلاق العبد)

(۳) قال الحصكفي: قال لها اختاري او امرك بيدك ..... (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر)

#### طلاق کی نیت سے بیوی کو مال ، بہن یاعمہ کہنا:

سوال: اگرشومربیوی کوطلاق کاراده سے مال، بهن یاعمه بولے قریبطلاق واقع موتی ہے یا بیں؟

الجواب: بیالفاظ بیوی کو کہنا مکروہ ہے کیکن طلاق واقع نبیس ہوتی ہے، وفعی ردائے محتار

سن ۲۵۰ مردو ها ﴿ ا ﴾ .

#### بوی کے ساتھ لواطت موجب حرمت مصاہرت نہیں ہے:

سوال: يوى كساته لواطت موجب حرمت مصامرت بيانبين؟

الجواب: بيموجب حرمت مصام رت بيس به وكذا لو وطى فى دبرها لا تثبت به الحرمة كذا فى التبيين ، هنديه 1: ٢٤٥ (٢٠٠٠).

(بقيه حاشيه) ينوى تفويض الطلاق او طلقى نفسك فلها ان تطلق، قال ابن عابدين: قوله او طلقى نفسك، هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج الى نية والواقع به رجعى وتصح فيه نية الثلاث. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٥١٥ باب تفويض الطلاق)

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين: (قوله يكره) جزم بالكراهة تبعا للبحر والنهر والذي في الفتح وفي انت امي لا يكون مظاهراً وينبغي ان يكون مكروها فقد صرحوا بان قوله لزوجته يا اخية مكروه وفيه حديث رواه ابو داؤ دان رسول الله المنافظ المسمع رجلا يقول لامرأته يا اخية فكره ذلك ونهي عنه ومعنى النهى قربه من لفظ التشبيه ولو لاهذا الحديث لامكن ان يقال هو ظهار لان التشبيه في انت امى اقوى منه مع ذكر الاداة ولفظ يا اخية استعارة بلا شك وهى مبنية على التشبيه لكن الحديث افاد كونه ليس ظهاراً حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهى فعلم انه لا بد في كونه ظهارا من التصريح باداة التشبيه شرعا ومثله ان يقول لها يا بنتي او يا اختى ونحوه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۲۲۲ باب الظهار)

(فتاوى عالمگيرية ١: ٢٥٥ الباب الثالث القسم الثاني المحرمات بالصهرية)

## سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی:

سوال: اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام ہوجاتی ہے یانہیں؟

الجواب: الني بيوى حرام نيس بوتى، كما في محرمات الدر المختار ٢٣ وطئ اخت امرئته لا تحرم عليه امرئته (١٠).

# بغير ماتھ ياؤں والے اور منه برزخي آ دمي كي نماز كاتھم:

**هسئلہ**: جس شخص کے ہاتھ پاؤں پریدہ ہوں اور منہ پرزخم موجود ہوں تو ایسا شخص بغیر وضواور بلاتیم نماز پڑھے گااوراعادہ نماز نہیں کرے گا(ھندیہ ا: اس ھذا اصبح ظھیریة) ﴿٢﴾.

#### فاقد الطهورين قيدي كينماز كاحكم:

**هستنطسه**:جوقیدی پانی اور پاک مٹی نه پائے تو طرفین کے نز دیک نمازنہیں پڑھےگا (ہندیہ ۱:۱۳) (۳۴) -

﴿ ا ﴾ ( الدرالمنختار على هامش ردالمحتار ٣٠٥:٢ فصل في المحرمات) (وهكذا في خلاصة الفتاوي ٢:٢ الفصل الثاني فيمن يكون محلا للنكاح)

﴿ ٢﴾ وفى الهندية: قال الشيخ الامام محمد بن الفضل رحمه الله رأيت فى الجامع الصغير للكرخى ان مقطوع اليدين والرجلين اذا كان بوجهه جراحة يصلى بغير طهارة ولا تيمم ولا يعيد وهذا هو الاصح كذا فى الظهيرية. (فتاوى عالمگيرية ا: اسم الفصل الثالث فى المتفرقات) ﴿ ٣﴾ وفى الهندية: ولو ان المحبوس لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا لا يصلى فى قول ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا فى فتاوى قاضى خان، وهذا اذا لم يمكنه ان ينقر الارض اوالحائط بشيئ فان المكنه يستخرج التراب ويتيمم كذا فى الخلاصة.

( فتاوى عالمگيرية 1:1 m الفصل الثالث في المتفرقات)

#### وضوى وجه سے مرض سلس البول جارى ہونے والے آدمى تيم كرے گا:

مسئله: ایک مخص جب وضوکرتا ہے توسلس الیول کی بیاری شروع ہوجاتی ہے لیکن تیم کی صورت میں صحیح ہوتا ہے تو ایسا مخص تیم سے نماز پڑھے گا (سراج و ھاج) ﴿ ا ﴾۔

# <u>نکاح فاسد کی صورت میں مطلقہ مغلظہ کے ساتھ دوبارہ نکاح بلاخلیل جائز ہے:</u>

مسئله : جب نکاح فاسد کرے اور اس منکوحہ کوطلاق ثلاثہ دے دیں تو اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بلا تحلیل جائز ہے (هندیة ۱:۲۰۲۴) ﴿۲﴾۔

# قراءت میں فخش غلطی کرنے والا دوبارہ بچے بڑھے تو نماز درست ہے:

**مسئله**: جو شخص قراءت نماز میں غلط فاحش کرے اور دوبارہ سیج پڑھے تواس کی نماز سیجے ہوجاتی ہے۔ (هندیة ۱: ۸۲) ش

# حرام کمائی کرنے والے شخص کی دعوت طعام میں شرکت:

#### سوال: ایک تبلیغی آ دمی بینک نیجر کے پاس مہمان ہوااور منیجر نے اس مہمان کیلئے بازار سے

﴿ ا ﴾ قال العلامة النظام: وفي الايضاح اذا كان لو توضأ سلس بوله وان تيمم لا يسلس جاز له التيمم كذا في السراج الوهاج. (فتاوي عالمگيرية ١: ١٣ الفصل الثالث في المتفرقات) ﴿ ٢ ﴾ وفي الهندية: ولو تزوج امرأة نكاحاً فاسداً وطلقها ثلاثا جاز له ان يتزوجها ولو لم تنكخ زوجاً غيره كذا في السراج الوهاج.

(فتاوي عالمگيرية ١:٣٤٣ فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به)

و الهوفي الهندية: ذكر في الفوائد لو قرأ في الصلاة بخطاء فاحش ثم رجع وقرأ صحيحا قال عندي صلاته جائزة وكذلك الاعراب الخ.

(فتاوي عالمگيرية ١: ٨٢ قبيل الباب الخامس في الامامة)

#### طعام وخوراك خريدااورتبليني كوكلايا، كياتبليني كيلئے بيكھانا جائز ہے؟

الجواب: فقباء كرام ني الم كرفى كول لرجواز كافتوى ديا يه :كما في ردالمحتار (٢٣٥:٥) قوله اكتسب حراماً، توضيح المسئلة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالاً من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة اوجه اما ان دفع تلك الدراهم الى المبائع اولائم اشترى منه بها او اشترى قبل الدفع بها ودفعها، او اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها او اشترى مطلقاً و دفع تلك الدراهم او اشترى بدراهم آخر و دفع تلك الدراهم وقبال الكرخى في الوجه الاول والثاني لا يطيب وفي الثلاث الاخيرة يطيب وقبال الكرخى دفعاً للحرج على الناس وههنا تحقق الشق الرابع الها.

# فصل سے عشر علیحدہ کئے بغیر کھانے کا حکم:

مسئلے: جس غلہ اور نصل ہے عشر نہیں دیا گیا ہواس سے خوراک نہیں کھائی جائے گی اور جب عشر غلہ سے جدا کر ہے تو باقی غلہ ہے خوراک کھائی جاسکتی ہے (عالمگیری وغیرہ) ﴿٢﴾۔

﴿ الله المحتار هامش الدرالمختار ٣٣٣، مطلب اذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة اوجه باب المتفرقات)

﴿٢﴾وفي الهندية: ولا يأكل شيا من طعام العشر حتى يؤدى عشره كذافي الظهيرية وان افرز العشر يحل له اكل الباقى وقال ابوحنيفة رحمه الله تعالى ما اكل من الثمرة اواطعم غيره ضمن عشره كذا في محيط السرخسي في باب ما يحتسب لصاحب الارض.

(فتاوي عالمگيرية ١٨٤: قبيل الباب السابع في المصارف)

## يداوار يعشروية وقت كرابهمزدوري چوكيداري وغيره كي رقم كاحكم:

مسئلہ: عشرتمام پیداوارے دیاجائے گامزدوری، چوکیداری، کرابیاور تخم وغیرہ عشرے منہا نہیں کیاجائے گا بلکداول سب سے عشرنکا لے گا ﴿ ا ﴾ ۔

#### <u>اجاره کی صورت میں عشر کا مسئلہ:</u>

مسئله: اجاره کی صورت میں عشر ستا جر (کسان) پہے کو جر (مالک زمین) پرنہیں ہے اور بیمفتیٰ به قول ہے (د دالمحتار) ﴿٢﴾۔

﴿ الله وقي الهندية: ولا تحسب اجرة العمال ونفقة البقر وكرى الانهار واجرة الحافظ وغير ذلك فيجب اخراج الواجب من جميع ما اخرجته الارض عشراً. (فتاوى عالمگيرية الارك فيجب اخراج الواجب من جميع ما اخرجته الارض عشراً. (فتاوى عالمگيرية الناد عالم الناد لتصريحهم بالعشر في كل خارج.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٥ باب العشر)

وقال المرغيناني: وكل شيئ اخرجته الارض مما فيه العشر لا يحتسب فيه اجر العمال ونفقة البقر، قال ابن الهمام: وكرى الانهار واجرة الحارس وغير ذلك يعنى لا يقال بعدم وجوب العشر في قدرالخارج الذي بمقابلة المؤنة بل يجب العشر في الكل.

(هداية مع فتح القدير ٢: ٩٣ ا باب زكاة الزروع والثمار)

(٢﴾ قال الحصكفى: والعشر على الموجر وقالا على المستأجر وفي الحاوى وبقولهما نأخذ. وقال ابن عابدين: قلت لكن في زماننا عامة الاوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون اجر المثل بحيث لا تفى الاجرة ولا اصعافها بالعشر او خراج المقاسمة فلا ينبغى العدول عن الافتاء بقولهما في ذلك لانهم في زماننا يقدرون اجرة المثل بناء على ان الاجرة سالمة لجهة .... (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

#### <u>مزارعت کی صورت میں عشر کا مسئلہ:</u>

مسئله : مزارعت کی صورت میں مالک اور مزارع برایک این این حصدے عشر اواکرے گا جبکہ تخم مزارع کی طرف ہے بو(الدر المختار) ﴿اللهِ۔

#### <u>عاریت کی صورت میں عشر کا مسکلہ:</u>

مسئله: مسلمان کواعاره کی صورت میں عشرمستعیر برہوگا ﴿٢﴾ -

(بقيه حاشيه) الوقف ولا شيئ عليه من عشر وغيره اما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وان المستأجر ليس عليه سوى الاجرة فان اجرة المثل تزيد اضعافا كثيرة كما لا يخفى فان امكن اخذالا جرة كاملة يفتى بقول الامام والافبقولهما يلزم عليه من الضرر الواضح الذى لا يقول به احد. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٠ مطلب هل يجب العشر على الزارعين في الاراضى السلطانية)

﴿ ا ﴾ قال التحصكفي: وفي المزارعة ان كان البذر من رب الارض فعليه ولو من العامل فعليهما بالحصة، قال ابن عابدين: ولو دفع الارض العشرية مزارعة ان البذر من قبل العامل فعلى رب الارض في قياس قوله لفسادها وقالا في الزرع لصحتها وقد اشتهر ان الفتوى على الصحة وان من قبل رب الارض كان عليه اجماعاً وفي البدائع من ان المزارعة جائزة عندهما والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۱: ۱ ۲ مطلب هل يجب العشر على المزارعين في الاراضي السلطانية) واوجبه زفر على المعير لانه لما اقام المستعير مقامه لزمه كالمؤجر قلنا حصل للمؤجر الاجر واوجبه زفر على المعير لانه لما اقام المستعير مقامه لزمه كالمؤجر قلنا حصل للمؤجر الاجر الذي هو كالخارج معنى بخلاف المعير وقيد بالمسلم لانه لو استعارها ذمي فالعشر على المعير اتفاقا لتفويته حق الفقراء بالاعارة من الكافر كذا في شرح درر البحار اي لكونه ليس الهلا للعشر لكن في البدئع لو استعارها كافر فعندهما ... (بقيه حاشيه الكر صفحه پر)

#### فصل فروخت کرنے کی صورت می*ں عشر کا مسئلہ*:

مسئلسه: اگرفعل کوپختگی کے بعد فروخت کرے توعشر بالع پر ہوگا اور اگر پختگی سے بل فروخت کرے توعشر مشتری پر ہوگا (الدر المدختار) ﴿ ا ﴾ .

## اہل حرب کیلئے معاون اور جاسوسی کرنے والے منافق مسلمانوں کا حکم

سوال: اگرمنافق مسلمان مال وجاہ کے حصول کیلئے اہل علم اور اہل اسلام کے خلاف کفار کیلئے جاسوی کرتا ہواوراہل اسلام کوضرر اور نقصان پہنچانے پر راضی ہوتو ان کا کیا تھم ہے؟

البواب: بيابل ترب كرهم مين باورمباح الدم اورمباح الاموال ب، كسما في فتاوى الكاملية ا ٢٥ ﴿٢﴾.

"(بقيه حاشيه) العشر عليه وعن الامام روايتان في رواية كدلك وفي رواية على المالك.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٠٢ مطلب هل يجب العشر على الزارعين في الاراضى الخ)

(الدرالمختار على الوباع الزرع ان قبل ادراكه فالعشر على المشترى ولو بعده فعلى البائع. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٠٢ ملطب هل يجب العشر على الزارعين الخ)

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٤:٠٢ ملطب هل يجب العشر على الزارعين الخ)

(إلى جهاد الكفار الذين استولوا على ثغر وهران جاؤا اليه من كل فج عميق وكان هذا غير حال القبائل العامرية واما بنو عامر فانهم كانوا في ذلك على فرق منهم من لجأ لحصون العدو مدافعا عن نفسه ومعيناً للعدو بسيفه وفلسه فكانوا يقاتلون المسلمين مع عدوهم ويدفعون عنه ويغزون على الحجرائر وهكذا كان بعض القبائل، والظاهر ان حكم هؤلاء حكم اهل دارالحرب في قتلهم واخذ الكافرين وهكذا كان بعض القبائل، والظاهر ان حكم هؤلاء حكم اهل دارالحرب في قتلهم واخذ مالهم واما اولادهم فلا يقتلون ولا يكونون فينا وانما ابيح قتل البالغين منهم لكونهم ردأ للعدو الحرب ومعينون له بانفسهم. (الفتاوي الكاملية في الحوادث الطرابلسية ٢٥ كتاب الجنايات)

#### <u>جہادمقدس عبادت اور انسدا دفساو ہے</u>

سوال: کفار حکمران اوران کے زیراٹر امراء جہاد کودہشت گردی کہتے ہیں کیا بیدورست ہے؟ النجواب: جہادایک مقدس عبادت ہے جو کہانسداد فساد کیلئے اکسیر ہے بعدلاف الکفار کہ بیہ فساد کے انتثار میں مبتلا ہیں ﴿ا﴾۔

﴿ ا كِفَالَ الامام ولي الله الدهلوي: اعلم ان اتم الشرائع واكمل النواميس هو الشرع الذي يؤمر فيه بالجهاد وذلك لان تكليف الله عباده بما امر ونهي مثله كمثل رجل مرض عبيده فأمر رجلا من خاصته ان يسقيهم دواءً، فلوانه قهرهم على شرب الدواء وأوجره في افواههم لكان حقا لكن الرحمة اقتضت أن يبين لهم فوائد الدواء يشربوه على رغبة فيه، وأن يخلط معه العسل ليتعاضد فيه الرغبة الطبيعية والعقلية ثم ان كثيراً من الناس يغلب عليهم الشهوات الدنية والاخلاق السبعية ووساوس الشيطان في حب الرياسات ويلصق بقلوبهم رسوم آبائهم فيلا يستمعون تلك الفوائد ولا يذعنون لما يأمربه النبي النبي المناهم ولا يتاملون في حسنه فليست الرحمة في حق اولئك ان يقتصر على اثبات الحجة عليهم بل الرحمة في حقهم ان يقهروا ليدخل الايمان عليهم على رغم انفهم بمنزلة ايجاد الدواء المرولا قهر الابقتل من لـه منهم نكاية شديدة وتمنع قوى او تفريق منعتهم وسلب اموالهم حتى يصيروا لا يقدرون على شيئ ..... فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة الى البشر ان يهديهم الله الى الاحسان وان يكبح ظالمهم عن الظلم وان يصلح ارتفاقا تهم وتدبير منزلهم وسياسة مدينتهم ، فالمدن الفاسدة التي يغلب عليها نفوس سبعية ويكون لهم تمنع شديد انما هو بمنزلة الاكلة (هو مرض معروف) في بدن الانسان لا يصح الانسان الا بقطعه، والذي يتوجه الى اصلاح مزاجه واقامة طبيعته لا بدله من القطع والشر القليل اذا كان مفضيا الى الخير الكثير واجب فعله. (حجة الله البالغة ٢: ٥٠ مبحث الجهاد)

عين عليه القدرت بالمعترية بالقدرة المعرود المع

منهاج السنن

شرح جامع السنن للامام الترمذي



لفضيلة الشيخ محدث كبير فقيه العصر مفتى اعظم عارف بالله مولاتا مفتى محمد فريد الزروبوى المجددى النقشبندى المفتى والشيخ بدار العلوم حقانيه آكورة ختك

كلصفحات مر ۱۳۸۰

ناشر

موللتا حافظ سين احمصر يقى نقشبندى مهتم دارالعلوم صديقيه زروبي شلعصوابي

الفرائلالبهية

من افاضات المحدث الشهير والفقيه النبيل الشيخ المفتى محمد فريد المحددى الزروبوى جامعة دار العلوا الحقانية اكوره ختك باكستان ويليه

المقدمة في مصطلحات علم الحديث للشيخ عبد الحق الدهلوى وحمه الله

اعداد وتقديم مفتى محمد وهاب المنجلورى خادم العلم والافتاء بدارالعلوم صديقيه

....: الناشر:....

مولا ناحا فظ حسين احمصديقي مديردارالعلوم صديقيه زروبي (صوابي)

صحيح البخارى كي كتاب الايمان كتاب العلم كاجامع عربي شرح هدايةالقارى صحيحالبخارى

للعلامة فضيلة الشخ مولاناالحاج محد فريد المجددي التقشيدي الزرويوي

بخاط الثريف معلى المعنى شروح كالخنس، اكاركمنين كامالى كانجوز ئانىر: دارالعلوم مەيقىيەزردىي شلع صوابى ناشر: دارالعلوم مەيقىيەزردىي شلع صوابى

> صیح سلم کے مقدمہ کی محققانہ شرح (عربی) فتحالمنعم مقدمةال

لغضيلة الشيخ مولاتا فتى محرفر بيرمجددي أشيخ والمفتى بدار العلق حقائبيا كوزه خنك 

ناشر : مولاتاهافظ سين احمصد بقي نقشبندي مهتم والعلم صديقيه ندوني سلعمواني



#### العقائدالاسلاميه باللغة السليمانيه

جلیس عقائد اور جالیس مہم احکام پریشتوز بان میں شائع کی گئی ہیں۔ اردوزبان میں ترجمہ کیا گیاہے، بہت جلد شائع کیاجائے گا۔

# مسائل ج

جے کے اہم مسائل ولحکام اور جدید دو رمیں پیش آنے والے واقعات کو قدیم کتب کے حوالوں سے مزین کرکے لکھا گیاہے۔

# رساله فبربي

میت کے موت سیفن ون تک تمام اہم مسائل اس میں جمع کئے میں ہیں۔ بہت سے اختلافی مسائل واضح اور ملل انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔

